

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيي

انعام الباری دروس سیح بخاری کی صاحت وا شاعت که جمله حقوق زیر قانون کا پی را ئٹ ایکٹ <u>196</u>2ء حکومت پاکستان بذریعی نوٹیفیکیشن نمبر F. 21-2672/2006-Copr رجسٹریشن نمبر Copr مجتق ناشر (سیکستیة البصر آء) محفوظ ہیں۔

انعام البارى دروس سحيح البخارى جلدتهم

نام كتاب

شخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمرتقى عثاني صاحب حمغظه (للذ

افا دارس

محدانور حسین (فا صَلَ ومتحصّص جامعه دارالعلوم کراچی نمبر۱۲)

ضبط وترتثيب تخ ينج ومراجعت

مكتبة الحراء، ١٣١٨، وْ بل روم، ' كَ ' ايريا كورگَل ، كراچي ، پاكستان

,

محمدانورخسين عفى عنه

· \_ (

حراء كمپوزنگ سينٹرنون نمبر 35031039 21 2009

# ناشر: كَيْبَةُ الْعَرِلَاء

**36-A** سکیٹر **36-A** ڈیل روم، "K"ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان۔ فون:35031039 موبائل:3503360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com website:www.deeneislam.com

# ﴿ ملنے کے پتے ﴾

# مكتبة التراء - فن: 35031039 ، موبائل:03003360816

#### E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- اواره اسلاميات،موبن روژ، چوک اردو بازار کراچی نون 32722401 021
  - 🖈 اواره اسلاميات، ١٩٠٠ ناركلي، لا بور \_ ياكتان \_فون 3753255 042
  - 🖈 اواره اسلامیات، دینا ناته منشن مال روز، لا بور فین 37324412 🖒
- 🖈 مكتبه معارف القرآن ، جامعه دار العلوم كرا چي نمبر ۱۳ ايون 6-35031565 021
  - ⇔ ادارة المعارف، حامعه دارالعلوم كراحي نمبر ۱۳ فون 35032020 كل ليم المحارف معامعه دارالعلوم كراحي نمبر ۱۳ وفون 35032020 كل المحارف المعارف معامعه دارالعلوم كراحي نمبر ۱۳ وفون 1920 كل المحارف ال
    - **دارالاشاعت**،اردوبازارکراچی۔



# ا فتتاحید از شخ الاسلام هقی محمر تقی عثانی صاحب مظلم العالی شخ الحدیث جامعه دارالعلوم کراچی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير حلقه سيدنا ومولانامحمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله وأصحابه اجمعين ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### اما بعد:

المحروی الحجہ ۱۹۷۱ ہے جو اسان محمود 'صاحب قدس سرہ کا حادث و وات بیش آیا تو دارالعلوم کراچی کے لئے بیا یک عظیم حضرت مولا نا' سحبان محمود 'صاحب قدس سرہ کا حادث و فات بیش آیا تو دارالعلوم کراچی کے لئے بیا یک عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے مسائل کے ساتھ بیمسلہ بھی سامنے آیا کہ تیجے بخاری کا درس جوسالہا سال سے حضرت کے بیر دہتا ، سرکہ والہ کیا جائے ؟ بالآخر بیہ طلح پایا کہ بید دمدواری بندے کوسونی جائے۔ میں جب اس گرا نبار ذمہ داری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیر پرنور کتاب ، اور کہاں مجھ جسیا مفلس علم اور تہی دست عمل ؟ دور دور بھی ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیر پرنور کتاب ، اور کہاں مجھ جسیا مفلس علم اور تہی دست عمل ؟ دور دور بھی ایپ اندرضی بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی ۔ لیکن بزرگوں سے سی ہوئی بیہ بات یا د آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کے بھروسے پرید درس شروع کیا۔

عزیز گرامی مولا نامحد انور حسین صاحب سلمهٔ ما لک مکتبه الحراء، فاضل و تخصص جامعه دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے به تقریر ضبط کی ، اور پیچیلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسود ہے میری نظر سے گزرتے رہے ۔ کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضا فہ بھی کیا ہے ۔ طلبہ کی ضرورت کے پیشِ نظر مولا نامحمد انور حسین صاحب نے اس کے ''کتاب بدء الوحی'' سے''کتاب البیوع'' آخر تک کے حصوں کو نہ صرف کم بیوٹر پر کمپوز کر الیا، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریک کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات ، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحثیت مجموعی اتنااطمینان ہو گیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فا کد ہے ہے خالی نہ ہوگی ،اوراگر پچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھیج جاری رہ سکتی ہے۔اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے۔لیکن چونکہ میہ نہ کوئی با قاعدہ تصنیف ہے، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتما م کر کا ہوں جتنا کرنا چاہئے تھا،اس لئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔اہل علم اور طلبہ مطالع کے دوران جوالی بات محسوس کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں تا کہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلطے میں بندے کا ذوق ہے ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پراکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع ہے آخر تک تواز ن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پرعمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریا تی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ،لیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیج میں دوسر ہے اہم مسائل کاحق تلف نہ ہو۔ اسی طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جو ظیم روایات ملتی ہیں اور جواحادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی جا بہیں ، ان کی عملی تفصیل ہے بارے میں ہوجائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ نا کارہ اوراس تقریر کے مرتب کواپنی دعاؤں میں یا در کھیں۔ جزاھم اللہ تعالیٰ۔

مولا نامحمد انورحسین صاحب سلمہ' نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے کیکر اس کی ترتیب، تخریج اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جز اانہیں دنیاو آخرت میں عطافر مائیں، ان کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکر اسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں، اور اس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فصل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بنادے۔ آمین۔

> بنده محمد تقی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی

جامعه دارالعلوم کراچی۱۳ ۱۲ صفرالمظفر <u>۱۳۳۰</u> ه ۱۲ فروری <u>۲۰۰۹ء</u> بروز جعرات

# عرضِ ناشر

نحمده و نصلّی علی رسوله الکریم

الما بعد \_ جامعدوارالعلوم کراچی میں جی جناری کا درس سالہاسال سے استاذ معظم شخ الحدیث حضرت مولا ناسب حبیان محصوں صاحب قدس سرہ کے سپر درہا۔ ۲۹ رذی الحجہ ۱۹۱۹ میں بروز ہفتہ کو شخ الحدیث کا سانحۂ ارتحال پیش آیا ید درس مرحم الحرام ۲۳۰ میں بروز بدھ سے شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محد تقی عثانی صاحب مظلم کے سپر دہوا۔ اُسی روز جسے کے سے مسلس ۲ سال تک کے یہ درس میپ ریکارڈر کی مدد سے ضبط کیا جاتا رہا، یہ سب پھواحقر نے اپنی ذاتی دلجی اور شوق سے کیا، استاد محترم نے جب بیصورت حال دیکھی تو خواہش کا اظہار کیا کہ اگر یہ مواد کتابی شکل میں آجائے تو بہتر ہوگا اور یہ کہ ٹیپ ریکارڈ رین سال کرے تحریر شدہ شکل میں مجھے دکھایا جائے تاکہ میں اس پر سبقا سبقا نظرڈ ال سکوں، چنانچہ ان دروس کو تحریر میں لانے کا ۔ بنام باری تعالیٰ ۔ آغاز موااور اب بحد الله اس کی سات جلدیں ''انعام الباری'' کے نام سے طبع ہو چکی ہیں ۔

یہ کتاب ' انعام الباری ' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ بڑا قیمتی علمی ذخیرہ ہے، استاد موصوف کو اللہ علیہ نے جس تبحر علمی سے نوازا ہے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں ، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم و معارف کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ہیں ، ان علوم کا جو بہت ساری کتابوں کے جیمانے کے بعد عطر نکلتا ہے وہ ''انعام الباری'' میں دستیاب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاد موصوف کا بصیرت افروز تفقہ ، علمی تشریحات اور انکہ اربعہ کے فقہی اختلاف برمحققانہ مدلل تبعرے علم وحقیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی اکسی بات محسوس ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہواور ضبط نقل میں ایبا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کی جائے اوراز راہ عنایت اس پرمطلع بھی فر مایا جائے۔

وعاہے کہ اللہ ﷺ الباری ''کے ان علمی اما نوں کی حفاظت فرمائے ، اور '' انعام الباری'' کے بقیہ جلدوں کی تحکیل کی بآسانی اور توفیق عطافر مائے تا کہ حدیث وعلوم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ آمین یارب العالمین . و ما ذلک علی الله بعزیز بندہ محمد انور حسین عفی عنہ

فاضل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ ۲۰ رصفرالمظفر <u>۱۳۳۱</u> هربیطابق ۵ رفر وری <u>۲۰۱۰</u> - جمعه

# ظامة الفعارس

| 944          | 141414141     | <del>~!~!~!~!~!</del>                |          |
|--------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| صفحه         | رقم الحديث    | كتاب                                 | تسلسل    |
| ٣            |               | پيشِ افظ                             |          |
| ٥            |               | عرض ناشر                             | <u>.</u> |
| ٥٣           |               | عرضِ مرتب                            |          |
| ٤٥           | 9 £ 1 - 7 7   | كتاب الحمعة                          | - 11     |
| 170          | 9 8 4 - 9 8 7 | كتاب الحوف                           | 17       |
| 1 2 4        | 9 1 9 - 9 2 1 | كتاب العيدين                         | - 17     |
| ١٨٥          | 1             | كتاب الوتر                           | -1 8     |
| 7.0          | 1.79-10       | كتاب الإستسقاء                       | -10      |
| 7 77         | 1.77-1.8.     | كتاب الكسوف                          | r 1 –    |
| Y & V.       | 1.79-1.77     | كتاب سحود القرآن                     | - 1.A    |
| 770          | 1119-1.4.     | كتاب تقصير الصلاة                    | -11      |
| 790          | 1111-117.     | كتاب التهجد                          | -19      |
| 227          | 1197-1114     | كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة | -7.      |
| 700.         | 1777-1191     | كتاب العمل في الصلاة                 | -71      |
| <b>7 Y 9</b> | 1777-1778     | كتاب السهو                           | -77      |
| 499          | 1895-1880     | كتاب الحنائز                         | -77      |
|              |               |                                      |          |
| •            |               | · ·                                  |          |

|      |                                              | <b>A</b>   |                                                  |
|------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| -    |                                              |            | E                                                |
| صفحه | عنوان                                        | صفحه       | عنوان                                            |
| ra   | (٣) بابُ فضل الجمعة                          | ٣          | <b>بی</b> ش لفظ                                  |
| ra   | جمعه کی فضیلت کا بیان                        | 4          | البرست                                           |
| 02   | 7.52.                                        | ro         | عرض مرتب                                         |
| 02   | ا حدیث کی تشر ت                              | ra         | ا ا ـ كتاب الجمعة                                |
| ۵۸   | (۵) بابٌ :                                   | <u>۳</u> ۷ | (١) باب فرض الجمعة،                              |
| 60   | تشرت الشرائ                                  | MZ         | زمانة جابليت اوريوم الجمعة                       |
| ۵۹   | (٢) بابُ الدهن للجمعة                        | r <u>,</u> | جمعه کی ابتداء کیے ہوئی                          |
| 29   | نماز جمعہ کے لئے تیل لگانے کابیان            | MA         | پېلاخطېداد ريې تي نماز جمعه                      |
| ۵٩   | ترجمه                                        | ľΛ         | ا بن بناری<br>آیت کی نشر تک                      |
| 4.   | جمعه کے دن خوشبو کا حکم نہیں                 | 79         | امت محمد <sub>م</sub> ی نصیلت                    |
| 4+   | (٤٠) باب: يلبس أحسن ما يجد                   | ٥٠         | يبو د كاغلو                                      |
| 4+   | جمعہ کے دن عمدہ کیڑے پہننے کابیان جومیسر ہو  | اد         | جمعه کی چھٹی کا حکم                              |
| ۱۲ ا | مقصود بخاري                                  | or         | ایک داقعه ایک سبق                                |
| 71   | استدلال بخاريٌ                               |            | "<br>(٢) بياب فيضل الغسل يوم الجمعة، و           |
| 44   | حنفیہ کے ہاں کفار مخاطب بالفروع نہیں         |            | هل على الصبيي شهود يوم الجمعة؟ أو                |
| 44   | (٨) باب السواك يوم الجمعة،                   | ar         | على النساء؟                                      |
| 44   | جمعہ کے دن مسواک کرنے کا بیان                | 5,7        | جمد کے دن شسل کی نضیات کا میان                   |
| 44   | أزجمه                                        | ar         | ورتوں اور بچوں برنماز جمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے؟ |
| ٣٣   | (٩) باب من تسوك بسواك غيره                   | ٥٣         | غسل جعد كأحكم                                    |
| 45   | دوسرے کی مسواک سے مسواک کرنے کا بیان         | ar         | عنسل يوم الجمعه كي شرعي حيثيت                    |
| 414  | ترجمه                                        | 00         | جمہور کے دلائل                                   |
| 46   | (١٠)باب مايقراً في صلاة الفنجريوم الجمعة     | ۵۵         | (m) بابُ الطيب للجمعة                            |
| 46   | جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پڑھی جائے | ೧ಎ         | جمعہ کے دن خوشبولگانے کا حکم                     |
| مابد | نماز فجرمین مشحب قرات                        | 00         | تشريخ                                            |
|      |                                              |            |                                                  |

| 940        | <del>*************</del>                          | <b>**</b>  | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                             | صفحه       | عنوان                                    |
| <b>4</b> 9 | غسل من النساء والصبيان و غيرهم؟                   | 40         | (١١) باب الجمعة في القرى و المدن         |
|            | عنسل جمعه کی شرعی حیثیت                           | 40         | ریها توں اور شهروں میں جمعہ پڑھنے کابیان |
| ^-         | (۱۳) باب                                          | 40         | لبتن مين جمعه كأحكم اوراختلاف ائمه       |
|            | (۱۴) بساب السرخيصة إن ليم يتحضو                   | 77         | جعدن القرى اورمسلك شافعيه                |
| AI         | الجمعة في المطر.                                  | 44         | ظاہر بہاور غبر مفلدین کا مسلک            |
|            | بارش ہورہی ہوتو جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی          | 44.        | حفيه كامسلك                              |
| AI         | ارخصت کابیان                                      | 42         | مصراور قربيصغيره كامعيار                 |
|            | (١٥) باب من أين تؤتى الحمعة ، و                   | 74         | امام شافعی گا' سه لال                    |
| Ar         | على من تاجب؟                                      | AF.        | عفيه كااستدلال اورشافتيه كي دليل كاجواب  |
| Ar         | ماز جمعه میں کتئی دورے آنا جائے                   | 'AF        | جواتی کی محقیق                           |
| 1 1        | جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے<br>نیسیں                 | 49         | شافعيه كادوسرااستدلال                    |
| ٨٢         | امام شافعیٌ کا قول                                | <b>ئ</b>   | حنفیہ کی طرف سے جواب                     |
| 1 1        | ا ما ابو حنیفه رحمه الله کا قول                   | ۷.         | حضرت نانوتونی کااستدلال                  |
| 10         | مديث كالمفهوم                                     | 41         | شافعيه دغيره كاتيسرااستدلال              |
| 10         | منشأ بناريٌ                                       | 25         | استدلال كاجواب                           |
|            | (٢١) باب: وقت الحمعة إذا زالت                     | 2r         | چو تھااستدلال                            |
| ^ '        | الشمس،                                            | 27         | استدلال کا جواب                          |
| AY         | معد کاونت آفآب ڈھل جانے پر ہوتا ہے                | 47         | يا نجوان استدلال                         |
| ^4         | جمعه کاوقت کب ہے شروع ہوتا ہے                     | 24         | استدلال کا حواب<br>ر                     |
| 1 1        | ا مام احدر حمدالله کامسلک<br>حن پر                | 24         | حنفیہ کے دلائل                           |
| ٨٧         | ا مام احمد بن صبل کااستدلال<br>میریسی برایستان کا | 49         | اعتر اض                                  |
| 1 1/2      | جمهور کامسلک اوران کی دیمل<br>پرینده              | <b>2</b> 0 | جواب                                     |
|            | تنكير فالمفهوم                                    | ۷۸         | ترجمه                                    |
| 1 19       | (١٤) باب إذا اشتد الحريوم الجمعة                  |            | (١٢) باب هل على من لم يشهد الجمعة        |
|            |                                                   | <u></u>    |                                          |

| 000     | <b>**********</b>                             | <b>*</b> | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                    |
|---------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                         | صفحه     | عنوان                                        |
| ۹۴      | إذا سمع النداء                                | ۸9       | جمعه کے دن اگر سخت گرمی ہو                   |
| ۹۴      | جب اذان کی آواز نے توامام منبر پر جواب دے     | ٨٩       | (١٨) باب المشي إلى الجمعة                    |
| مره     | اذان ثانی کا جواب                             | 19       | جمعہ کی نماز کے لئے جانے کابیان              |
|         | (۲۴) باب الجلوس على المنبر                    | 109      | 'سعى إلى الجمعة ''كامطلب                     |
| المالية | عند التأذين                                   | 9+       | کیامسافر پرسعی واجب ہے                       |
| 90      | اذان دية وقت منبر بربيتيضا كابيان             | 9+       | امام زہر کُ کا پہلاقول                       |
| ۹۵      | (٢٥) باب التأذين عند الخطبة                   | 9+       | جهور کامذ هب                                 |
| 90      | خطبہ کے وقت اذان کہنے کا بیان                 | 9+       | امام زہری گادوسرا قول<br>                    |
| 94      | (٢٦) باب الخطبة على المنبر،                   | 9+       | امام زہریؓ کے دونوں قولوں میں تطبیق          |
| 94      | منبر پرخطبه پڑھنے کابیان                      | 91       | ترجمه                                        |
| ے ا     | عمل قلبل مفسد صلوة نهين                       |          | (١٩) باب: لا يفرق بين اثنين يوم              |
| 94      | (٢٤) باب الخطبة قائما،                        | 97:      | الجمعة                                       |
| 92      | کھڑے ہو کر خطبہ د بینے کا بیان                |          | جمعہ کے دن دو آ دمیوں کو جدا کرکے ان کے      |
| 91      | خطبه کی شرعی حیثیت                            | 95       | درمیان نه بیشے                               |
|         | (٢٨) باب إستقبال الناس الإمام                 | ì        | (٢٠) باب: لا يقيم الرجل أحاه يوم             |
| 91      | إذاخطب                                        | 95       | الجمعة ويقعد مكانه                           |
| 91      | لوگوں کا امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا بیان |          | کوئی خض جمعہ کے دن اپنے بھائی کواٹھا کراس کی |
|         | (٢٩) باب من قال في الخطبة بعد                 | 97       | عب <i>ر</i> نه بیشے                          |
| 94      | الثناء: أما بعد،                              | 92       | ترجمه                                        |
|         | اں شخص کا بیان جس نے ثناء کے بعد خطبہ         | ٩٣       | (٢١) باب الأذان يوم الجمعة                   |
| 91      | مين أمّا بعد كها                              | ٩٣       | جمعه کے دن اذ ان دینے کا بیان                |
| 99      | ا تشریح<br>ایند بر                            | 92       | (٢٢) باب المؤذن الواحد يوم الجمعة            |
| 1000    | ا تشریح                                       | ۹۳       | جمعہ کے دن ایک مؤذن کے اذان دینے کابیان      |
| 1+14    | عربی میں خطبہ کا حکم                          |          | (٢٣) باب: يجيب الإمام على المنبر             |
|         |                                               | L        |                                              |

| <b>3</b> 🔷 0 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                    | <b>**</b> | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                     | صفحه      | عنوان                                                                                                                         |
| 117          | و الإمام ينخطب،                                                           | 1+4       | يانكي ندبب:                                                                                                                   |
|              | جمعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت                                      | 1.4       | شافعی مسلک                                                                                                                    |
| 117          | خاموش رہنے کا بیان۔                                                       | 1.44      | حنبنی مذہب:                                                                                                                   |
| 114          | الرجمه                                                                    | 1+/       | امام ابوعنيفه رحمه الله كامذبب                                                                                                |
| 112          | (٣٤) باب الساعة التي في يوم الجمعة                                        |           | (٣١) باب الإستماع إلى الخطبة يوم                                                                                              |
| 114          | جمعه کے دن ساعت مقبول کا بیان                                             | 1+9       | الجمعة                                                                                                                        |
| 112          | الرجميه                                                                   | 1+9       | خطبه کی طرف کان لگانے کا بیان                                                                                                 |
|              | (٣٨) بساب إذا نفر الساس عن الإسام                                         | 11+       | ر جمه                                                                                                                         |
|              | فمصلاة الجمعة فصلاة الإمام و من                                           | ll .      | ٣٢) بياب: إذا رأى الإميام رجيلا جاء                                                                                           |
| 112          | بقی جائزة                                                                 | ,         | وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين                                                                                                  |
|              | جعه کی نماز میں اگر کیجھاوگ امام کوجھوڑ کر بھاگ                           |           | (٣٣) باب من جاء والإمام يخطب                                                                                                  |
| 114          | جائیں توامام اور باقی لوگوں کی نماز جائز ہے۔                              | 11+       | صلي ركعتين خفيفتين                                                                                                            |
| 112          | ترجمه                                                                     | -         | کوئی شخص آئے اس حال میں کہ امام خطبہ پڑھ                                                                                      |
| HA           | نهو کی وضاحت                                                              | 11+       | رہا ہوتو دور کعتیں ملکی پڑھ کے                                                                                                |
|              | (٢٩) باب الصلاة بعد الجمعة و قبلها                                        | m,        | دوران خطبة تحية المسجد كاحكم<br>. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                       |
|              | جمعہ کی نماز کے بعد اور اس سے پہلے نماز                                   | !!!       | شا فعیداور حنابله کی قوی دلیل<br>- ب                                                                                          |
| 111/         | ا پڑھنے کا بیان<br>اپنا کرت                                               | 111       | حفیہ کے متعد دولائل                                                                                                           |
| 119          | اسنن کی تعداد                                                             | 110       | (٣٣) باب رفع اليدين في الخطبة                                                                                                 |
| 119          | شانعیه کااشدلال<br>مورین و برا                                            | 1117      | خطبہ میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان<br>۔۔۔                                                                                     |
| 119          | حنفیه کااستدلال<br>می سماست بر جکھ                                        | 110       | ر<br>المجمية<br>المناسبية المناسبية |
| 1174         | جمعہ سے پہلے سنتوں کا تھم<br>جب کے ریسنت کی آئیں                          |           | (٣٥) باب الإستسقاء في الخطبة يوم                                                                                              |
| 150          | جمعہ کے بعد سنتوں کی تعداد<br>د میں اور قبل اللہ میں اور کی فراؤا         | 110       | الجمعة                                                                                                                        |
|              | ( ۴ م) باب قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا }<br>قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا | 110       | جمعہ کے دن خطبہ میں بارش کے لئے دعا کرنے کا بیان<br>مدیند میں ماروں                                                           |
| ·            | فصيب الصاره فالتشروا                                                      |           | (٣٦) بماب الإنسصات يوم الحمعة                                                                                                 |
| 1            |                                                                           | <u> </u>  | <b>.</b>                                                                                                                      |

|       | •                                                                |        |                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|       | ا فیرت                                                           |        | انعام البارى جلديم                          |
| صفح   | عنوان                                                            | صفحه   | عنوان                                       |
| Ima   | خيال ركفيس                                                       | 111    | فِي الأرُضِ وَابُتَغُو ا مِن فَضُلِ اللَّهِ |
|       | صلوٰۃ الخوف میں کچھ لوگ دوسرے ہوگوں کا                           | 144    | تشريح                                       |
| 150   | پېرەدىن_                                                         | 144    | ( ١ م) باب القائلة بعد الجمعة               |
|       | دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کی                                   | 177    | جمعہ کی نماز کے بعد قبلولہ (لیٹنے ) کابیان  |
| ١٣٨   | _بنظير مثال                                                      | Ira    | ١٢ ـ كتاب النحوف                            |
| IIro  | ا تشر ت                                                          | 172    | ١) باب صلاة الحوف،                          |
|       | باب الصلاة عند مناهضة الحصون $(^{m{lpha}})$                      | 11/2   | نماز خوف کابیان                             |
| 1174  | ولقاء العدو،                                                     | 174    | صلاة الخوف كاثبوت                           |
|       | ا قلعوں پر چڑھائی اور دشمن کے مقابلہ کے وقت                      | IM     | انمازخوف کب مشروع ہوئی ؟                    |
| 1124. | نماز پڑھنے کا بیان<br>۔ فتیر                                     | 119    | صلاة الخوف كاطريقه                          |
| 11-4  | قلعدفتح كرتے وقت طريقة نماز                                      | 119    | پہلاطریقہ                                   |
|       | (۵) باب صلاة الطالب و المطلوب                                    | 179    | دوسراطریقه                                  |
| 1179  | راكبا وإيماء،                                                    | 184    | تيسراطريقه                                  |
|       | رسمن کا چھپھا کرنے والا یا جس کے چیپ دشمن لگا                    | ١٣٢    | [شرت                                        |
| 1179  | 50/100                                                           | •      | (٢) باب صلاة الحوف رجالا و ركبانا، ا        |
| 1149  | اشارے سے اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کا بیان<br>ری سے میں میں جو    | 122    | راجل: قائم                                  |
| 1149  | سواری کی حالت میں نماز کا حکم<br>کسین میں تنزم خود               | 1944   | پیدل اورسوار ہوکرخوف کی نماز پڑھنے کابیان   |
| 100   | ا کسی فریق پرنگلیز میں<br>اور در اور ان مورد                     |        | الصِّانُ خِهُ فُتُهُمْالسِّخ " كَيْقْسِراور |
| 10%   | پیاستدلال تام بمبین                                              | 1 pupu | اختلاف ائمه<br>هند بریر                     |
|       | (٢) باب التكبير والغلس بالصبح،                                   | Imm    | شافعیه کامسلک<br>میریسیر                    |
| 1100  | والصلاة عند الإغارة والدموب                                      | 11~1~  | د فيه كامسلك<br>العداد                      |
| 100   | ا منبع کی نمازاند هیرے ادر سویرے پڑھنا<br>نا ساگ کی دیگا کی دوئا | , ,    | (٣) بياب: يحسوس بعضهم بعضا في ا             |
|       | عارت گری و جنگ کے وقت نماز پڑھنے<br>کا ان                        | 1947   | صلاة الحوف                                  |
| 100   | کا بیان                                                          |        | نماز خوف میں ایک دوسرے کی حفاظت کا          |
| L     |                                                                  | L      | ]                                           |

| 940  | <del>*************************************</del> | **       | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                               |
|------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                            | صفحه     | عنوان                                                   |
| 109  | بغير منبو                                        | IMM      | ۱۳ ـ كتاب العيدين                                       |
| 109  | عیدگاہ بغیر منبر کے جانے کا بیان                 | 10°0 .   | (١) باب: في العيدين و التجمل فيه                        |
| 14+  | خطبه بل الصلوة كاحكم                             | 11       | س چیز کابیان جوعیدین کے متعلق منقول ہے اور              |
| 131  | جمهور کاعمل                                      | 100      | ان دونوں میں مزین ہونے کا بیان                          |
| 141  | مروان كااجتها و                                  | ١٣٦      | (٢) باب الحراب والدرق يوم العيد                         |
|      | (2) باب المشى والركوب إلى                        |          | عید کے دن ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیلنے                  |
| ]].  | العيمد والصلاة قبل الخطبة وبغير                  | ١٣٦      | كابيان                                                  |
| 175  | أذان ولا إقامة                                   | ווייץ    | ترجمه                                                   |
|      | عید کی نماز کے لئے پیدل اور سوار ہو کر جانے      | 102      | [شرتح                                                   |
| 144  | كابيان                                           | 164      | کون ساغنانا جائزہے؟                                     |
| 144  | بغیراذان دا قامت کے نماز کابیان<br>              | 101      | تشريخ                                                   |
| 144  | ا تشریح                                          | 107      | مبتدى اورمنتهى                                          |
| ۱۲۳  | (٨) بابُ الخطبة بعد العيد                        | 100      | (٣) بابُ سنة العيدين لأهل الإسلام                       |
|      | عیدگی نماز کے بعد خطبہ پڑھنے کا بیان<br>سے       | 100      | اہل اسلام کے لئے عید کی سنتوں کا بیان<br>سریر           |
|      | (٩) باب ما يكره من حمل السلاح في                 | 104      | عید کیسے کریں                                           |
| 140  | العيد والحرم،                                    | 167      | ترجمه                                                   |
|      | عید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے کر جانے گی       | 102      | (٣) بابُ الأكل يوم الفطر قبل الخروج                     |
| 170  | کراہت کا بیان<br>دور سے میں جہ سی کر ایک         |          | عیدگاہ جانے سے پہلےعیدالفطر کے دن کھانے                 |
| 144  | حضرت ابن عمرٌ کی حق گوئی و بے با کی              | 102      | کابیان                                                  |
| 142  | (١٠) باب التبكير للعيد                           | 104      | (۵) بابُ الأكل يوم النحر<br>- : براس مراس               |
| 172  | عید کی نماز کے گئے سویرے جانے کابیان             | 104      | قربانی کے دن کھانے کا بیان<br>عند ہے                    |
| 194  | (١١) بناب فنضل العمل في أينام                    | 101      | حدیث باب کی تشر ت <sup>ک</sup><br>ن میں صنحات قباس نرین |
| AFI  | التشريق<br>النه التربيد عمل في الرابي            | 109      | نمازعیدالاضیٰ ہے تبل کھانے کا بیان                      |
| 147  | ایام تشریق مین عمل کی فضیلت کابیان               |          | (٢) بــاب الــخــروج إلى الـمصـلى                       |
| 1    |                                                  | <u> </u> | ·                                                       |

|       | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                     | -        | <b>•••••••••</b>                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                         | صفحه     | عنوان                                                                               |
| 124   | دوران خطبه كلام كاحكم                         | AFL      | تكبيرتشريق كاعمل                                                                    |
| 124   | حفيه كامسلك                                   |          | (١٢) باب التكبير أيام منى و إذا غدا                                                 |
| 124   | ترجمه                                         | 14+      | إلى عرفة                                                                            |
| 141   | الرجمه                                        | 14.      | منیٰ کے دنوں میں تکبیر کہنے کا بیان                                                 |
| ſ∠Λ   | قربانی واجب ہے                                | 128      | حدیث کی تشر <sup>س</sup><br>                                                        |
| 141   | ائمَه ثلا ثه كامسلك                           | 1        | مقصودا مام بخاريٌ                                                                   |
| 141   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |          | (١٣) باب الصلاة إلى الحربة                                                          |
| 141   | کیملی دلیل<br>ا                               | 1        | برچھی کی آڑ میں عید کے دن نماز پڑھنے کابیان                                         |
| 141   | دوسری دلیل<br>ت                               | II .     | (١٥) باب حروج النساء والحيض                                                         |
| 149   | تیسری دلیل<br>بختری                           | ŧI .     | الى المصلى                                                                          |
| 149   | چونھی دلیل                                    | 1214     | اعورتوں اور حائضہ عورتوں کاعیدگاہ جانے کا بیان                                      |
|       | (۲۴) باب من حالف الطريق إذا رجع               | 1214     | عورتوں کونماز کے لئے نکلنے کا کیا تھم ہے                                            |
| 149   | يوم العيد                                     |          | 1                                                                                   |
| 129   | عید کے دن راستہ بدل کرواپس ہونے کابیان        | i I      | عیدگاه میں نشان لگانے کا بیان                                                       |
| 1/4   | نمازعید کے بعد قبرستان جانا<br>مندر بھک       | i I      | (١٩) بــاب موعظة الإمــام النسـاء                                                   |
| 1/4   | معانقه کاحکم                                  | l l      | يوم العيد                                                                           |
|       | (۲۵) باب: إذا فاته العيد يصلى                 | 126      | امام کاعید کے دن عورتوں کونشیحت کرنے کابیان<br>میں میں میں ماری کا بیان             |
| '^•   | ار هعتین.<br>عرک نام فران می از کوتر ا        |          | (۲۲) باب النحر و الذبح بالمصلى                                                      |
|       | جب عید کی نماز فوت ہوجائے تودو رتعیں <br>. کد | 120      | يوم النحر                                                                           |
| 1/1/4 | پڑھ کیں<br>نمازعید کی قضا کا حکم              | 120      | اعیدگاه می <i>ن نحراور ذرج کرنے کا بی</i> ان<br>معروبی مارستا در داند روساند روساند |
|       |                                               |          | (٢٣) باب كلام الإمهام والنياس في                                                    |
| IAI   | حنفیه کامسلک<br>سنتوں کی قضا                  | 1, 15    | خطبة العيد و إذا سئل الإمام عن شيىء                                                 |
| IAI   | عبد فی القریٰ کا حکم                          | 124      | و ھو یخطب<br>خطبہ عید میں امام اور لوگوں کے کلام کرنے کا بیان                       |
| 1/1   | حيدي القرق في                                 | 124      | مطبه قیر کا مام اور تو تول مے قلام کرنے 6 بیان                                      |
| !     |                                               | <u> </u> | J                                                                                   |

| 0-0-0 | <b>+0+0+0+0+0+0+</b>                     | <b>*••</b>  | <del>+0+0+0+0+0+0</del> +0                   |
|-------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                    | ص.غ<br>صححه | عنوان                                        |
| 190   | وتر کے ساعتوں کا بیان                    | 177         | حنفيه كأمسلك اوراستدلال                      |
| 194   | (m) باب إيقاظ النبي عَلَيْكِ أهله بالوتر | IAP         | (٢٦) باب الصلاة قبل العيد و بعدها.           |
|       | آنخضرت علیہ کا اپنے گھر والوں کو وتر کے  | . '         | عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنے |
| 197   | كئے جگانے كابيان                         | 11          | کابیان                                       |
| 194   | ور کی شرعی حیثیت اور حنفیه کې دلیل       | 111         | عيديية بل نفل كالحكم                         |
| 194   | ائمه ثلاثه كامسلك                        | ۱۸۳         | جهور کا قول                                  |
| 1.9∠  | (٣) باب : ليجعل آخر صلاته وترا           | IAM.        | حنفيه كاقول بيست                             |
| 194   | وتر کوآخری نماز بنانا چاہیئے             | IÁS         | ۱۳ ـ كتاب الوتر                              |
| 194   | انقض وترکی تحقیق                         | 114         | (١) باب ما جاء في الوتر                      |
| 191   | ركعتين بعد الوتر كاظم                    |             | ان روایتوں کا بیان جو وتر کے بارے میں        |
| 199   | (۵) باب الوتر على الدابة                 | 11/2        | منقول ہیں                                    |
| 199   | سواری پروتر پڑھنے کا بیان<br>س           | 11/2        | حديث كامفهوم                                 |
| 199   | "صلوة الوتر على الراحلة" كاهم ب          | IAA         | وتر كا حكم                                   |
|       | (٢) باب الوتر في السفر                   | IAA         | وتر کےعدم وجوب پرامام شافعی کااستدلال<br>عن  |
| r     | سفر میں وتر بڑھنے کا بیان <u> </u>       | 11          | امام اعظم الوحنيفة كامؤقف اوراختلاف ائمه     |
| 141   | مسلك شوافع اوراستدلال                    |             | مير تطبيق                                    |
| Y+1   | مسلك حنفيه اوراستدلال                    | 19+         | رکعات وتر اور وتر بسلامین کا مسئله<br>:      |
|       | (٤) بساب القنوت قبل الركوع و             | 19+         | شواقع كامسلك                                 |
| r+r   | بعده                                     |             | امام ما لک وامام احمد گامسلک                 |
| r+r   | رکوع سے پہلے اور اس کے بعد دعائے قنوت    |             | شفيه كامسلك                                  |
| Y+ Y  | <u>پڑھنے کا بیا</u> ن                    | . 19+       | حنفنہ کے دلائل                               |
| F+ F" | قنوت ِوتر کامسَله<br>ت                   | 198         | <i>حدیث</i> باب کا جواب                      |
| Y+ P  | قنوت نازله میں ہاتھا تھانا               | 195         | حدیث سے دونوں طریقے ثابت ہیں                 |
| r.m   | وتر میں شافعی امام کی اقتدا کا حکم       | 190         | (٢) باب ساعات الوتر،                         |
|       |                                          | L           |                                              |

|      | <del></del>                                                                 | **         | <del>◆0◆0◆0◆0◆0</del>                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                       | صفحه       | عنوان                                           |
| 110  | جمهور کا قول                                                                |            | ١٥ ـ كتاب الإستسقاء                             |
| 110  | علامه ابن تيميُّ لي رائے                                                    |            | (۱) باب الإستسقاء و خروج النبي ﷺ                |
| FIA  | (٣) باب تحويل الرداء في الإستسقاء                                           | T+Z        | في الإستسقاء                                    |
| PIA  | استسقاء مين حيا درا للننے كابيان                                            |            | استسقاء اور استسقاء میں آنخضرت ﷺ کے نگلنے       |
|      | (۵) بساب انتقام الرب عزو جل من                                              | r+2        | كابيان                                          |
| 119  | خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه.                                              |            | (٢) باب دعاء النبي ﷺ ((اجعلها سنين              |
|      | اللہ ﷺ کا اپنے بندوں سے فحط کے ذریعے                                        | 7+1        | کسنی یوسف))                                     |
|      | انتقام کینے کا بیان جب کہ حدود الٰہی کا خیال                                | T+A        | حضورا کرم ﷺ کی کفار کے حق میں بددعا             |
| 119  | لوگوں کے دلوں سے جاتار ہے                                                   |            | (m) باب سوال الناس الإمام الإستسقاء             |
|      | (٢) بساب الإستسقاء في المسجد                                                |            | إذا قحطوا                                       |
| r19  | الجامع                                                                      | i          | اوگوں کا امام سے بارش کی دعا کے لئے             |
| 119  | ا جامع مسجد میں بارش کی دعا کرنے کا بیان                                    | ,          | ورخواست کرنے کا بیان، جب کہ وہ قحط میں          |
|      | (١١) باب ما قيل: إن النبى الله الم                                          | M1+        | مبتلاءهو <u>ن</u><br>                           |
|      | يحسول رداءه فسى الإستسقاء يوم                                               | 110        | ابوطاب كانعتيه قصيده                            |
| rr•  | الجمعة                                                                      | MII        | ترجمه<br>ه ۱۶۰ پر                               |
|      | اس روایت کا بیان که نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن<br>ریش میں میں شریع میں بند ہیں ک | <b>111</b> | شعری عملی تشریح                                 |
| 174  | بارش کی دعامیں تحویل رداؤ ہیں قرمائی<br>شریعات ہے کہ لیے                    | 717        | سوال مقدر کا جواب                               |
| 774  | نحويل رداء عندالحنفيه                                                       | 111        | مسئلة وسل                                       |
|      | (١٢) باب: إذا استشفعوا إلى الإمام                                           | rim        | مسئلهٔ توشل میں نزاع کی میبه<br>تات سرونت موجود |
| 1771 | لیستسقی لهم لم پردهم                                                        | 416        | توسک کے مختلف معنی<br>مدور                      |
|      | جب لوگ امام سے بارش کی دعا کے لئے سفارش<br>ک                                | אוץ        | پېلامعنی<br>مه                                  |
| 1771 | کریتووہ اسے دونہ کرے                                                        | ۲۱۴        | دوسرامعنی<br>مده                                |
|      | (١٣) باب: إذا استشفع المشركون                                               | ۲۱۴        | تیسرامعنی<br>- مه                               |
| 777  | بالمسلمين عند القحط                                                         | 710        | چوتقامعنی                                       |
|      |                                                                             | <u> </u>   |                                                 |

|       | <del>*************************************</del>      | <b>**</b> | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                       |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| صفحہ  | عنوان                                                 | صفحه      | عنوان                                           |
|       | (۲۲) بساب قول النبي ﷺ:(( نـصرت                        |           | قحط کے دفت مشرکوں کامسلمانوں سے دعا کرنے        |
| 1772  | بالصبا ))                                             | II.       | کو کہنے کا بیان                                 |
|       | نبی ﷺ کےاس ارشاد کا بیان کہ با دصبا کے ذریعہ<br>سرائی |           | (١٣) بساب الدعساء إذا كثر المطر:                |
| rr_   | میری مدد کی گئی                                       | !!        | حوالينا ولا علينا                               |
| 1772  | (۲۷) باب ما قبل فی الزلازل و الآیات                   |           | ہارش کی زیادتی کے وقت بیدها کرنے کا بیان کہ     |
|       | ازلزلوں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق                 | 444       | ہمارے اردگر داور ہم پر نہ برسے                  |
| 1772  | روایتوں کا بیان<br>پ                                  | !         | (10) باب الدعاء في الإستسقاء قائما              |
| 1 772 | علامات قیامت<br>سیدید .                               | 777       | استسقاء میں کھڑ ہے ہوکر دعا کرنے کا بیان        |
|       | (۲۸) بساب: قبول السلّبه تعمالي:                       |           | (١٦) باب الجهر بالقراءة                         |
| 1 771 | ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكُذُّ بُونَ﴾    | 444       | في الإستسقاء                                    |
|       | (۲۹) باب: لا يدرى متى يجيء المطر                      | ۲۲۳       | استیقاء میں جہر سے قر اُت کرنے کا بیان          |
| 779   | الا الله تعالى،<br>الله علا س كانهو سي ش              |           | (۱۷) باب : کیف حول النبی ﷺ ظهره                 |
|       | الله ﷺ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب<br>ہوگی      | 177       | الی الناس                                       |
| 779   | ہوی<br>بارش کی پیشنگو ئی                              | <br>  rrr | نبی ﷺ نے کس طرح اپنی پیٹیرلوگوں کی طرف<br>پھیری |
|       | ١٦ ـ كتاب الكسوف                                      |           | (٢١) بساب رفع الناس أيديهم مع الإمام            |
| 1     | (١) باب الصلاة في كسوف الشمس                          | 220       | في الإستسقاء                                    |
| rra   | سورج گهن میں نماز پر ھنے کا بیان                      |           | استسقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ اپنے ہاتھ     |
| rra   | صلوة كسوف كركوع ميں اختلاف ائمه                       | 770       | الٹھانے کا بیان                                 |
| rra   | حنفيه اور مالكيه كامسلك                               |           | (۲۲) بساب رفع الإمسام يده في                    |
| 120   | شافعيهاور حنابله كالمسلك                              | 777       | الإستسقاء                                       |
| 724   | امام احمد بن حنبل کی دوسری روایت                      | 774.      | استسقاء میں امام کے ہاتھ اٹھانے کا بیان         |
| 1     | ائمَه ثلا ثه كااستدلال                                | 774       | (۲۵) باب : إذا هبت الريح                        |
| 724   | حنفيه كااستدلال                                       | 777       | آندهی کے چلنے کابیان                            |
|       |                                                       | L         | · .                                             |

| 940  | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                 | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del> |                                             |
|------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                     | صفحه                      | عنوان                                       |
|      | كوف من (سورج كربن ) مين غلام آزاد         | 1772                      | ایک سے زائدرکوع والی احادیث کی توجیہ        |
| 444  | کرنے کو بہتر سمجھنا                       | 7379                      | (٢) باب الصدقة في الكسوف                    |
|      | <ul><li>١ - كتاب سجود</li></ul>           | 739                       | سورج گہن میں خیرات کرنے کابیان              |
| rrz  | القرآن                                    | ۲۳+                       | عبدرسالت میں کسوف شمس                       |
|      | (۱) باب ماجاء في سجو دالقرآن              |                           | (٣) باب النداء بـ : (( الصلاة جامعة ))      |
| 1779 | وسنتها                                    | <b>*</b> 17*              | . في الكسوف                                 |
|      | ان روایات کابیان جو قرآن کے سجدوں اور اس  |                           | سورج گرہن میں نماز کے لئے جمع کرنے کے       |
| rra  | کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں              | rr+                       | لئے پکارنے کا بیان                          |
| 1779 | تشريح                                     | ·                         | ۵) باب: هل يقول: كسفت الشمس                 |
| ro+  | (٢) باب سجدة ﴿تنزيلِ ﴾السجدة              | 441                       | او خسفت؟                                    |
| ro.  | سوره "آلم تنزيل" مين تجده كرنے كابيان     |                           | كيا"كسفت الشمس" يا"خسفت" كهم                |
| 100  | (٣)باب سجدة ص                             | الهما                     | سکتے ہیں؟                                   |
| ro.  | سوره ''میں سجدہ کرنے کا بیان              |                           | (۷) بساب التعوذ من عذاب القبر في            |
| rai  | سورة ص کے سجدہ میں اختلاف                 | للما                      | الكسوف                                      |
| ror  | (۲) باب سجدة النجم                        |                           | سورج گرہن میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا |
| ror  | سوره "نجم" میں تجده کرنے کابیان           | , rm                      | אַוַט                                       |
|      | (۵) بساب سنجودالمسلمين مع                 | شوبهه                     | (٩) باب صلاة الكسوف جماعة                   |
|      | المشركين . والمشرك نجس ليس له             | 444                       | سورج گرہن کی نماز ہاجماعت پڑھنے کا بیان     |
| 100  | وضوء،                                     |                           | (١٠) بياب صيلاة النسباء مع الرجال           |
|      | مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنے      | 444                       | ني الكسوف                                   |
|      | کابیان ،اور مشرک نا پاک ہے اس کا وضو<br>ا | i i                       | سورج گرہن میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے       |
| rom  | التهين هوتا                               | tom                       | نماز پڑھنے کابیان                           |
| 100  | مقصود بخارى                               |                           | (١١) باب من أحب العتاقة في كسوف             |
| raa  | (٢) باب من قرأ السجدة ولم يسجد            | <b>1</b> 177              | الشمس                                       |
|      |                                           | <u> </u>                  | . '                                         |

| 940  | <del>*************************</del>                                                       | •••  | +0+0+0+0+0+0+0                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                      | صفحه | عنوان                                                              |
| 747  | و جوب على الفور كي نفي                                                                     |      | اس کا بیان جو سجدہ کی آیت پڑھے اور سجدہ نہ                         |
| 1770 | ١٨ ـ كتاب تقصير الصلاة                                                                     | raa  | اکر ہے :                                                           |
| '    | باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى                                                          | raa  | سحدهٔ تلاوت کی شرعی حیثیت                                          |
| 1742 | يقصر                                                                                       | raa  | شوافع كامسلك                                                       |
|      | نماز میں قصر کرنے کے متعلق جوروایتیں آئی ہیں                                               | 707  | حنفيه كالمسلك                                                      |
| 1742 |                                                                                            | 107  | حنفیہ کی طرف سے جواب                                               |
|      | لتنی مدت تک قیام می <i>ں قفر کر</i> ے                                                      |      | (2) بساب سبجسلة : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ                               |
|      | بہلا مسلہ: مدت قصر کے بارے میں ائمہ                                                        | 102  | انشَقْتُ﴾                                                          |
| rya  | <u>ڪ</u> اقوال                                                                             |      | سورة "اذا السهاء النشقت "مي تجده                                   |
| PYA  |                                                                                            | 102  | ا کرنے کا بیان                                                     |
| ۲49  | (۲) باب الصلوة بمنى                                                                        | 101  | (٨) باب من سجد لسجود القارئ                                        |
| 1749 | منیٰ میں نماز پڑھنے کابیان<br>ریب                                                          | ran  | قاری کے سجدہ پر سجدہ کرنے کا بیان                                  |
| 749  | "إن خفتم" الخايك شبركا ازاله<br>من من تريال بريج                                           |      | (٩) بياب ازدحام النباس إذا قرأ الإمام                              |
| 121  | منیٰ میں قصر صلوٰ ہ کا حکم                                                                 | 109  | السجدة                                                             |
| 127  | (۳) باب : کم أقام النبي الله في حجته؟<br>عبر سخن من الله الله الله الله الله الله الله الل |      | امام کے سجدہ کی آیت پڑھتے وفت لوگوں کے  <br>- مرب                  |
| 127  | الحج میں آنخضرت ﷺ کتنے دن تھہرے                                                            | 109  | ازدحام کرنے کا بیان                                                |
| 124  | (۳) باب : في كم يقصرالصلاة ؟<br>كترين مدن التي                                             |      | (۱۰) بـاب مـن رأى أن الله عـزوجل لم                                |
| 127  | کتنی مسافت میں نماز قصر کرے<br>مرکز میں مین شرع کردتاں مقولا فقال                          | 109  | يوجب السجود                                                        |
| 727  | دوسرامسکله: سفرشرعی کی مقداراوراقوال فقهاء                                                 |      | ان لوگوں کا بیان جواس کے قائل کہ اللہ ﷺ نے ا                       |
| 726  | (۵) باب : يقصر إذا خرج من موضعه ،<br>جبائي گرسے نكاتو قركرے                                | 109  | انجده واجب نهیں کیا<br>است میں میں فود کا میں میں اور میں فود کا ا |
| 12 P | جب ہے ھرھے ملے و تقریرے<br>قصر کب سے شروع کرے                                              |      | سجدہ تلاوت کے عدم وجوب پر امام شافعیؓ کی <br>ایا                   |
| 12,  | موجودہ دورکی آبادی کے لحاظ سے قصر کا حکم                                                   | 109  | وسک<br>ایم شافعہ نے برا سریر میں ا                                 |
| 126  | تیسرامسکله: قرعزیمت ہے نه که رخصت                                                          | 74+  | امام شافعی رحمه الله کااستدلال<br>چنز کی طرفه سه چه                |
|      | يرا حلهرز يت به ندر -ت                                                                     | 74+  | حنفیه کی طرف سے جواب                                               |
| 1 —— |                                                                                            | L    | l                                                                  |

| 940         | <del>+0+0+0+0+0+0+</del>                     | <b>**</b>    | <del>•••••••••</del>                           |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                        | صفحه         | عنوان                                          |
|             | اس شخص کابیان جوسفر میں فرض نماز سے پہلے اور | 144          | حنفيه كالمسلك اوراستدلال                       |
| PAY         | اس کے بعد نفل نہ پڑھے                        | 144          | شافعيه كااستدلال                               |
| MAY         | سفر میں نفل نماز کا حکم                      | 129          | حنفیہ کے دلائل                                 |
|             | (۱۲)بسساب مسسن تسبطسوع                       | ۲۸۰          | اشكال كاجواب                                   |
| <b>TA</b> ∠ | في السفرفي غير دبر الصلوات وقبلها،           |              | (٢) بـاب: تـصـلى الـمـغرب ثلاثا في             |
|             | جس نے سفر میں فرض نماز وں کے پہلے اور اس     | MI           | السفر                                          |
| MAZ         | کے بعد نفل نماز پڑھی                         | PAI          | مغرب کی نمازسفر میں تین کعت پڑھے               |
|             | (۱۵) بساب يسؤخسرالسظهسرإلى                   |              | (٤) باب صلاة التطوع على الدواب،                |
| 1/19        |                                              | 11/1         | وحيثما توجهت                                   |
|             | ا آفتاب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہوتو  |              | سواری پر نفل نماز پڑھنے کا بیان سواری کا رک    |
| 11/19       | ظهر کوعصر کے وقت تک مؤخر کر ہے               | MM           | جس طرف جھی ہو                                  |
|             | (١٦) باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت              | Mm           | (٨) باب الإيماء على الدابة                     |
| 17.4        | الشمس صلى الظهر ثم ركب                       | M            | سواری پراشارہ سے نماز پڑھنے کابیان             |
|             | آ فتاب ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرے تو ظہر کی   | 111          | (٩) باب ينزل للمكتربة                          |
| 11.9        | نماز پڑھ کرسوار ہو                           | MM           | فرض نماز کے لئے سواری سے انرنے کا بیان         |
| 191         | (١٨) باب صلاة القاعد بالإيماء                | 171          | (١٠) باب صلاة التطوع على الحمار                |
| 191         | بیٹھنے والے کا اشارے سے نماز پڑھنے کابیان    | <b>17</b> 0° | گدھے پر نمازنفل پڑھنے کا بیان                  |
|             | (۲۰) باب: إذاصلى قاعدا ثم صح أو              | 7/1/         | احادیث کی تشریح                                |
| rar         | وجد خفة تمم مابقي ،                          |              | فرائض میں استقبال قبله حالت سفر میں بھی        |
|             | جب بیٹھ کرنماز پڑھے پھر تندرست ہوجائے یا     | 1110         | ضروری ہے :                                     |
| 1 197       | الم پھھ سانی پائے توباق کو پوراکر ہے         |              | حالت سفر ہو یا حضر نفلی نماز سواری پر پڑھ سکتے |
| 190         | ٩ ـ كتاب التهجّد                             | 71.0         | <i>ين</i>                                      |
| 192         | (١) باب التهجد بالليل                        |              | (١١) باب من لم يتطوع في السفر دبر              |
| 192         | رات كوتبجد نماز پڑھنے كابيان                 | MY           | الصلوة                                         |
|             |                                              | <u> </u>     |                                                |

| 940       | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                | <b>**</b>  | <del>\$0\$0\$0\$0\$0\$0</del>                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                           | صفحه       | عنوان                                                                                                          |
|           | نې ﷺ کې نمازکيسي هي اوريه که نبي ﷺ رات کوکس                     | 191        | (٢) باب فضل قيام الليل                                                                                         |
| p-9       | قدرنماز پڑھتے تھے                                               | 191        | رات کو کھڑے ہونے کی فضیلت کا بیان                                                                              |
|           | (١١) باب قيام النبي ﷺ بالليل من نومه                            | <b>199</b> | حدیث کی تشر تک                                                                                                 |
| 110       | وما نسخ من قيام الليل،                                          | ۳۰.        | قیام الکیل کی فضیلت پراستدلال                                                                                  |
|           | آتخضرت ﷺ کا رات کو کھڑے ہونے اور                                | 141        | حدیث باب میں فقهی مسئله                                                                                        |
| P10       | سونے کابیان<br>س                                                | P+1        | مسئله نوم فی المسجد                                                                                            |
|           | تهجد کا شرعی محکم<br>تشریح                                      | 14.1       | حنفيه اور مالكيه كامسلك                                                                                        |
| 1 1 1 1 1 |                                                                 | l          | (مم) باب ترك القيام للمريض                                                                                     |
|           | (۱۴) باب الدعاء والصلاة من آخر                                  | 747        | مریض کے لئے تمام قیام چھوڑ دینے کابیان                                                                         |
| 11111     | الليل،                                                          |            | (۵) باب تحريض النبي ﷺ على قيام                                                                                 |
| اساسا     | رات کے آخری حصہ میں دعااور نماز                                 | l I        | الليل والنوافل من غير إيجاب،                                                                                   |
| سماس      | ا شری                                                           | 1          | لرات کی نماز وں اور نوافل کی طرف نبی ﷺ کے  <br>                                                                |
| ۳۱۳       | ا جمهورسلف اورمحد تین کامذہب<br>نعب پر ت                        |            | رغبت دلانے کابیان                                                                                              |
| سماس      | علامهابن تيميگامؤقف                                             | II .       | (٢) باب قيام النبي ﷺ الليل                                                                                     |
|           | (10) بساب مسن نسام أول السليسل                                  | 91         | نی کھے کھڑے ہونے کابیان                                                                                        |
| MO        | وأحياآخره،                                                      |            | 1                                                                                                              |
| ]]        | اس مخص کا بیان جورات کے ابتدائی حصہ میں<br>الاستین میں مصر مالا |            | رات کے آخری حصہ میں سوجانے کابیان                                                                              |
| 110       | سور ہااور آخری حصہ میں جا گا                                    |            | (۸) باب من تسحر فلم ينم حتى صلى                                                                                |
|           | (١٢) باب قيام النبي ﷺ بالليل                                    | P•A        | الصبح<br>اس شخص کا بیان جس نے سحری کھائی اور وقت                                                               |
|           | فی دمضان وغیره<br>حضور ﷺ کا رمضان اور غیر رمضان کی راتوں        | Į.         | ا ک ک کا بیان؟ ک کے تحری تھای اور وقت<br>ایک نہ سویا یہاں کہ تک صبح کی نماز پڑھ کی                             |
|           | میں کھڑے ہونے کا بیان<br>میں کھڑے ہونے کا بیان                  | ۳۰۸        | الك ند سويا يهان كه تلك ما مار برها المار بر |
| راسو ا    | یں طرعے ہوئے ہیان<br>پیر اور بے نہیں تبجد ہے                    |            | ریمة اباب مصماطبت<br>(۱۰) باب کیف صلاة النبی ﷺ ؟ و کم                                                          |
|           | ييردون عن ببرئ<br>(١٤) بساب فسضىل البطهور سالىليىل              | <b>1</b> { | ر ۱۰) باب کیف طباره البی هذا و عم<br>کان النبی ه پیصلی باللیل؟                                                 |
|           | (-) <del> </del>                                                |            | ا بال النبي وي يسمى بالنبي                                                                                     |
| 1         |                                                                 | ]          |                                                                                                                |
|           |                                                                 | *          |                                                                                                                |

| 940    | <del>~0~0~0~0~0~0</del>                  | <b>**</b>   | <del>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</del>    |
|--------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                    | صفحہ        | عنوان                                      |
|        | فجر کی دو کعتوں کے بعد دائیں کروٹ کے بل  |             | والنهار، وفيضل الصلاة عند الطهور           |
| مهمنه  | لیننے کا بیان                            | <b>M</b> /2 | بالليل والنهار                             |
| rra    | (۲۵) باب ماجاء في التطوّع مثني مثني      |             | رات اور دن کو یا کی حاصل کرنے اور رات اور  |
|        | ان روایت کابیان جونفل کے متعلق منقول ہیں | <b>MI</b>   | لن میں وضو کے بعد نماز کی فضیلت کابیان     |
| rro    | كەدودوركىتىن بىن                         |             | (۱۸) باب مايكره من التشديد في              |
| <br>   | استخاره كالمسنون طريقه                   |             | العبادة                                    |
| rry    | (٣٠) باب من لم يتطوع بعد المكتوبة        |             | عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت         |
| 1      | اں شخص کا بیان جوفرض کے بعد نفل نہ پڑھے  | MIA         | كابيان                                     |
| rrz    | مقصدامام بخارى                           | MIA         | عبادت نشاط کے بقدر کرنا جاہئے              |
| P72    | (٣١) باب صلاة الضحى في اسفر              |             | (۱۹) باب مايكره من ترك قيام الليل          |
| P72    | سفرمیں چاشت کی نماز کا بیان              | ۳۲۰         | لمن كان يقومه                              |
| rrz    | صلاة الضحى كي فضيلت                      |             | جو محص رات کو کھڑا ہو تا تھا اس کے لئے ترک |
| 74     | صلاة الصحى اوراشراق الگ الگ نمازين بين   | ٣٢٠         | کرنے کی کراہت کابیان                       |
| rr.    | (۳۴) باب الركعتين قبل الظهر              | ۳۲۰         | (۲۰) باب                                   |
| rr•    | ظهرے پہلے دور کعت پڑھنے کا بیان          |             | (٢١) باب فضل من تعارّ من الليل             |
| mmi    | (٣٥) باب الصلواة قبل المغرب              | ۳۲۰         | نَصَلِّي                                   |
| mmi    | مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کابیان           |             | اس شخص کی فضیلت کا بیان جورات کواٹھ کرنماز |
| mmi    | ركعتين قبل المغرب كاثبوت                 |             | پڑھے                                       |
| Himmer | فاتح مصر کونماز کی فکر                   | 277         | عشره كليلة القدر                           |
| MMA    | (٣٦) باب صلاة النوافل جماعة،             | ٣٢٣         | (۲۲) باب المداومة على ركعتي الفجر          |
| mmr    | تفل نمازیں جماعت ہے پڑھنے کابیان<br>بر   | ٣٢٣         | نجر کی دورکعتوں پر مداومت کرنے کابیان<br>م |
| mmm    | حفاظت حدیث میں فکر دامن گیر              | ٣٢٣         | رتعتين بعدالوتر كاثبوت                     |
| rra    | (۳۷) باب التطوع في البيت                 |             | (٢٣)باب الضجعة على الشق الأيمن             |
| rrs    | گھر میں نفل نماز پڑھنے کا بیان           | ٣٢٣         | بعد ركعتي الفجر                            |
|        |                                          |             |                                            |

| 940          | <del> </del>                                   |            |                                                    |  |  |
|--------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|--|
| صفحه         | عنوان                                          | صفحه       | عنوان                                              |  |  |
| <b>r</b> a+  | سوال وجواب                                     | 220        | •                                                  |  |  |
| roi          | (٢)باب مسجد بيت المقدس                         | rra.       | امام بخارئ كااستدلال                               |  |  |
| rai          | بيت المقدل كي مسجد كابيان                      |            | ا ٢٠ ـ كتاب فيضل الصلاة                            |  |  |
| rar          | تشريح                                          | mm2        | فيمسجد مكة والمدينة                                |  |  |
| ror          | حنفيه كااستدلال                                |            | (١) باب فضل الصلاة في مسجد مكة                     |  |  |
| rar          | شواقع كااستدلال                                | ٣٣٩        | والمدينة .                                         |  |  |
| rar          | حنفيه كي طرف سے استدلال كاجواب                 |            | کمه کرمه اور مدینه منوره کی مسجد میں نماز پڑھنے کی |  |  |
| rar          | دوسری دلیل کا جواب                             | <b>PP9</b> | فضيلت كابيان                                       |  |  |
|              | ٢١ ـ كتاب العمل في                             | 46.        | تین مساجد کی فضیلت                                 |  |  |
| roo          | الصلاة                                         |            | اورروضة اقدس على زيارت كے بارے ميں                 |  |  |
| :            | (١) باب استعانة اليدفي الصلاة إذا              | 1774       | تحقیقی آراء                                        |  |  |
| 102          | كان من أمرالصلاة،                              | ا۳۳        | علامهابن تيميه اورروضهُ اقدس ﷺ كي زيارت            |  |  |
|              | نمازمیں ہاتھ سے مدد لینے کا بیان جب کہ وہ امر  | الهامط     | علامهابن تيمييًّه،علامه بكنَّ كي نظر مين           |  |  |
| roz          | صلاة كابوليعني وه كام نماز كابو                | ساماسا     | ابن تیمیه کی غلطی کی بنیاد                         |  |  |
| ron          | (٢) باب ماينهي من الكلام في الصلاة             | <b>1</b>   | جهور کا مسلک                                       |  |  |
| ran          | نماز میں کلام کی ممانعت کابیان                 | mr2        | (٢) باب مسجد قباء                                  |  |  |
| r09          | حدیث کامفہوم                                   | 474        | قباء کی مسجد کا بیان                               |  |  |
|              | (m) مايىجوز من التسبيح والحمد في               | ۳۳۸        | (٣) باب من أتى مسجد قباء كل سبت                    |  |  |
| <b>1</b> 444 | الصلاة للرجال                                  | ۳۳۸        | اس مخص کابیان جومسجد قباء میں ہرسنیچر کوآئے        |  |  |
|              | مردوں کے لئے نماز میں سبحان اللہ اور الحمد للہ |            | (۳) باب اتيان مسجد قباء ماشيا و                    |  |  |
| M4+          | كہنے كابيان                                    | m44.       | راكبأ                                              |  |  |
| m4+          | ترجمه                                          | ٩٣٩        | (۵) بابُ فضل مابين القبروالمنبر                    |  |  |
|              | (٣) باب من سمى قوما أوسلم                      |            | قبر اور منبر نبی کے درمیان کی جگہ کی نضیلت         |  |  |
| 141          | في الصلاة على غيره وهو لايعلم                  | 444        | كابيان                                             |  |  |
|              |                                                | <u></u>    |                                                    |  |  |
|              |                                                | •          |                                                    |  |  |

|            | <del>+0+0+0+0+0+0+0+</del>                 | <b>**</b>  | <del>•••••••</del>                              |
|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                      | صفحه       | عنوان                                           |
| <b>244</b> | تشرت                                       |            | اں شخص کا بیان جس نے کسی قوم کا نام لیا یا نماز |
|            | (۱۲) باب ما يجوزمن البصاق والنفخ           |            | میں بغیرخطاب کئے ہوئے سلام کیااس حال میں        |
| M2+        | في الصلاة ،                                |            | كەوەنبىن جانتا                                  |
| r2+        | نماز میں تھو کئے اور پھو نکنے کا جائز ہونا | myr        | (۵) باب: التصفيق للنساء                         |
| rz+        | نفخ کی تعبیر                               | m44        | عورتوں کے لئے تالی بجانے کا بیان                |
|            | (۱۳)باب:من صفق جاهلا من الرجال             | m4r        | مطلب                                            |
| PZ1        | في صلاته لم تفسد صلاته،                    |            | (۲) باب من رجع القهقرى في الصلاة                |
|            | جوشخص جہالت کی وجہ ہے اپنی نماز میں تالی   | 747        | او تقدم بامر ينزل به،                           |
| 121        | بجائے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی            |            | الشخصُ كابيان جوا بني نمازوں ميں الٹے پاؤں      |
|            | (١٣) )باب: إذاقيل للمصلي تقدم أو           |            | چرے یاکسی پیش آنے والے امرکی بنا پرآگے          |
| r_r        | انتظرفانتظر فلابأس                         | m4r        | بره جائے                                        |
|            | جب نمازی سے کہا جائے کہآگے بڑھ یا انتظار   | ٣٧٣        | ترجمه                                           |
| r2r        | کراوراس نے انتظار کیا تو کوئی مضا کفتہیں   | ۳۲۳.       | امم ماضیہ سے ایک عبرت کہ ماں کی بدعا ہے بچو     |
| r_r        | ا تشر ت                                    | m44        | حدیث باب سے ایک فقہی مسله کا استنباط            |
| m2m        | (١٥) باب: لايرد السلام في الصلاة           | m40.       | (٨) با ب مسح الحصى في الصلاة                    |
| M2m        | نماز میں سلام کا جواب نہ دے                | 240        | نمازمیں کنگریوں کے ہٹانے کابیان                 |
|            | (١٦) باب رفع الأيدى في الصلاة لأمر         |            | (٩) بساب بسبط الشوب في                          |
| 1 m2 m     | ينزل به                                    |            | الصلاة للسجود                                   |
|            | کوئی ضرورت پیش آنے پرنماز میں اپنے ہاتھوں  | 777        | نماز میں مجدہ کے لئے کپڑا بچھانے کابیان         |
| M74        | کے اٹھانے کابیان                           | <br>       | (١٠) بساب مسايىجوز مىن العمل فى                 |
| 120        | (١٤) باب الخصر في الصلاة                   | <b>777</b> | الصلاة                                          |
| 120        | نمازمیں کمر پر ہاتھ رکھنے کا بیان          | רציש       | نماز میں کون ساعمل جائز ہے                      |
|            | (١٨) بساب: تسفكر الرجل الشيء               | MAY        | (١١) باب إذاانفلتت الدابة في الصلاة،            |
| r20        | في الصلاة،                                 | MAY        | اگرنمازی حالت میں کسی کا جانور بھاگ جائے        |
|            |                                            |            | ]                                               |

| 940               | <del>*************</del>                                                                                          | <b>**</b>   | <del>&gt;++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحه              | عنوان                                                                                                             | صفحه        |                                                                      |
| PAY               | كلام في الصلاة مين ائمه كاقوال                                                                                    | r20         | نماز میں کسی چیز کے سوچنے کابیان                                     |
| MAZ               | استدلال .                                                                                                         | ro2         | ر جمه                                                                |
| MAZ               | استدلال                                                                                                           | r24         | تشریح <u>- نماز میں کچ</u> وسوچنا                                    |
| 1 200             | حنفیہنے دونوں اجز ایر کلام کیاہے۔                                                                                 | <b>74</b> 2 | منشأ بخاريٌ                                                          |
| mq+               | (۵) باب یکبر فی سجدتی السِهو<br>ش                                                                                 | r29         | ۲۲ ـ كتاب السهو                                                      |
| mq+               | اس شخص کا بیان جو سہو کے سجدوں میں نکبیر کہے                                                                      |             | (1) باب ماجاء في السهو إذا قام من                                    |
|                   | (۲)باب اذا لم يدركم صلى ثلاثاً                                                                                    |             | ركعتي الفريضة                                                        |
| ۳۹۲               | أوأربعاًسجد سجدتين وهوجا لس                                                                                       |             | ان روایتوں کا بیان جو سجدہ سہو کے متعلق وارد<br>برین میں میں میں است |
|                   | جب بیمعلوم نه هو که کتنی رکعت پردهی ہیں تین یا                                                                    | 11          | ہوئی ہیں جب کہ فرض کی دور کعتوں سے بغیر تشہد<br>سر                   |
| r9r               | َ چارتو دو بحدے بیٹھے بیٹھے کرلے                                                                                  | II          | پڑھے گھڑ اہوجائے<br>ق                                                |
| rar               | حدیث کا ترجمہ                                                                                                     |             | سجدہ سہوقبل السلام ہے یا بعد السلام<br>مریب                          |
| mam               | (2)باب السهو في الفرض والتطوع<br>* نشر أقل المسهو في الفرض والتطوع                                                | ۲۸۲         | ائمه كااختلاف                                                        |
|                   | فرض اورنقل میں سجدہ سہو کا بیان                                                                                   |             | (۲) باب إذا صلى خمسا                                                 |
|                   | (٨) بساب:إذا كسلم وهنو ينصلي فيا                                                                                  | ۳۸۳         | پانچ رکعتیں پڑھ <u>لینے</u> کابیان<br>س                              |
| mam               | شاربیده و استمع                                                                                                   | n .         | (٣) بساب اذا سلم في ركعتين أو في                                     |
|                   | جب حالت نماز میں گفتگو کرے اپنے ہاتھ سے<br>میں کا مسامل کا میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک کی ایک کی ایک کی ا | 61          | للاث سجد سجد تين مثل سجود                                            |
| mam               | اشاره کرےاوراس کو سنے                                                                                             | MAR         | الصلاة أو أطول                                                       |
| 790               | مُسَكِّم                                                                                                          |             | جب دویا تین رکعتوں میں سلام پھیر لے ا                                |
| 190               | (٩) باب الاشارة في الصلاة                                                                                         | H           | تو نماز کے سجدوں کی طرح یا اس سے طویل<br>سب                          |
| 11790             | نماز میں اشارہ کرنے کا بیان<br>سوس سے اور المارہ اور                                                              |             | سجدہ کرے                                                             |
| maa               | ٢٣ ـ كتاب الجنائز                                                                                                 |             | (۲) بساب من لم يتشهد في                                              |
|                   | (۱) بــاب: ومــن كــان آخــركلامه: لاإله<br>إلاالله                                                               | 11          | سجدتی السهو<br>اس مخص کا بیان جس نے سجدہ سہو میں تشہد نہیں           |
|                   | شخف و برور و                                                                                                      | ļ           | اں کا میان کی کے عبدہ ہو یک سہد ہیں  <br>پڑھااور سلام چھیر کیا       |
| $\prod_{i=1}^{n}$ | اس محل كابيان بس كا أحرى كلام 'لا الدالا                                                                          | ۲۸۲         | پر ها اور شما ۲ پیربی                                                |
|                   | <b>.</b>                                                                                                          | <u> </u>    | 1                                                                    |

| 940                                          | <b>~~~~~~~~~~</b>                          | <b>**</b> | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| صفحه                                         |                                            | صفحه      | عنوان                                      |
|                                              | کسی مخص کاعورت سے قبر کے پاس میکہنا کہ صبر | ۱+۱       | "الله" بهو                                 |
| اایم                                         | کرو                                        | 14-4      | حدیث کامفہوم                               |
|                                              | (٨)باب غسـل الميت ووضوئه بالماء            | p++       | (٢)باب الامر باتباع الجنائز                |
| MIT                                          | والسدر                                     | ۲۰۰۲      | جنازوں کے بیچھے بیچھے جانے کا بیان         |
|                                              | میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے عسل دیے    |           | (٣) بساب الدخول على الميت بعد              |
| 110                                          | كابيان                                     | J4+J4     | لموت اذا أدرج في أكفانه                    |
| MIT                                          | میت (مؤمن ) نجل نہیں ہوتا                  | 1         | موت کے بعدمیت پر جانے کا حکم جب کہوہ گفن   |
| MIM                                          | (٩) باب مايستحب أن يغسل وتراً              | h+h       | میں رکھ دیا گیا ہو                         |
| ۱۳۳۳                                         | طاق مرتبہ سل دینا مستحب ہے                 | r+0       | حدیث کی تشر تک                             |
| سرام                                         | تبرك بالثياب جائزي                         | P+4       | سوال وجواب                                 |
| MIM                                          | میت کے بالوں میں تناہی کرنے کا حکم         | P+2       | غیراختیاری رونامنع نہیں ہے                 |
| MIM                                          | شوافع كامسلك اوراستدلال                    | H .       | (٣)باب الرجل ينعى إلى أهل الميت            |
| MIM                                          | ا حنفیه کامسلک                             | l         | لنفسه                                      |
| MO                                           | حنفیہ کی طرف سے جواب                       | li .      | میت کے گھر والوں کواس کی موت کی موت کی خبر |
| MO                                           | حنفيه كااستدلال                            | 1         | دینے کا بیان                               |
| MO                                           | (١٠) باب : يبدأ بميا من الميت              | ri -      | موت کی اطلاع کرنا جائز ہے                  |
| ]]                                           | میت کے دائیں طرف سے عسل شروع کرنے کا       | 4 مرا     | (٥)باب الإذن بالجنازة                      |
| MID                                          | ابيان                                      | M1+.      | جنازه کا اعلان کرنا جائز ہے                |
| רוח                                          | (١١) باب مواضع الوضوء من الميت             | 9         | (۲) بساب فسضل من مسات لسه ولند             |
| רוח                                          | میت کے مقامات وضو سے ابتدا کرنے کابیان     | M1+       | فاحتسب                                     |
|                                              | (١٢) باب: هل تكفن المرأة فه ازار           |           | الشخص كى فضيلت كابيان جس كابچيمر جائے اور  |
| רוח                                          | الوجل؟                                     |           | وه صبر کرے                                 |
|                                              | كياعورت كومردك ته بندكا كفن پهنائي جاسكتي  |           | (2) بساب قبول السرجيل للمسركة              |
| 11                                           | 4                                          | الم       | عندالقبر:اصبري                             |
| <u>                                     </u> |                                            | <u> </u>  |                                            |

| 940         | ++++++++++++                                   | <b>**</b>   | <del>&gt;&gt;+++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| صفحه        |                                                | صفحه        | عنوان                                                  |
| ۳۲۳         | حضرت گنگوہی ؓ کا جواب                          | MIA         | (١٣) باب : يجعل الكافور في الأخيرة                     |
| mrm         | مالكيه كامسلك                                  | אוא         | آخرمیں کا فور ملانے کابیان                             |
| MTM         | (١٩)باب الكفن في ثوبين                         | <b>ا</b> ام | (۱۳) باب نقض شعر المرأة                                |
| חאט         | دو کیٹر وں میں گفن کا بیان                     | M12         | عورت کے بالوں کو کھو لنے کا بیان                       |
| mra         | امام شافعی کا مسلک واستدلال                    | MIA         | (10) باب: كيف الإشعار للميت؟                           |
| mra         | محرم میت کے احکام                              | MIN         | میت کااشعار کس طرح کیا جائے                            |
| 1           | حنفيه كامسلك واستدلال                          | MIX         | [رجمه                                                  |
| מאש         | استدلال                                        |             | (٢١) باب: يجعل شعر المرأة ثلاثة                        |
| mry         | د دسرااستدلال<br>                              | 1           | ارون<br>ت: ت: ت       |
| Mr2         | تیسرااستدلال بر استدلال                        |             | عورت کے بالوں کونٹین حصوں میں تقسیم کیا جائے           |
| ~r <u>~</u> | حدیث باب کی توجیه                              | ll.         | (١٤) باب: يلقى شعر المرأة خلفها                        |
| ک¥ش         | (٢٠) باب الحنوط للميت                          | li .        | عورتوں کے بال ان کی پیٹھ پر ڈال دیا جائے               |
| mr_         | میت کے لئے خوشبو کا بیان                       | ۳۱۹         | جا میں                                                 |
| mrx         | (٢١) باب: كيف يكفن المحرم                      | M19         | ار جمہ<br>ن پر                                         |
| MYA         | محرم کوکس طرح کفن دیا جائے                     | ۴۲۰         | آشرت ک                                                 |
|             | (٢٢) باب الكفن في القميص الذي                  | וזייז       | (۱۸) باب الثياب البيض للكفن                            |
| 110         | يكف أولايكف                                    | ا۲۲         | کفن کے لئے سفید کپڑوں کا بیان                          |
| -           | سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کرتے میں کفن         | 422         | عدیث کی تشریح<br>م                                     |
| 110         | دينے کابيان                                    |             | ا کفن میں قیص ہے یانہیں<br>ویر سر سرقہ                 |
| 174         | عبدالله بن ابی کا کفن و جنازه اورموافقات عمر ﷺ | II.         | تین کیرُول کی قبین میں اختلاف<br>فرور کی میں کی اختلاف |
| اسما        | عبدالله بن الى كى نماز جنازه پڑھنے كى توجيہات  | E i         | حنفيه وشواقع كامسلك                                    |
| hama        | (۲۳) باب الكفن بغير قميص                       | 777         | شافعیه کااستدلال                                       |
| Muh         | بغيرقيص كے كفن دينے كابيان                     | 1)          | عفیه کااستدلال                                         |
| Muhh<br>M   | ترجمه                                          | 442         | اشكال                                                  |
|             |                                                |             | ]                                                      |

| 940         | <del>*************************</del>       | ••           | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>               |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                      | صفحه         | عنوان                                   |
| <b>مس</b> م | ترجمه                                      | ٣٣٣          | (۲۳) باب في الكفن بلا عمامة             |
| WW-         | عورتوں کا قبرستان جانا                     | ساسهم        | بغيرعمامه کے گفن کا بیان                |
|             | (٣٠)باب احداد المرأة على غير               | ماساما       | (٢٥) باب : الكفن من جميع المال          |
| امم         | زوجها                                      | ماسلما       | تمام مال سے کفن دینے کا بیان            |
|             | عورت کا شوہر کے علاوہ کسی اور پرسوگ کرنے   | ماساما       | فن ، کفن اور تر کہ ہے متعلق حقوق        |
| ואא         | كابيان                                     | יושיח        | (۱) تجهيز                               |
| וחח         | ترجمه                                      | rra          | (٢) قضاءالديون                          |
| אאא         | متوفئ عنهاز وجها كى عدت                    | مرس          | (۳) تنفیذ وصایا                         |
| اسلماما     | (۳۱) باب زيارةالقبور                       | rra          | (۴) تقسیم میراث                         |
| unm         | قبرول کی زیارت کا بیان                     | 444          | النفن كفاميه                            |
|             | (٣٢)بساب قول النبي الله المعذب             | אשא          | (٢٦)باب: اذا لم يوجد الاثوب واحد        |
|             | الميت ببعض بكاء أهله عليه) إذا كان         | 4            | جب ایک کپڑے کے سوااور کوئی کپڑ انہ ملے  |
| מאט         | النوح من سنته                              |              | (٢٧)بـاب إذا لـم يجد كفنا إلامايواري    |
|             | نبی کریم ﷺ کا فرمان که میت کواسے گھر والوں | 4            | واسه او قدمیه عطی به راسه               |
|             | ا کے رونے کے سبب سے عذاب دیا جاتا ہے       |              | جب صرف ایبا کفن نه ملے جس سے سریا دونوں |
| 7           | جب کہ نو حد کرنااس کی عادت میں سے ہو       |              | یا وُں جھپ سکیس تواس کا سرچھپائے        |
| unn         | بكاءابل خانه ميت اورميت كوعذاب             | 747          | [تشریح                                  |
| MMZ         | ا سوال وجواب                               |              | (٢٨)باب من استعد الكفن في زمن           |
| ram         | (٣٣) باب مايكره من النياحة على             | MA           | النبي الله فلم ينكرعليه                 |
|             | الميت                                      |              | انی کریم ﷺ کے زمانے میں جس نے نفن تیار  |
| rar         | میت پرنو حه کرنے کی کراہت کا بیان          | ٨٣٨          | رکھاتو آپ نے اس کو برانہیں سمجھا        |
| raa         | (۳۳) باب :                                 | MAY.         | ېدى <u>د لىنے</u> كاادب                 |
| raa         | الرجير:                                    | <b>ه</b> سرم | (٢٩) باب اتباع النساء الجنازة           |
| ran         | (٣٥) باب ليس منا من شق الجيوب              | <b>۱۳۳۹</b>  | عورتوں کا جنازہ کے بیچھے جانے کا بیان   |
| j [         |                                            |              |                                         |

| 940    | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> | <b>**</b> | <del>} 0                                   </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                            | صفحه      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MYM    | ظا ہر نہ کیا                                     | ray       | وہخض ہم سے نہیں جوگریبان جاک کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| אואיט  | (٣٢)باب الصبر عند الصدمة الأولى                  | ray       | آرجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| אואיטן | صبرصدمه كابتدامين معتبرب                         | ran       | (٣٦)باب رثاء النبي السعدين خولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | (٣٣)بــاب قـول النبي ﷺ:((إنــا بک                | ran       | نی اللے نے سعد بن خوالہ کے لئے مرشہ کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 240    | لمحزونون))                                       | raz       | حدیث کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | نبی ﷺ کا فرمانا کہ ہم تمہاری جدائی کے باعث       | MON       | والثلث كثير كے تين مطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MYD    | غمر ده میں                                       | 1 .       | (٣٧) بساب مساينهي من الحلق عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | (۳۲)باب البكاء عند المريض                        |           | المصيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ראים [ | مریض کے پاس رونے کا بیان                         | 44 ما     | مصیبت کے وقت سرمنڈ انے کی کراہت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                  | P44       | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144    | والزجر عن ذلك                                    | 11        | (۳۸) بساب : ليسس مسنيا مين ضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | نوحہ اور رونے کی ممانعت اور اس سے روکنے          | ודיא      | الخدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ryz    | كابيان                                           | المنا     | و محض ہم میں سے نہیں جواپنے گالوں کو پیٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MYA    | (٣٢)باب القيام للجنازة                           |           | (۳۹)باب ماینهی من الویل و دعوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MYA    | جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کابیان                    | ודיח      | الجاهليه عند المصيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 644  | حدیث کی تشر ت                                    |           | مصیبت کے دفت واویلا مچانے اور جاہلیت کی سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PZ+    | (۵۲) باب: متى يقعد اذا قام للجنازة ؟             | ודייז     | با تیں کرنے کی ممانعت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P/2+   | جب جنازه دیکھ کر کھڑا ہوتو کب بیٹھے              |           | (۴۰) بساب من جلس عند المصيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | (٣٨) باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى               | ראר       | يعرف فيه الحزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | توضع عن مناكب الرجال ، فان قعد                   | <u> </u>  | مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھ جانے کابیان <br>  غیب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121    | امر بالقيام                                      | ראר       | کہ م کے اثر ات ظاہر ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | جو مخص جنازہ کے ساتھ جائے ، تو جب تک             |           | (۱۳۱) بساب من لم ينظهر حزنه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | جنازہ لوگوں کے کا ندھوں سے نیدا تارا جائے نہ     | ۳۲۳       | المصيبة في المدينة في المدينة في المدينة المدي |
|        | بیٹھے اور اگر بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کا حکم  |           | س خص کابیان جس نے مصیبت کے وقت غم کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                  | <u> </u>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       | <del>*************************************</del>                 | <b>**</b>  | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| صفحہ  | عنوان                                                            | صفحه       | عنوان                                                   |
|       | جنازے میں مردوں کے ساتھ بچوں کے صف                               | 121        | ويا جائے                                                |
| 129   | قائم کرنے کابیان                                                 | اعم        | (۹ م) باب من قام لجنازة يهودي                           |
| M29   | (٤٦) باب سنةالصلاةعلى الجنائز                                    | اکم        | يبودي كے جنازہ كے لئے كھڑے ہونے كابيان                  |
| 1 PZ9 | جنازه پرنماز کے طریقه کابیان<br>- مار                            |            | (۵۰) باب حمل الرجال الجنازة دون                         |
| M.    | آشری :                                                           | 72r        | النساء                                                  |
| M4+   | نماز جنازه میں رفع یدین کامسئله                                  |            | جنازه عورتول كؤبيس بلكهمر دول كواشانا چاہيئے            |
| PAI   | نماز جنازه کی امامت کا حقدار                                     | LS.        | (١٥) باب السرعة بالجنازة                                |
| MAT   | نماز جنازہ کے لئے بوقت عذرتیم کرسکتا ہے                          |            | جنازه می <i>ں جلدی کرنے کا بیا</i> ن                    |
| MAY   | نمازعید کے لئے قیم کرسکتا ہے                                     |            | جنازہ کے مس طرف چلنا افضل ہے                            |
| m/m   | سوال وجواب                                                       | il.        | (۵۲) بساب قول السميست وهو على                           |
| rar   | (۵۷) باب فضل اتباع الجنائز                                       | 1          | الجنازة : قدموني                                        |
| rxr"  | جنازہ کے <del>پیچھے چلنے</del> کی نضیلت کا بیان                  |            | میت کاجب وہ جنازہ پر ہو، یہ کہنے کا بیان کہ مجھے        |
| MA    | روایت ِ باب کامطلب<br>"                                          | ij         | جلدی لے چلو                                             |
| ma    | پېلامطلب<br>"                                                    | ì          | (۵۳)باب من صف صفين أو ثلاثة على                         |
| MAS   | دوسرامطلب                                                        | ll .       | الجنازة خلف الإمام                                      |
| ran . | (۵۸) باب من انتظر حتی تدفن                                       |            | امام کے چیچھے جنازہ پر دویا تین مقیس بنانے کا           |
| ray   | وفن کئے جانے تک انتظار کا بیان                                   |            | بیان<br>تاریخ در    |
| ار م  |                                                                  | 124<br>124 | غائبانه نماز جنازه اوراختلاف ائمه<br>ک کها              |
| ''^ 1 | علی الجنائز                                                      |            | حنفیه کی دلیل<br>نجاشی                                  |
|       | جنازے پرلوگوں کے ساتھ بچوں کے نماز پڑھنے<br>کا این               |            |                                                         |
|       | كابيان<br>(۲۰) باب المسلاة على الجنائز                           |            | (۵۴) باب الصفوف على الجنازة<br>جنازه كے لئے صفوں كابيان |
| MA.   | بالمصلّى والمسجد                                                 |            | بہرہ کے حول ہیں ۔<br>(۵۵) باب صفوف الصبیان مع الرجال    |
| MA /  | بالعظميني والمسجد<br>مصلی ادر مبحد میں جنازے پرنماز پڑھنے کابیان |            | (200) باب طبقوت الصبيان مع الرجان<br>في الجنائز         |
|       | ادر بدین بسرے پرمر پر سے ہیں                                     | 1/49       | لى الجنائر                                              |
| ! L   |                                                                  | <u> </u>   | J i                                                     |

| 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |                                                 |             |                                                  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--|
| صفحه                              | عنوان                                           | صفحه        | عنوان                                            |  |
| M91                               | الجنازة                                         | MAA         | مقصدا مام بخاريٌ                                 |  |
| M9A                               | جنازه پرسورهٔ فاتحه پڑھنے کابیان                | <b>የ</b> ለለ | مسجد میں نماز جنازہ کا حکم                       |  |
| 799                               | نماز جنازه ميں قراءة الفاتحہ کا حکم             | MAA         | امام شافعیؓ اورامام احمد بن خنبال کا مسلک        |  |
| M99                               | شوافع وحنابله كامسلك ودليل                      | ۳۸۸         | امام ابوحنیفهٔ اورامام ما لک کا مسلک             |  |
| 799                               | حنفيه ومالكيه كامسلك ودليل                      | 10 1        | <b>ا</b> مام شافعیؓ وامام احمدٌ کااستدلال        |  |
| ۵۰۰                               | قول فيصل                                        | ll :        | حنفيةٌ ومالكيةٌ كااستدلال                        |  |
| 000                               | سورة الفاتحه كب برهى جائے                       | 71.9        | کېږي د ين:                                       |  |
| 000                               | سوال وجواب                                      | 7/39        | دوسری دلیل:                                      |  |
| 0-1                               | تعامل ائمه                                      | 494         | لمنشأ اختلاف                                     |  |
| 000                               | نیت زبان ہے کرنا ضروری نہیں                     | 4           | (۲۱) باب مایکره من اتخاذالمساجد                  |  |
|                                   | (٢٢) باب الصلاة على القبر بعد                   | ۳۹۳         | على القبور                                       |  |
| a+r                               | مايدفن                                          | i i         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |  |
| 0.r                               | وفن کئے جانے کے بعد قبر پر نماز پڑھنے کابیان    |             | (۲۲) باب الصلاة على النفساء إذا                  |  |
| 00m                               | قبر پرنماز جنازه میں اختلاف ائمه                | 494         | ماتت فی نفاسها                                   |  |
| 100m                              | (۲۷) باب الميت يسمع حفق النعال                  | B1          | نفاس والى عورت برنماز پڑھنے كابيان جب كهوه       |  |
| 100m                              | مردہ جوتوں کی آواز سنتاہے                       | •           | حالتِ نفاس پر مرجائے                             |  |
| 0.0                               | تشريح                                           | <b>I</b> i  | (٢٣) باب أين يقوم من المرأة                      |  |
| 0.0                               | مئله ساع موتی                                   | 190         | والرجل؟                                          |  |
| 0.0                               | سوال وجواب                                      |             | عورت اورمرد کے جنازہ میں کہاں کھڑا ہو؟           |  |
|                                   | (٢٨)باب من أحب الدفن في الأرض                   | 494         | (۲۳) باب التكبير على الجنازة أربعاً              |  |
| F+4                               | المقدسة أو نحوها<br>ش.                          | 21          | جنازه کی حیار تکبیروں کا بیان                    |  |
|                                   | اس شخص کا بیان جوارض مقدسہ یا اس کے علاوہ<br>سے | ••          | نماز جنازه میں چارتکبیروں پراجماع صحابہ<br>میریں |  |
| K+0                               | جگہوں میں ذن ہونا پسند کرے                      |             | چوتھی تکبیر کے بعد قبل السلام ہاتھ چھوڑنا چاہیئے |  |
| D+4                               | تشريح                                           |             | (٢٥) باب قراءة فاتحة الكتاب على                  |  |
|                                   |                                                 | <b>L</b>    | <u> </u>                                         |  |

| 14141414141414141 |                                                                           |       |                                                                   |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه              | عنوان                                                                     | صفحه  | عنوان                                                             |  |
|                   | (24)باب: هل يخرج الميت من القبر                                           | ۵۱۰ : | سوال وجواب                                                        |  |
| ۵19               | واللحد لعِلة؟                                                             | ۵۱۰   | (۲۹) باب الدفن بالليل                                             |  |
|                   | کیا میت کو کسی عذر کی بناء پر قبر یا لحد سے نکالا                         | ۵۱۰   | رات کووٹن کرنے کابیان                                             |  |
| 019               | جاسکتاہے؟                                                                 | ۱۱۵   | (40) باب بناء المسجد على القبر                                    |  |
|                   | د فنانے کے بعدمیت کو بوقت ضرورت نکالنا جائز                               | ۱۱۵   | قبر پر مسجد بنانے کابیان                                          |  |
| ۵19               | ج ا                                                                       | ااھ   | ترجمه                                                             |  |
| or-               | ا تشریح                                                                   | ۱۱۵   | (12) باب من يدخل القبر المرأة                                     |  |
| ori               | (48) باب اللحد والشق في القبر                                             | ۱۱۵   | عورت کی قبر میں کون اتر ہے                                        |  |
| 071               | قبرمیں لحداور شق کابیان                                                   | ۵۱۲   | ( ۲۲) باب الصلاة على الشهيد                                       |  |
|                   | (9 4)بـاب :إذااسلم الصبي فمات ءهل                                         | ٥١٢   | شهید پرنماز پڑھنے کابیان                                          |  |
|                   | يـصـلى عـليــه ؟وهـل يـعـرض عـلـى                                         | ۵۱۳   | شهید کی نماز جنازه کامسکله                                        |  |
| arr               | الصبي الإسلام ؟                                                           | ۵۱۳   | اختلاف کی بنیار                                                   |  |
|                   | جب بچہاسلام لےآئے اور مرجائے تو کیااس                                     | 217   | (27) باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر                              |  |
|                   | پرنماز پڑھی جائیگی ؟ اور کیا بچه پر اسلام پیش کیا<br>سند                  | ii .  | ا یک قبر میں دویا تین آ دمیوں کے دفن کرنے                         |  |
| arr               | جاسکتاہے؟<br>تقدید پر                                                     | 617   | کابیان                                                            |  |
| orr               | مقصد بخاری                                                                | ۲۱۵   | (۵۴) باب من لم ير غسل الشهداء<br>شخص بر حريب شهر عند              |  |
|                   | (٥٠) بساب: اذا قسال السمشرك عند                                           |       | اس مخص کابیان جس کے نزدیک شہداء کاعسل<br>سریند                    |  |
| 074               | الموت : لا اله آلا الله                                                   | PIG   | جائز نہیں                                                         |  |
| 274               | جب مشرک موت کے قریب لا اللہ الا اللہ کے                                   | 214   | (۵۵) باب من يقدم في اللحد                                         |  |
| 012               | (۱۸) باب الجريدة على القبر<br>قريم في الماريدة على القبر                  | 214   | لحد میں پہلے کون رکھا جائے<br>مفہ ہ                               |  |
| 01Z               | قبر پرشاخ لگانے کا بیان<br>عذاب قبر کی تخفیف                              | ۵۱۷   | مقهوم                                                             |  |
| ۵۲۸               | عداب بری طفیف<br>قبر پرشاخ گاڑنے کا مسئلہ                                 | 012   | (27) <b>باب الاذخر والحشيش في القبر</b><br>قرمس: خياكات عند لنكسا |  |
| ۵۲۸               | ا عبر پرسان کا رہے کا مسلم<br>قبروں پر پھول ڈالنے اور جا در چڑھانے کا حکم | 012   | قبرمیںاذخر ما گھاس ڈالنے کا بیان<br>تہ ج                          |  |
| 044               | مبرول پر پیون داستے اور چا در پر ھانے ہائے  <br>                          | ۵۱۸   | کر چمه                                                            |  |
|                   |                                                                           |       | J                                                                 |  |

| 940   | <del>*************************************</del> | <b>**</b> | +0+0+0+0+0+0+0                                 |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                            | صفحه      | عنوان                                          |
| arr   | كابيان                                           | ۵۳۲       | قبركو پھلانگنا جائزہے یانہیں                   |
| l arz | (٨٧) باب التعوذ من عذاب القبر                    | ٥٣٢       | قبرى اونچائى تتنى مونى چاپىيئ                  |
| arz   | عذاب قبرسے پناہ ما تکنے کا بیان                  | ٥٣٣       | جلوس علی القبر کی ممانعت کی م <sup>ج</sup> بہ  |
|       | (٨٨) بساب عسذاب القبر من الغيبة                  | مهره      | کتبدلگانے کا کیا تھم ہے                        |
| DM    | والبول                                           |           | حیلہ اسقاط کا کیا علم ہے                       |
| .     | فیبت اور پیثاب سے قبر کے عذاب ہونے کا            |           | (۸۲) بساب موعظة السحدث عند                     |
| DM    | יאַש                                             | ara       | القبر وقعود اصحابه حوله                        |
|       | ( ٨٩)باب السميت يعرض عليه مقعده                  | ,         | ا قبر کے پاس محدث کا تصیحت کرنا اور ساتھیوں کا |
| arg   | بالغداة والعشى                                   | l .       | اس کے چاروں طرف ہیٹھنا                         |
| 679   | میت پرشبخ وشام کے وقت پیش کئے جانے بیان          |           | زجمه                                           |
| 000   | (٩٠) باب كلام الميت على الجنازة                  | i         | (۸۳) باب ماجاء في قاتل النفس                   |
| ۵۳۹   | جنازه پرمیت کے کلام کرنے کابیان                  | ۵۳۲       | خودکشی کرنے والے کابیان                        |
| 000   | (۱۹)باب ماقیل فی أولاد المسلمین                  | 02        | تشرت الشرت                                     |
|       | مسلمانوں کےاولا دے متعلق جوروایتیں منقول         | ٥٣٩       | مشیت اور رضامیں فرق                            |
| ۵۵۰   | میں ان کا بیان                                   | IJ.       | MERCY KILLING کاهم                             |
| ۵۵۰   | مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے                   | ı         | (۸۴)باب مايكره من الصلاة على                   |
| Dar   | (۹۲)باب ماقیل فی اولاد المشرکین                  | lł .      | المنافقين والاستغفار للمشركين                  |
| aar   | مشر کین کی اولا د کابیان                         |           | منافقین پرنماز پڑھنے اور مشر کین کے لئے دعا    |
| loor  | اولا دمشر کین کے بارے میں اقوال                  | ۵۳۰       | ومغفرت کرنے کی کراہت کابیان                    |
| ۵۵۵   | (۹۳) باب :                                       | arı       | (٨٥) باب ثناء الناس على الميت                  |
| POOT  | عايت احتياط الم                                  | ا۳۵       | میت پرلوگوں کی تعریف کرنے کا بیان              |
| 100   | الفاظ حديث كى تشريح                              | ممر       | [شریح                                          |
| 100   | مقصد بخارى                                       | مهم       | (٨٢) باب ماجاء في عذاب القبر                   |
| raa   | (۹ <sup>۲۲</sup> )باب موت يوم الاثنين .          |           | عذابِ قبر کے متعلق جو حدیثیں منقول ہیں ان      |
|       |                                                  | ``        |                                                |

|      | <b>******</b> |      |                                         |
|------|---------------|------|-----------------------------------------|
| صفحه | عنوان         | صفحه | عنوان                                   |
|      |               | 204  | دوشنبہ کے دن مرنے کا بیان               |
|      |               | ۵۵۸  | (9 9)باب موت الفجأة البغتة              |
|      |               | ۵۵۸  | احيا نك موت كابيان                      |
|      |               | ۵۵۹۰ | <b>ر</b> جمہ                            |
|      |               | ۵۵۹  | تشريح                                   |
|      |               | 6'Y+ | ايصال ثواب كاثبوت                       |
|      |               |      | (۹۲) بـــاب مـــاجــاء فــي             |
|      |               |      | أبسرالنبي الله، وأبسي بسكسر وعمسر       |
|      |               | ודם  | وضي الله عنهماء                         |
|      |               | DYM  | قبر کو ہان نما بنا ناسنت ہے             |
|      |               | ara  | عا ئشەصدىقة گئاتواضع وائكسارى           |
|      |               | عده  | حضرت فاروق اعظم ﷺ کی وصیت               |
|      |               | PFG  | (٩٤)باب ماينهي من سب الأموات            |
|      | -             | ٩٢٥  | مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کابیان |
|      |               | ٩٢٥  | (۹۸)باب ذکرشرارالموتی                   |
|      |               | ٩٢٥  | مردوں کی برائی کابیان                   |
|      |               |      |                                         |
|      |               |      |                                         |
|      |               |      |                                         |
|      | · ·           |      |                                         |
|      |               | :    |                                         |
|      |               | •    |                                         |
|      |               |      |                                         |
|      |               |      |                                         |
|      | ·             |      |                                         |

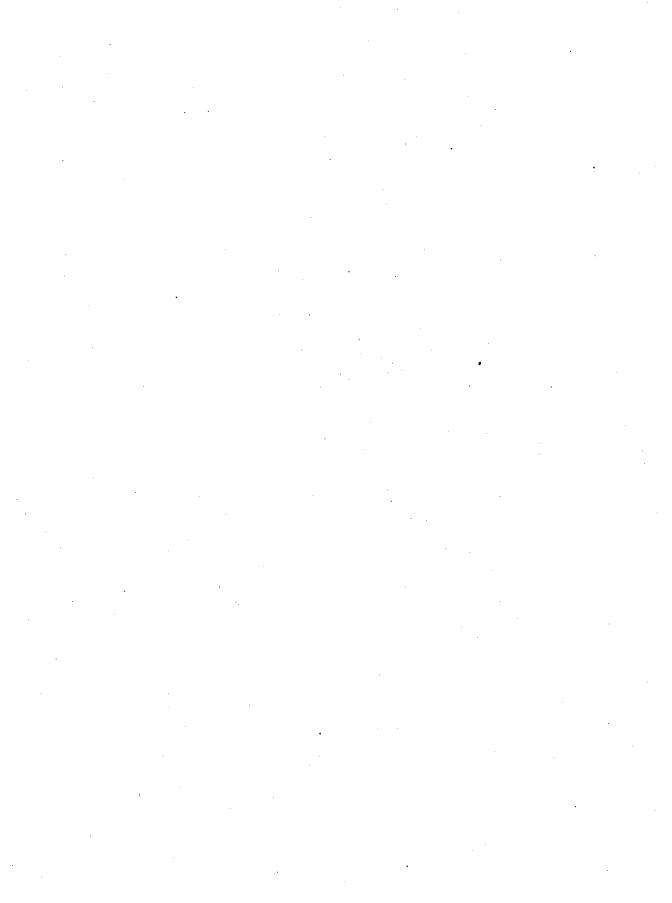

#### المالة المالة

## الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى.

# عرض مرتب

اساتذہ کرام کی درسی تقاریرکو ضبط تحریمیں لانے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے ابنائے دارالعلوم دیو بندوغیرہ میں فیض الباری ، فیضل الباری ، انبوار الباری ، لامع الدراری ، الکو کب البدری ، البحل السفهم لصحیح مسلم ، کشف الباری ، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصانیف اکابر کی ان درسی تقاریر بی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہر دور میں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کی مند تدریس پر رونق آ راء شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم (سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکتان) علمی وسعت، فقیہا نہ بھیرت، فہم دین اور شگفتہ طرز تفہیم میں اپنی مثال آپ ہیں ، درس حدیث کے طلبہ اس بحربے کنار کی وسعتوں میں کھوجاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگا ہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں ، خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ ، حضرت شیخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا خانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمدقاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبندگی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں انگریزی پڑھوں اور یورپ بہنچ کران دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے دل وہ ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم انہین وہ کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کوعطاکی گئی۔ افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا دعنہ محمیل رہی الیکن اللہ رب العزت اپنے بیاروں کی تمناؤں اور دعاؤں کور ذہیں فرماتے ، اللہ تعالی نے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو کی کی تمناکو دور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو کی کی تمناکو دور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی حفظہ اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی معلی کا وشوں کو دنیا بھر کے مشاہیرا ہل علم وفن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وحد بیث ، فقہ وتصوف اور تدین وتقوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدیدعلوم پردسترس اوران کو دور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کو منجانب اللہ عطاہ ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق شخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب یہ میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال تھی مگر اسی وقت سے ان پر آثار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی ، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

سابق شخ الحدیث حفرت مولا ناسحبان محمود صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ ایک دن حفرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمہ الله نے مجمع سے مجلس خاص میں مولا نامحر تقی عثانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہتم محمد تقی کو کیا سمجھتے ہو، یہ مجمد سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب علوم القرآن ہے اس کی حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبؓ کی حیات میں تکمیل ہوئی اور چھپی اس پرمفتی محمد شفیع صاحبؓ نے غیر معمولی تقریظ کتھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت جیچے تکے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ' لکھتے ہیں کہ

یکمل کتاب ماشاءاللہ ایس ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندرستی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دووجہ ظاہر ہیں:

پہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق وتنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر ب بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب ما خذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردوسری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پرمستشرقین یورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تلبیسات سے کام لیا ہے، برخوردارعزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی ایم ۔اے، ایل ۔ایل ۔ بی اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت یوری کردی۔

اسی طرح شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامحمر تقی عثانی صاحب مظلم کے بارے میں

نحرير كيا:

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثى الفقهى العجاب ، في مدينة كراتشى من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثمانى ، نجل سماحة شيخناالمفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى في عافية وسرور.

فقام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه، بما يستكمل غاياته ومقاصده، ويتم فرائده و فوائده ، في ذوق علمي رفيع ، وتنسيق فني طباعي بديع ، مع أبهي حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة . تتجلى فيها حدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الرائع: شكر طلبة العلم والعلماء .

کہ علامہ شبیراحمہ عثائی کی کتاب شرح ضح مسلم جس کا نام فت المملهم بیس میں مصحیح مسلم اس کی تکمیل سے قبل ہی اپنے مالک حقیقی سے جالے ۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اوراس حسن کارکردگی کو پایہ تکمیل تک پہنچا کیں اس بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولا نامحہ شفع رحمہ اللہ نے ذہین وذکی فرزند، محدث جلیل ، فقہیہ ، ادیب واریب مولا نامحہ محمرتی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ فت ح المسلم میں محمد شانی تخارح شارح شبیراحم عثانی مسلم کی تحمیل کرے ، کیونکہ آپ خصرت شخ شارح شبیراحم عثانی مسلم کی تحمیل کرے ، کیونکہ آپ خصرت شخ شارح شبیراحم عثانی مسلم کی تحمیل کرے ، کیونکہ آپ خصرت شکے مقام اور حق کو خوب جانے شخ اور پھراس کو بھی بخوبی جانے تھے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بی خدمت کما حقہ انجام کو پنچے گی۔ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بی خدمت کما حقہ انجام کو پنچے گی۔

اسی طرح عالم اسلام کی مشہور فقهی شخصیت ڈاکٹر علا مہ یوسف القر ضاوی تکملة فتح الملهم پرتجرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقيد ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض "هو الفقيه ابن الفقيه ،صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العشمانى ،بن الفقيه العلامة المفتى مو لانامحمدشفيع رحمه الله و أجزل مثوبته ،و تقبله فى الصالحين.

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كتب على الأخ الفاصل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ،ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامى العالمى، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر ، حين سعدت به معى عضوا فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامى بالبحرين ، والذى له فروع عدة فى باكستان .

وقد لمست فيه عقلية الفقية المطلع على المصادر، المتمكن من النظر والاستنباط، القادر على الاختيار والترجيح، والواعى لما يدور حوله من أفكار ومشكلات – أنتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين .

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم ، وبعبارة أخرى : في تكملته لفتح الملهم .

فقد وجدت في هذا الشرح :حسن المحدث، وملكة الفقيه، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

ومما یذکر له هنا: أنه لم یلتزم بأن یسیر علی نفس طریقة شیخه العلامة شبیر أحمد، كما نصحه بذلك بعض أحبابه، وذلك لوجوه وجیهة ذكرها فی مقدمته.

ولاريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذى يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذى لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم،قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوفاها بالفوائد والفرائد، وأحقهابأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثانى.

فهو موسوعة بحق ،تتضمن بحوثا وتحقیقات حدیثیة ،وفقهیة و دعویة و تربویة وقد هیأت له معرفته باکثر من لغة ،ومنها الإنجلیزیة ،وکذلک قراء ته لثقافة العصر، واطلاعه علی کثیر من تیاراته الفکریة،أن یعقد مقارنات شئی بین أحکام الإسلام و تعالیمه من ناحیة ، وبین الدیانیات والفلسفات والنطریات المخالفة من ناحیة أخری وأن یبین هنا أصالة الإسلام و تمیزه الخوان ناحیة أخری وأن یبین هنا أصالة الإسلام و تمیزه الخوان انهوں نے فرمایا کہ بچھا یسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شخ محرتقی کو قریب سے پہچانوں ۔ بعض فتو وَس کی مجالی اور اسلامی محکموں کے گراں شعبوں میں آپ سے ملاقات مول کی گرمجمع الفقہ الاسلامی کے جلوں میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکتان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانتار ہا اور پھریہ تعارف بڑھتا ہی چلاگیا جب میں آپ کی ہمرا ہی سے فیصل اسلامی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر متخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر متخب ہوئے تھے جس کی پاکتان میں بھی کئی شاخیں ہیں۔

تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ما خذفقہیہ پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور اشنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار پرخوب قدرت محسوس کی ۔ اس کے ساتھ آپ کے اردگر دجو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈ لا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دستی قائم ہواور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہواور بلاشبہ آپ کی بیخصوصیات آپ کی شرح صبح مسلم (سملہ فتح الملہم میں خوب نمایاں اور روش ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرایک محدث کا شعور، فقیہ کا ملکہ ایک معلم کی ذکاوت ، ایک قاضی کا تد براورایک عالم کی بصیرت محسوں کی ۔
میں نے صحیح مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن بیشرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے ، بیجدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسانکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے ظیم شرح قرار دی جائے۔

یہ شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مولف کو گئ زبانوں سے ہم آ ہنگی خصوصاً اگریزی سے معرفت کام آئی ہے اسی طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پرآپ کا مطالعہ اور بہت سی فکری رجحانات پراطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور امتیاز کو اجاگر کریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کرا جی کاخوشہ چین ہے اور بھر اللہ اساتد ہ کرام کے علمی دروس اوراصلاحی مجالس سے استفاد ہے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور ان مجالس کی افا دیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ چودہ (۱۳) سالوں سے ان دروس ومجالس کوآڈیوکیسٹس میں ریکارڈ بھی کررہا ہے۔ اس وقت سمعی مکتبہ میں اکابر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع بیانے پر

استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پر درس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاسا تذہ شخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب رحمۃ اللّه علیہ کا درس بخاری جودوسو کیسٹس میں محفوظ ہے اور شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی حفظہ اللّہ کا درس حدیث تقریبا تین سوکیسٹس میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہُ عام مشکل ہوتا ہے،خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل وسہولت نہ ہونے کی بناء پر سمعی بیانات کوخر بدنا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سے بان محمود صاحب قدس سرہ کے سپر در ہا۔ ۲۹ رذی الحجہ واس اچے بروز ہفتہ کوشنخ الحدیث کا حادث وفات پیش آیا توضیح بخاری شریف کا یہ درس مور دیم برحم م الحرام ۱۳۰۰ ہے بروز بدھ سے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلم کے سپر دہوا۔ اُسی روز صح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس شیپ ریکارڈر کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی لمحات سے استاذ محترم کی مؤمنا نہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتا ہی شاس مواد کوتح ریک شکل میں لا کر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبعاً سبعاً نظر ڈال سکوں، جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط وتح ریمیں لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نگی اورر بکارڈ ہوگئی اور بسااوقات سبقت اسانی کی بناء پر عبارت آگے پیچھے ہو جاتی ہے (ف البشر یہ حطی ) جن کی تھچے کا از الد کیسٹ میں ممکن نہیں ۔ لہٰذااس وجہ ہے بھی اسے کتا بی شکل دی گئی تا کہ تی المقدور غلطی کا تدارک ہوسکے ۔ آپ کا بدار شاداس حزم واحتیاط کا آئینہ دار ہے جو سلف سے منقول ہے'' کہ سعید بن جبیر گا بیان ہے کہ شروع میں سید نا حضرت ابن عباس نے مجھ سے آموختہ سننا چا ہاتو میں گھرایا ، میری اس کیفیت کود کھے کر ابن عباس نے فرمایا کہ:

#### "أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن

اصبت فذاك وإن اخطأت علمتك" . .

طبقات ابن سعد: ص: ۲۹، ج: ۲ و تدوین حدیث: ص: ۱۵۵ میا تقائی کی بینعت نہیں ہے کہتم حدیث بیان کرواور میں موجود ہوں، کیا حق تعالیٰ کی بینعت نہیں ہے کہتم حدیث بیان کرواور میں موجود ہوں، اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہوسکتی ہے اور اگر غلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اوربعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی ا ثاثے کود کیے کراس خواہش

کا ظہار کیا کہ درس بخاری کوتحریری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید تہل ہوگا'' درس بخاری'' کی بیرکتاب بنام''انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اس کاوش کاثمرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت سی مشکلات کے باوجوداس درس کی سمعی ونظری تبجیل وتحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعا وَں کا ثمرہ ہے۔

احقر کواپنی تہی دامنی کا احساس ہے بیہ شغلہ بہت بڑاعلمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ علمی پختگی اوراستحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجودالیں علمی خدمت کے لئے کر بستہ ہوناصرف فضل الٰہی ، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم دامت برکاتہم کی نظر عنایت ، اعتماد ، توجہ ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کومراحل ترتب میں جن مشکلات ومشقت سے واسط پڑاوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ سی موضوع پر مضمون وتصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہمن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، لیکن کسی دوسر ہے بڑے عالم اور خصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتری کا معاصر مشاہیرا ہل علم وفن نے اعتر اف کیا ہوان کے افا دات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوانات نہ کورہ مرحلہ سے کہیں دشوار وکھن ہے۔ اس افا دات اور دقیق تھی کام کی مشکلات مجھ جیسے طفل مکتب کے لئے کم نہ جیس ، اپنی بے مائیگی ، نا اہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر د ماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جو محنت و کاوش کرنا پڑی مجھ جیسے نا اہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

یہ کتاب ''انعام الباری' 'جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ سارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے،اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو اللہ تعالیٰ نے جو بحر علمی عطافر مایا وہ ایک دریائے نا پید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ،اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نو از اہے،اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ وعطرہے وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے،اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آ راء وتشریحات، اسمہ کموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے،اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آ راء وتشریحات، اسمہ کہ استاد موسوف کی فقہی آ راء وتشریحات، اسمہ کا ربعہ کی موافقات و مخالفات پر محققانہ مدلل تبرے علم و حقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری) '' کتاب بدء الوتی سے کتاب التوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احادیث ''۲۵۲۳' اور ابواب''۴۹۳۳' پرمشتل ہے ،اسی طرح ہرحدیث پرنمبرلگا کر احادیث کے مواضع ومتکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہا گرکوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [أنسطی] نمبروں کے ساتھ اوراگر حدیث گزری ہے تو [راجع] نمبروں کے ساتھ نشان لگادیئے ہیں۔ بخاری شریف کی احادیث کی تخریج السکتب النسعة (بخاری مسلم، ترندی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجه، موطاء ما لک سنن الداری اور منداحمه) کی حد تک کردی گئی ہے ، کیونکه بسااوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جو تفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں، اس طرح انہیں آسانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معہ ترجمہ، سورۃ کانام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ دیدئے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کوم کر نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی متنداور مشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے عمدۃ القاری اور تکملة فتح الملهم کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکمله فتح الملهم کا کوئی حوالہ ل گیا تو اس کو تتی سمجھا گیا۔

رب متعال حضرت شیخ الاسلام کاسایہ عاطفت عافیت وسلامت کے ساتھ عمر دارز عطا فرمائے، جن کا وجود مسعود بلا شبداس وقت ملت اسلامیہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کاعظیم سرمایہ ہے اور جن کی زبان وقلم سے اللہ تبارک وتعالی نے قرآن وحدیث اور اجماع امت کی سیحے تعبیر وتشریح کا اہم تجدیدی کا ملیا ہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احقر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں ، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے ، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پراستاد محترم شخ القر اُ حافظ قاری سولا نا عبدالملک صاحب حفظہ اللہ کوفلاح دارین سے نواز ہے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے سہل بنا کرلا بمریری سے بے نیاز رکھا۔

صاحبان علم کواگراس درس میں کوئی ایسی بات محسوں ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضبط وفقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور ازراہ عنایت اس پرمطلع بھی فرمائیں۔

دعاہے کہ اللہ تعالی اسلاف کی ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ، اور'' انعام الباری''کے باقی ماندہ حصول کی پینے سکے۔ حصول کی پینے سکے۔ حصول کی پینے سکے۔ آمین یا رب العالمین . وماذلک علی اللہ بعزیز

بنده:محدانورحسين عفي عنه

فا ضل و متخصص جامعه دار العلوم كرا چي ۱۳ م و مفرالمظفر ۱۳۳۰ه برطابق ۵رفر دري و ۲۰۰۰ مروز جعرات

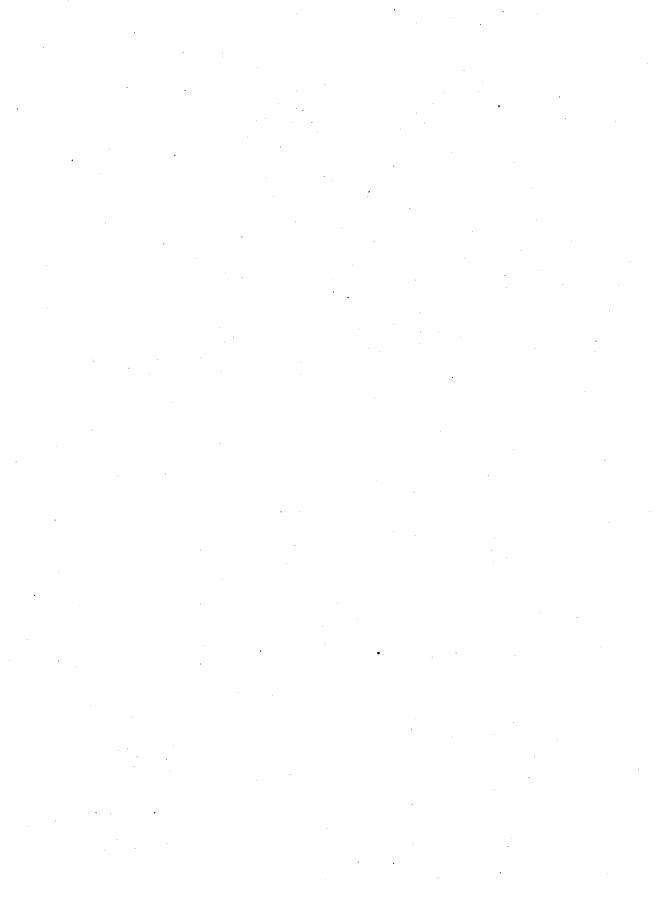

# اا-كتاب الجمعة

رقم الحديث: ٩٤١ - ٩٤١

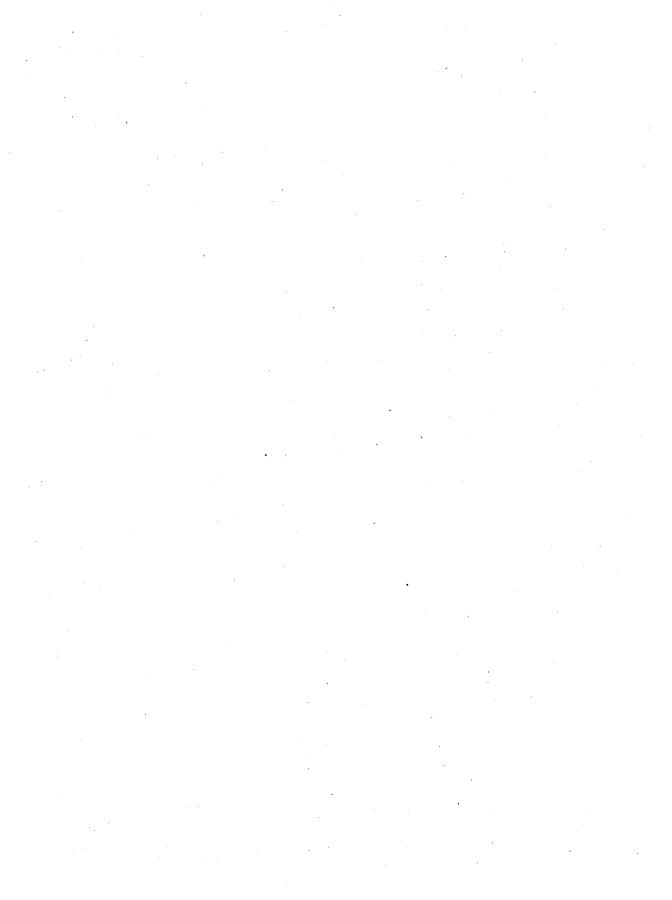

## بم الله الرحمل الرحيم

## ا ١ – كتاب الجمعة

امام بخاری رحمداللدیهال سے کتاب الجمعہ کے ابواب ذکر قرمارہے ہیں۔

#### (١) بابُ فرض الجمعة،

## زمانة جامليت اوريوم الجمعة

اسلام سے پہلے **یں م السجمعة ''یوم العروبة''** کہلاتا تھا اور بی<sup>من</sup>قول ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں کعب بن لوئی اس دن لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتا تھا۔

## جعدكي ابتداء كيسي هوئي

جب اسلام آیا تو مکه مکرمه میں مسلمان اس حالت بین نہیں تھے کہ با قاعدہ مجد تغییر کر کے اس میں جعہ قائم کریں ۔لہذا جعد فرض نہیں ہوا تھا۔

اسعد بن زرار ہ ہے نہ مدینہ منورہ میں جب بید دیکھا کہ یہود ونصار کی میں اجتماع کے لئے ہفتہ میں ایک دن مخصوص ومقرر ہے: یہود شنبہ کے روز اور نصار کی کیشنبہ کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لئے بیہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسامقرر کریں کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ کھلا کا ذکر وشکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی عبادت و بندگی کریں، تو اسعد بن زرار ہ کھی نے جمعہ کے دن کو تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی، اس طرح سب سے پہلے جمعہ کا اجتماع ہوا۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سبل کربارگاہ خداوندی میں ایک دوگا نہ سے تقرب حاصل کیا کرو۔ ا

خلاصہ: تو جاہلیت میں سب سے پہلے کعب بن لوئی نے جمعہ قائم کیا اور اسلام میں سب سے پہلے اسعد بن زرار ق ﷺ نے جمعہ قائم کیا۔

پہلاخطبہاور پہلی نماز جمعہ

حضور اقدس ﷺ نے جب ہجرت فرمائی تو قباء میں چودہ دن قیام فرمایا، جب قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور باقد پرسوار ہوئے راستہ میں بنوسالم میں جمعہ کے احکام نازل ہوئے اور جعہ فرض ہوا، چونکہ آپ ﷺ نے سب سے پہلے وہاں جعہ ادا فرمایا اس لئے مدینہ منورہ میں وہ مسجد آج بھی''مسجد جعہ''کے ناتم سے محفوظ ہے۔ بیاسلام میں آپ ﷺ کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی۔ ی

لَـقـول الله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلاةِ مِنْ يُومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ فَاسُعَوا : فامضوا. [ الجمعة: 9]

آیت کی تشریح

جمعہ کے دن کو جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، تو انصار نے بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔وحی الٰہی نے ان کی تصویب کی جس کے بارے میں آیت ناز ل ہوئی:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يُّومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى فِي الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى فِي اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.

ترجمہ: اے ایمان والوجب اذان ہونماز کی جمعہ کے دن تو دوڑ واللہ کی یا دکواور چھوڑ دوخر بدوفر وخت۔

ابو اليمان قال: اخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبدالرحملن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله الله الله المالة المال

٢ فتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٥٥ ، و عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٤ ، و تلخيص الحبير ، ج: ٢ ، ص: ٥٣ ، و صحيح ابن ابن حبان ، ذكر البيان بأن اسعد بن زرارة هو الذي جمع اول جمعة بالمدينة قبل قدوم المصطفى ﴿ إِياها ، صحيح ابن حبان ، ج: ٥ ا ، ص: ٣٤٨ .

#### لنا فيه تبع ، اليهود غدا والنصاري بعد غد ) . [راجع: ٢٣٨ $^{ extstyle T}$

-----

#### امت محمد بيركي فضيلت

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت ابو ہریر قط کی حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور کے کوفر ماتے ہوئے سا"نحن الآخرون السابقون یوم القیامة" آپ کے اپنی امت کے بارے میں فر مایا کہ ہم آخر ہیں لینی زمانہ کے اعتبار سے مؤخر ہیں ،لیکن قیامت کے دن دوسری اُمتوں پرسبقت لے جائیں گے۔

بید انهم او تو الکتاب من قبلنا، "بیدا انهم" کمعنی بین غیر انهم، البته یه بات ضرور کے کہ بم سے پہلے جوامتیں آئی بین ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئ ہے، ثم هذا یو مهم الذی فرض علیهم فاحتلفوا فیه فهدانا الله له ، پھریدان کا دن ہے جوان پر فرض کیا گیا، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، پھر اللہ تعالی نے ہم کواس کی ہدایت دی۔ پس لوگ اس میں ہمارے پیچے ہیں، کل یہود کی عبادت کا دن ہے اور پرسوں نصاری کی عبادت کا دن ہے۔

عام شرّ اح نے اس کے بیمعنی بیان کئے ہیں کہ یہود ونصار کی کو بیاختیار دیا گیاتھا کہ ہفتہ میں کسی ایک دن کونتخب کرلوجس کوتم خاص طور پراپنی عبادت کا دن قرار دو، یعنی عبادت تو سارے دنوں میں ہے لیکن اس دن خاص طور پرعبادت کا اہتمام کیا جائے اور دنیاوی دھندے زیادہ نہ کئے جائیں۔

یہودیوں نے یوم السب کو اختیار کیا۔انہوں نے کہا کہ ایا مخلیق کی ترتیب بیہ ہے، کہ اللہ نے اتو ارسے تخلیق شروع فرمائی ، جمعہ کے دن تکمیل فرمائی ۔ اور ہفتہ کے دن ان کے خیال کے مطابق آ رام فرمایا یعنی چھٹی منائی ، تو جس دن اللہ تعالی نے چھٹی منائی اس دن ہم بھی چھٹی منائی ہیں گے۔اس لئے یوم السبت کو اختیار کیا۔

نصاریٰ نے کہا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کاعمل شروع فرمایا وہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے،للہذا اس دن کوہم خاص عبادت کے لئے قر اردیتے ہیں،اس دن ہم دوسرے کا منہیں کریں گے، چنانچہانہوں نے یوم الاحد کواختیار کرلیا۔

کیکن حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیح دن کی ہدایت عطافر مائی یعنی ایک طرح سے بیہ اختیار تو دیا گیا تھا، کیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کون سب سے زیادہ صحیح مؤقف اختیار کرتا ہے اور کس کا

ع. وفي صبحيت مسلم ، كتاب الجمعة ، باب هداية هذه الامة ليوم الجمعة ، رقم : ١٣١٢ ، وسنن النسائي ، كتاب المجمعة ، باب الجمعة ، رقم : ١٣٥٠ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : المجمعة ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 1

مؤ قف صحیح ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے خود جعہ کومقرر فر مایا کہاصل میں ہمارے نز دیک بیدون تھا اور یہودونصاریٰ نے جواختیار کیا ہے وہ ہماری مرضی کےمطابق نہیں ہےاگر چہ ہماری رخصت کےمطابق ہے۔ توالله تعالى نے ہمیں ہدایت فرمائی" فالناس لنا فیہ تبع" سار بوگ اس معاملہ میں ہم ہے پیچے ہیں۔ہم جعد کے دن عبادت کرتے ہیں الیھود غدا ، یہودسبت کادن مناتے ہیں، والنصاری بعد غدی، اورنصاریٰ اگلا دن کیجی اتو ار کا دن مناتے ہیں۔

اس دن کی شخصیص کا بنیا دی مقصد بیرتھا کہاس میں عبادت پر زیادہ توجہ دی جائے ، یوں تو روزانہ پانچ نمازیں فرض ہیں ،لیکن جمعہ کواس لئے منتخب فر مایا کہاس میں اور دنوں کی بہنسبت زیا دہ توجہ دی جائے ۔

#### يهود كاغلو

یہود نے اس بات کواتنی عدّ ت سے لیا کہ سبت کے دن اینے او پر ہر کام کوحرام کر دیا۔ بے شک اس معاملہ میں احکامات بھی شدید تھے ،لیکن انہوں نے اس میں بہت شدّت پیدا کر دی کہ جب اس دن کوعبادت کے لئے اختیار کرلیا تو اب اس دن کوئی مز دوری نہیں کرسکتا ،کوئی شخص کوئی چیز نہیں بھے سکتا بلکہ سوائے عبادت یا بستریریژے رہنے کے کوئی کام جائز نہیں۔

یورپ میں بھی یہودیوں کے ہاں اس پر بڑی شد ت سے عمل ہور ہا ہے اور انتہائی مصحکہ خیز باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔مثلاً لفٹ میں جانا ہوتو اس میں بٹن دبانا پڑتا ہے۔اب اگر کوئی یہودی کھڑا ہوتو وہ سبت کے دن خود بٹن نہیں دیا تا انتظار کرتا رہے گا کہ کوئی دوسراآئے اور بٹن دیائے جب تک دوسرا نہ آئے گھڑار ہتا ہے اورا گر کوئی دوسرا آیا اوراس منزل کا بٹن نہ دبایا جس پراس کو جانا ہے توبیا و پرینچے بھا گنا رہے گا۔اوربعض مرتبہ جب عاجز آتے ہیں تو دوسر ہے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لئے فلاں بٹن دیا دو۔

اب حماقت دیکھے کہ اگر ہر کام ناجائز ہے تو پھر سوار کیوں ہوئے؟ بیکھی ایک کام ہے، پھر دوسرے کا ا نظار کرنا اوراُ ہے کہنا کہ بٹن دیاؤیہ سب کا م کیسے جائز ہو گئے؟ تو یہودیوں نے اس سبت کی تعطیل پر بہت شدّ ت

نصاریٰ نے اتوار کا دن اختیار کیا اور اس پر اتنی شدّ ت تونہیں اختیار کی کئسی کا م کو نا جائز کہا ہو،کیکن عام طور برعمل یہی ہے کہ چھٹی ہوتی ہےاور کاروبار بند ہوتا ہے۔

مسلمانوں کے ہاں اصل زوراس بات پر ہے کہ جمعہ کے دن عبادت کی طرف زیادہ توجہ دی جائے اس لئے حدیث میں آیا کہ جتنی جلدی معجد جائے اتنا بہتر ہے، جوسب سے پہلا گیا ایسا ہے گویا اونٹ قربان کیا اور جو اس کے بعد جائے ایبا ہے گویا بقرة قربان کیا الی آخرہ،آگے بیحدیث آرہی ہے۔ صل ہیں۔ کہ جتنا ہو سکے اس دن کوعبادت کے لئے مخصوص کرو،لیکن کاروبارِ حیات کومطلقاً حرام نہیں کیا گیا۔ چنانچہ جس آیت میں یوم جمعہ کا ذکر ہے:

"إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا اِلَى ذِكُرِ اللَّهِ وَذَرُوالْبَيْعَ"

نداء جعد كے بعد رُج كو چھوڑنے كا حكم ہے۔ اس كے بعد ہے" فَسِاذَا قُصِيَتِ الْسَّلُوا أَ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابْتَنَعُولُا مِنُ فَصُلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ،قرآن كى اصطلاح ہے جوعام طور پر تجارت كے لئے استعال ہوتی ہے۔ ع

معلوم ہوا کاروبار حیات بند کرنامقصود نہیں بلکہ مقصودیہ ہے کہ اوّلاً اس دن کوزیادہ سے زیادہ عبادت میں استعال کیا جائے ۔ ثانیاً جونماز جمعہ کا وقت ہے اس وقت کاروبار بند کیا جائے ۔

جمعه کی جھٹی کا حکم

جمعہ کے دن چھٹی منا نا کوئی شرعی تھم نہیں ہے۔اگر کوئی شخص جمعہ کے دن کوئی کا م کرے، تجارت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،بشر طیکہ نداء کے بعد کاروبار بند کرے۔

لیکن اگر ہفتہ میں کسی بھی دن چھٹی کرنی ہے تو جمعہ کا دن زیادہ مستحق ہے اس لئے کہ چھٹی کی وجہ سے اس دن کوزیا دہ سے زیا دہ عبادت میں خرچ کرنے کا موقع ہوگا ،اگر اس دن کو کا م کا دن بنا دیا تو پھر عبادت کا موقع مم ہوگا ،الہٰذامقصد فوت ہوجائے گا۔

جمعہ کےعلاوہ اتو ارکوچھٹی کرنے میں دوسری خرابی ہی بھی ہے کہ اس میں ایک غیرقوم کی نقالی کا شبہ ہے۔ اگر چہ میں پنہیں کہتا کہ اتو ارکوچھٹی منانانصار کی کا شعار ہے ، کیونکہ بیدا گرکسی زمانہ میں شعار رہا ہوتو الگ بات ہے ، لیکن اس زمانہ میں اتو ارکی چھٹی بین الاقوا می صورت اختیار کرگئی ہے ، نصار کی اور غیرنصار کی ساری قومیں اتو ار

کے دن چھٹی منانے لگی ہیں اس لئے شعار ہونا باقی نہیں رہا، کین چھٹی منانے میں نصاریٰ کی مشابہت ضرور ہے، اور مشابہت بھی قابل احتر از ہے۔لہٰذا خلاصہ بیہ ہے کہ جمعہ کوچھوڑ کر اتو ارکے دن چھٹی منانا یہ یقیناً کراہت سے خانی نہیں ہے۔

جمعہ کے دن چھٹی منانے میں دیگرمما لک سے تعلقات اور را بطے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے،اس کا کیاحل ہے؟

نہلی بات بیہ ہے کہ ساراعالم اسلام جمعہ کے دن چھٹی منا تا ہے۔

دوسری بات کہ جہاں تک مغربی ممالک سے رابطہ کا تعلق ہے تو ان سے سارا دن گزرنے کے بعد رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارے ہاں صبح ہوتی ہے تو وہاں شام ہو جاتی ہے اس لئے اتو ارپا جعہ دونوں برابر ہیں،لہذا اس دلیل کا اعتبار نہیں۔

اورویسے بھی بیتو چند شرقی ممالک کا معاملہ ہے ورنہ ساراعالم اسلام جمعہ کے دن چھٹی کرتا ہے اوران کا ان ممالک سے رابطہ اور تعلق قائم ہے ، اس لئے بیے کہنا کہ تعلقات میں دشواری ہوتی ہے ، بیفضول بات ہے۔

#### ایک واقعهایک سبق

میں اسلام آباد میں تھا، میر نے پاس امریک سے ایک مہمان آیا جوغیر مسلم تھا۔ کہنے لگا کل جعہ ہے اور چھٹی کا دن ہے اس لئے چھٹی ہوگی، میں نے کہا، میاں بہاں جمعہ کوچھٹی نہیں ہوتی ، اتو ارکو ہوتی ہے۔
وہ بڑا حیران ہوا کہ یہاں چھٹی نہیں ہوتی ؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلم ممالک بیں جمنہ کو پھٹی ہوتی ہے۔
سارے مشرق وسطی کے ممالک میں جعہ کے دن چھٹی کی جاتی ہے پیتنہیں پاکستان کے حکمرانوا ) کے د ماغ میں کیا بات آئی کہ اُلٹے چل پڑے اور جعہ کی چھٹی ختم کردی۔

#### (٢) باب فضل الغسل يوم الجمعة،

وهل على الصبيى شهود يوم الجمعة؟ أو على النساء؟ جعه كدن عسل كي فضيلت كابيان

عورتوں اور بچوں پر نماز ہمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے؟

٨٧٨ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن

رانطر: ۱۹،۸۹۳ و آور <u>ه</u>

٨٧٨ ـ حدثنا عبدالله بن محمد بن اسماء قال: حدثنا جويرية بن اسماء ، عن مالك ، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب بينها هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي رقي الله عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا ؟ و قد علمت أن رسول الله لله كان يأمر بالغسل. آنظر: ٢٨٨٢

٩ ـ ٨ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال : أخبرنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه أن رسول الله على قال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ». [ راجع: ٨٥٨]

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنها فرماتے ہیں که رسول الله الله الله عند مایا جبتم میں سے کوئی جعد کے دن نماز کے لئے آئے تو وہسل کرے۔

امام بخاری رحمه الله نے یہاں جو ترجمة الباب قائم کیا ہے اس کے دو حصے ہیں:

وفي سنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الإغتسال يوم الجمعة ، رقم : ٣٥٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة ، رقم : ١٣٥٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الغسل يوم الجمعة ، رقم : ٨٥٠ ا ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم، باب باقي المسند السابق، رقم: • • • ٢٩ ، ومسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم: ٣٢٣٧، ۵۲۳۳، ۶۸۲۳، ۹۰۷۳، ۴۲۷۳، ۲۲۷۳، ۲۲۷۳، ۲۳۸۳، ۱۹۸۳، ۲۸۸۳، ۵۶۸۳، ۲۲۶۳، ۲۲۶۳، ۵۰۵، ۹۳۱۵، ۵۲۲۵، ۲۳۱۵، ۲۱۵۷، ۵۵۱۵، ۵۲۵۵، ۵۷۵۸، ۵۷۸۵، ۵۹۸۵، ۲۰۸۱، ۱۸۰۲، ومبوطها مهالک، کتباب النداء للصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، رقم: ٢١٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الغسل يوم الجمعة ،

ایک جعه کے دن عسل کی فضیلت۔

دوسرا حصہ یہ کہ عورتوں اور بچوں کے لئے جمعہ کے دن آنا جائز ہے یانہیں؟

غسل يوم الجمعه كي شرعي حيثيت

جواحادیث ذکری بیں ان میں سے پہلی صدیث، "إذا جاء احدیم الجمعة فلیغتسل" میں عنسل کا حکم دیا اور "غسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم" میں عنسل کوواجب قرار دیا گیا ہے۔ لئے امام مالک رحمہ اللہ کاای پڑمل ہے، ان کے نزدیک جمعہ کے دن عنسل کرنا واجب ہے۔ کے

جمہور کے دلائل

ا۔جمہور (امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ) سلف وخلف کا اس پر اتفاق ہے کہ عنسل جمعہ سنت اور مستحب ہے اور حدیث باب میں جو واجب قر ار دیا گیا ہے اس کی تو جیہ رہے کہ یہاں واجب''حق''کے معنی میں ہے، فرضیت کے معنی میں نہیں ہے۔ یعنی عنسل ثابت ہے۔ △

۲۔ حضرت عثمان ﷺ صرف وضوکر کے آئے تھے، حضرت عمرﷺ نے ان کو دیر سے آنے پر بھی ٹو کا اور صرف وضوکر کے آنے پر بھی ، کیکن پینہیں کہا کہ' جاؤٹسل کر کے آؤ،اس لئے کہ پیشل واجب ہے''۔اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن قسل کرنا واجب نہیں ہے۔ ق

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے صرف وضو کا ذکر فر مایا ہے اور غسل کا کوئی تذکر ہنہیں ۔ ف

ل حاشية العدوى ، ج: ٢ ، ص: ٥٢٠.

ع - موطأ مالك ، كتاب النداء للصلوة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة رقم : ٢٣١ ، ج: ١ ، ص: ٢٠١.

٨ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل سنن
 الترمذى ، ابواب الجمعة ، باب في الوضوء يوم الجمعة ، رقم :٣٥٧

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فد نا واستمع وأنصت غفرله ما
 بين له وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. سنن الترمذي ، ابواب الجمعة ، باب في الوضوء يوم الجمعة ، رقم : ٣٥٨.

ول صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، رقم : ١٣٩١ .

آ گے مستقل باب کے تحت حدیث آ رہی ہے کہ نثروع میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابۂ کرام ﷺ با مشقت عمل کرتے تھے اور مسجد تنگ ہونے کی وجہ سے اگر بغیر نہائے آتے تو مسجد کے اندر بد بو بیدا ہوتی تھی ، آپ ﷺ نے فرمایا کو مسل کر کے اور خوشبولگا کرآؤ۔

اصل میں بی تھم معلول بالعلۃ تھا، بعد میں جب مسجد میں وسعت ہو گئ تو بی تھم ختم ہو گیا۔جس کی تفصیل مجمع الزوائد میں ہے۔ للے اس تو جید کا حاصل بیہ ہے کہ شروع میں واجب تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا۔ کلے

"علی کل محتلم" ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے دوسرے جزء پراستدلال کیا ہے کہ بچوں اور عورتوں کے لئے آنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ختلم سے بالغ مراد ہے، لہذا بچہ خارج ہو گیا اور یہ مذکر کا صیغہ ہے اس لئے عورت خارج ہوگئی۔

#### (٣) بابُ الطيب للجمعة

# جمعہ کے دن خوشبولگانے کا حکم

• ۸۸ - حدثنا على بن عبدالله بن جعفر قال: أخبرنا حرمى بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبى بكر ابن المنكدر قال: حدثنى عمرو بن سليم الأنصارى قال: أشهد على أبى سعيد قال: أشهد على رسول الله الله الله المحتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد).

قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب ، وأما الإستنان والطيب فالله أعلم، أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث.

قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا ، روى عنه بكير بن الأشبج و سعيد بن أبى هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر ينكى بابى بكر وأبى عبدالله.[راجع: ٨٥٨]

## تشريح

قال: حدثنى عمرو بن سليم الأنصارى قال: أشهد على أبى سعيد قال: أشهد على رسول الله على قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن

ال: ال مجمع الزوائد، ج: ٢ ، ص: ٢٢ ا ، ونصب الراية ، ج: ١ ، س: ٨٨ ، وشرح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص: ٢ ١ ١ .

يمس طيبا إن وجد)).

عمرو بن سلیم الاً نصاری نے کہا کہ میں ابی سعید خدری پرگواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرگواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ نے نر مابا جمعہ کے دن ہر بالغ پرغسل کرنا واجب ہے اور بیر کہ مسواک کرے اور میسر ہونے پرخوشبولگائے۔

قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب ، وأما الإستنان والطيب فالله أعلم، أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث.

عمر بن سلیم نے کہا کو شعل کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ بیدوا جب ہے، کیکن مسواک کرنا اور خوشبولگا نا تو اس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہ واجب ہے یانہیں ، مگر حدیث اسی طرح ہے۔ <sup>سل</sup>

قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا ، روى عنه بكير بن الأشج و سعيد بن أبى هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر ينكى بأبى بكر وأبى عبدالله

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے لیتھیج کر دی کہ بیٹھر بن المنکد ر کے بھائی ہیں اور کنیت سے ہی مشہور ہیں ، ان کا نام کسی کومعلوم نہیں ، جبکہ محمد بن المنکد رکی کنیت بھی ابو بکر ہے ، لیکن ان کا نام معلوم ہے یعنی محمد بن المنکد ر۔

#### (٣) بابُ فضل الجمعة

## جعه كى فضيلت كأبيان

ا ۸۸ – حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالک عن سمى ـ مولى أبى بكر بن عبدالرحمن ـ عن أبى صالح السمان ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال: (رمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، و من راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما

سل جمدی نماز کے وقت خوشبوکا استعال بھی مستحبات میں ہے ہے، ای کے ساتھ مسواک کو بھی مستحب فرمایا گیا، اور خسل کواس مدیث باب میں بھی واجب
کہا گیا ہے۔ چونکہ خوشبوعطر وغیرہ ہرایک کومیسر نہیں ہوتی، اس لئے ان وجد کی قید لگا دی اور مسواک میں کوئی وقت نہیں اس لئے قیر نہیں لگائی بخسل سے چونکہ
خود کو بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو بھی راحت ملتی ہے اور کوئی حرج ووشواری بھی نہیں، اس لئے اس کوزیادہ مؤکد کردیا گیا۔ انوار الباری، ج: 18 میں۔ 22۔

قرّب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر). الله

#### ترجمه:

حضرت ابو ہر پرة رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن عسل جنا بت کیا بھرنماز کے لئے چلاتو گویا اس نے ایک اونٹ قربانی کی ، اور جو محض دوسری گھڑی میں چلاتو گویا اس نے ایک گانے کی قربانی کیا ، اور جو تیسری گھڑی میں چلاتو گویا ایک سینگ والا دنبہ قربانی کیا ، اور جو تیسری گھڑی میں چلاتو گویا ایک سینگ والا دنبہ قربانی کیا ، اور جو پانچویں گھڑی میں چلاتو اس نے گویا ایک انڈ اللہ کی راہ میں گھڑی میں چلاتو اس نے گویا ایک انڈ اللہ کی راہ میں دیا ، پھر جب امام خطبہ کے لئے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں۔

## حدیث کی تشر تک

"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" \_يعنى "كغسل الجنابة" \_ جس طرح غسل جنابت من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" \_يعنى "كغسل الجنابة" \_ جس طرح جمعه كاغسل بهى بونا چا بئي ، زياده ترشراح نے يتفير كى ہے۔

بعض حضرات نے اس كے يہ عنى بيان كئے ہيں كه غسلِ جنابت ہى مراد ہے ـ مطلب يہ ہے كہ جو صاحب اہل ہووہ ابنى اہليہ كے ساتھ مجامعت كرے اور پھر جمعہ كے لئے جائے ـ اور اس فضيلت ميں حكمت يہ ہے كہ آدى كا ذہن يكسو ہو جائے اور خيالات نہ ہوں ۔

حدیث میں جوساعات کا بیان ہے،امام مالک رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ بیساعات زوال کے بعد شروع ہوتے اور بہت چھوٹے چھوٹے ساعات ہوتے ہیں۔

وہ استدلال کرتے ہیں کہ "راح"فر مایا ہے، اور "راح رواح" سے نکلا ہے، زوال کے بعد جانے کو

الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في التكبيرالي الجمعة ، رقم: ٣٥٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الإمامة ، باب التهجير الي الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في التكبيرالي الجمعة ، رقم: ٣٥٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الإمامة ، باب التهجير الي الصلاة ، رقم: ٨٥٣ ، وكتاب الجمعة ، رقم: ١٣٦٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب في الفسل يوم الجمعة ، رقم: ٢٩٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في التهجير الي رقم: ١٨٠ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة رقم: ٢٠٧ ، ٢٠١ ، ٢٢٧٧ ، ٢٢٧٤ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧٤ ، ١ ، ١ ، ٢٠١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، رقم: ٢٠٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، رقم: ٢٠٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب فضل التهجير الي الجمعة ، رقم: ٢٠٩ .

کہتے ہیں،اس واسطےوہ کہتے ہیں کہ بیساعات زوال کے بعد شروع ہوتے ہیں۔<sup>ھلے</sup> جمہور کے نز دیک اس سے مرادوہ ساعات ہیں جوطلوع آفتاب سے شروع ہوتے ہیں ۔<sup>لا</sup> بعض لوگوں نے با قاعدہ حساب لگایا ہے کہ جمعہ تک چھ چیز وں کا بیان آیا ہے تو چ<sub>ھ</sub>رحصوں میں <sup>تقسی</sup>م کردیں،ایک حصہ ایک ساعت ہے۔

اوربعض نے کہااس تحدید کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کامنشاً یہ ہے کہ جتنا پہلے جا سکے اتنا بہتر ہے۔

#### (۵) بابٌ :

٨٨٢ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ماهو إلا سمعت النداء فتوضأت. فقال: ألم تسمعوا 

حضرت عمرضی اللّٰدعندنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہتم نماز سے کیوں رک جاتے ہو،اس شخص نے کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہیں میں نے وضو کیا اور چلا آیا،حضرت عمرہ نے کہا کہ کیاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جبتم میں سے کو کی شخص جمعہ کی نماز کے لئے روانہ ہوتو عنسل کرے۔ اس مدیث میں حضرت عمر ملے نے مدین طیبہ کے صحابہ اور کبارتا بعین کے مجمع میں ترک تبکیر برنگیر کی ہے،

٥٤ ، ٢١ ( ثم راح )) أي : ذهب أول النهار ، ويشهد لهذا ما رواه أصحاب (الموطأ) : عن مالك في ((الساعة الأولى)) . قوله: ((ومن راح في الساعة الثانية)) قال مالك : المراد بالساعات هنا لحظات لعليفة بعد زوال الشمس ، وبه قال القاضي حسيس وإمام المحرمين. والرواح عندهم بعد زوال الشمس ، وادعوا أن هذا معناه في اللغة ، وقال جماهير العلماء باستحباب التبكيسر إليها أول النهار، وبه قال الشافعي وابن حبيب المالكي ، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره . وقال الأزهري : لغة العرب أن الرواح : اللهاب ، سواء كبان أول النهار أو آخره أو في الليل ، وه ١٠١هو الصواب الذي يقتضيه البحديث . كذا ذكره العيني في عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٨ ! ، وموطأ مالك ، كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة ، رقم :٢٢٤ ، ج: ١،ص: ١٠١.

اورا گرحفرت عمر رہے آنے والے پرسب کی موجودگی میں برملانکیرنہ فرماتے۔ کا موجودگی میں برملانکیرنہ فرماتے۔ کا

#### (٢) باب الدهن للجمعة

#### نماز جمعہ کے لئے تیل لگانے کا بیان

الجبرنى النبى عن ابن وديعة ، عن سلمان الفارسى قال : قال النبى النبى المقبرى قال : أخبرنى أبى ذئب ، عن سعيد المقبرى قال : أخبرنى أبى، عن ابن وديعة ، عن سلمان الفارسى قال : قال النبى النبى النبى المعتمل ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى». [ أنظر: ١٠ ٩] أل

ترجمه

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص جعد کے دن عسل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگا تا ہے یااپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبولگا تا ہے پھر نماز کے لئے اس طرح نکلے کہ دوآ دمیوں کے درمیان نہیں گھسے جتنے اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھ لے اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے تو اس جمعہ سے کے گردوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دینے جاتے ہیں۔

"فلایفرق بین اثنین" کامعنی بیہ کہدوآ دمیوں کے درمیان پھلانگ کرنہ جائے لینی " تخطی رقاب نہ کرے"۔

٨٨٣ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ، قال طاوس: قلت

کل فتح الباری ، ج:۲،ص:۳۲۰

الله وفي سنن النسائي، كتاب الجمعة ، باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة ، رقم: ١٣٨١، ومسند أحمد، باقى
 مسند الأنصار ، باب حديث سلمان الفارسي رقم: ٢٢٥٩، ٢٢٢٠، ٣٠٢٢٠، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في
 فضل الجمعة والغسل والطيب فيها ، رقم: ١٣٩٤.

لإبن عباس: ذكروا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤسكم . وإن لم تكونوا جنبا ، وأصيبوا من الطيب )). قال ابن عباس: أما الغسل فنعم ، وأما الطيب فلا أدرى. [أنظر: ٨٨٥].

النا ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنى إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن إبن عباس رضى الله عنهما أنه ذكر قول النبى في الغسل يوم الجمعة ، فقلت لإبن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. [راجع: ٨٨٣].

# جمعه کے دن خوشبو کا حکم ہیں

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا: لوگوں کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جمعہ کے دن عسل کرو، اور اپنے سروں کو دھولو، اگر چہمیں نہانے کی ضرورت نہ ہواور خوشبو لگاؤ، تو ابن عباس رضی اللہ عنہمانے جواب دیا کہ عسل کا حکم توضیح ہے لیکن خوشبو سے متعلق "لا اُدری" مجھے معلوم نہیں ۔ کیونکہ انہوں نے طیب کے بارے میں کوئی حدیث نہیں سنی، اس لئے فر مایا" لا اُدری" جمعہ کے دن طیب مراد ہے۔

#### (2) باب: يلبس أحسن ما يجد

## جمعہ کے دن عمدہ کیڑے پہننے کا بیان جومیسر ہو

عمر: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال: عمر: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال: يارسول الله لو إشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله ن : ((انما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة )). ثم جاء ت رسول الله ن منها حلل فأعطى منها عمر بن الخطاب رضى الله عنه حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها و قد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله ن : ((إنبي لم أكسكها لتلبسها)). فكساها عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخا له بمكة مشركا. [أنظر: ٩٣٨)

#### مقصود بخارئ

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے ایک جوڑا دیکھا۔سیراء اس جوڑے کو کہتے ہیں جس میں جا دریں اور ریشم شامل ہوتا تھا۔ وہ مسجد کے دروازہ پر فروخت ہور ہا تھا۔حضرت عمر الله في الله عليه وسلم كي خدمت مين عرض كيا: " بارسول الله لواشتريت هذه فلسبتها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؟"

یارسول اللہ!اگرآپاس کوخریدلیں تواجیعا ہو کہآپ اس کو جمعہ کے دن پہنا کریں اور جب باہر کے وفعہ آئیں تواس وفت پہنا کریں۔ یہی ترجمۃ الباب کامقصود ہے۔

## استدلال بخارئ

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اچھے کیڑے بہننا پیند بدہ ہے، کیونکہ حضور ﷺ نے بعد میں حضرت عمر ﷺ پر جوا نکار فر مایا وہ ان کے رئیتمی ہونے کی وجہ سے فر مایا ، پنہیں فر مایا کہ جمعہ کے دن میننے میں کوئی خاص بات نہیں۔اس سے بیاستدلال بھی ہوتا ہے کہا گر باہر کے مہمان آ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی اہتمام کے ساتھ اچھے کپڑے پہننا پینریدہ اور ثابت ہے۔

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، تواس و**تت**منع فر ماما ، کیونکه رئیتمی کیٹر اتھا۔ <sup>میل</sup>

<sup>19</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم إستعمال اناء اللهب والفضة على الرجال، رقم: ١٣٨٥، وسنن النسائي، كتاب الجمعة، باب الهيئة للجمعة، رقم: ٣٦٥، وكتاب صلاة العيدين، باب الزينة للعيدين، رقم: ١٥٣٢، و كتاب الزينة ، باب ذكر النهي عن لبس السيرا عرقم : ٠٠٥، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الابس للجمعة ، رقم : 9 • 9 ، وكتاب اللباس ، باب ماجاء في لبس المحرير ، رقم : ٣٥٢٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب كراهية لبس البحريس، وقم: ٣٥٨١، ومستند أحمد، مستد المكثرين من الصحابة، باب مستدعيد الله بن عمر بن الخطاب، وقم: ٣٨٨٣ ، ٥٥٣٥ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في لبس الثياب ، رقم : ١٣٣٢ .

مُّ عن أبي موسىٰ الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم)) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . كذا ذكرة العيني في العمدة ، ج: ٥، ٢٨.

شم جاء ت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل پرانهي کپڙوں کئي جوڙے رسول الله عليه وسلم عنها حلل عليه پرانهي کپڙوں کئي جوڙے رسول الله عليه خدمت ميں آگئے، آپ علي نے ان ميں سے ايک جوڑا حضرت عمر الله عليه کودے ديا۔

حضرِت عمر الله عطارد ما قلت؟ وضرِت عمر الله عطارد ما قلت؟

جب کسی کولباس دیئے ہیں تو کہتے ہیں کساق،اس کالفظی معنی تو'' پہنا نا'' ہے کیکن مراد'' دینا'' ہے۔ تو فر مایا یارسول اللہ! آپ نے مجھے یہ جوڑا دیا حالا نکہ آپ نے عطار دکے بارے میں وہ بات جوفر مائی تھی وہ شخص جو کپڑے نے رہا تھا اس کا نام عطار دتھا اور عطار دکے جوڑے کے بارے میں آپ میں اُنے فر مایا تھا یہ وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا ،تو حضرت عمر پھیے نے فر مایا پھرخود مجھے وہی جوڑا دے دیا؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى لم اكسكها لتلبسها ، مين في تهمين اس لي نهين ديا كرتم يهنو و فكساها عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخاله بمكة مشر كأ، حضرت عمر الله عنه أخاله بمكة مشر كأ، حضرت عمر الله عنه أخاله بمكة مشر كأ، حضرت عمر الله عنه أخاله بمكة مشرك تقااور مكة مين ربتا تقار

## حنفیہ کے ہاں کفار مخاطب بالفروع نہیں

اس سے حنفیہ نے استدلال کیا کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں ہیں ،اس لئے اس کودیا ،ورنہ اس کودینا بھی درست نہ ہوتا۔اور جوحضرات کہتے ہیں کہ کفار بھی مخاطب بالفروع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پرحضور بھی کی تقریر ثابت نہیں ،واللہ اعلم ۔

#### (٨) باب السواك يوم الجمعة،

#### جمعہ کے دن مسواک کرنے کا بیان

وقال أبو سعيد عن النبي ﷺ : ((يستن)).

۱۸۸ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالک ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الله الله عنه أن أشق على أمتى - أو لولا أن أشق على الناس - لأمرتهم بالسواک مع كل صلاة )) . [أنظر: ٢٣٠].

تزجمه

حضرت ابو ہریرۃ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر میں اپنی امت

کے لئے شاق نہ جانتا تو انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔

جہور میں بیا ختلاف ہے کہ مسواک سنت صلاق ہے یا سنت وضو؟

امام شافعی رحمہ اللہ اسے سنت صلاق قرار دیتے ہیں ، ظاہر ریہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے ، کیکن حنفیہ اسے سنت وضو کہتے ہیں ۔ آل

٨٨٨ ـ حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ((أكثرت عليكم في السواك)).

٨٨٩ حدث محمد بن كثير قال: أحبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبى
 واثل حذيفة قال: كان النبى ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه. [راجع: ٢٣٥] ٢٠٠

## (٩) باب من تسوك بسواك غيره

## دوسرے کی مسواک سے مسواک کرنے کا بیان

• ۸۹ حدثنا إسماعيل قال: حدثنى سليمان بن بلال قال: قال هشام بن عروة: أخبرنى أبى عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: دخل عبد الرحمٰن بن أبى بكر و معه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله الله القائقة فقلت له: أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمٰن. فأعطانيه، فقصمته. ثم مضغته رسول الله الله الفاستن به وهو مستسند إلى صدرى. [أنظر: ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۳۷۷، ۳۲۵، ۳۲۵، ۱۳۵۹، ۳۲۵، ۱۳۵۵، ۲۳۲۹، ۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۲۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۰، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۰، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰،

ال وقد اختلف العلماء فيه فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء، وقال آخرون: إنه من سنة الصلاة، وقال آخرون إنه من سنة الدين، وهو الأقوى، نقل ذلك عن أبى حنيفة. وفي" الهداية" أن الصحيح استحبابه الخ (عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٥٨، وفيض البارى، ج: ١، ص: ٣٣٣.

۲۲ تریخ کے لئے طاحظ فرمائیں: انعام الباری، ج:۲، ص: ۱-۸، مطبوعه: ۱۲۸ میرو

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، با ب في فضل عائشة ، رقم : ٣٣٧٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٣٠٨٣ ، ٢٣٧٣ ، ٢٣٧٨ ، ٢٣٧٨ ، ٢٣٨٨ ، ٥٠١ وموطأمالك ، كتاب الجنائز ، باب جامع الجنائز ، رقم : ٥٠١ .

تزجمه

حضرت عا ئشرضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ عبدالرحمٰن بن اُ بی بکر آئے اور ان کے ساتھ ایک مسواک تھی جو وہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کودیکھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اے عبدالرحمٰن! مجھے مسواک دیدو، انہوں نے وہ مسواک مجھے دیدی تو میں نے اُسے تو ڑ ڈ الا اور چبا ڈ الا، پھر رسول اللہ تھا کو دی تو آپ تھے نے اُسے استعال کیا اس حال میں کہ آپ تھے میں سے فیک لگائے ہوئے تھے۔ اُسے

#### (٠١) باب مايقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پڑھی جائے

ا ٩٩ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم ، عن عبد الرحمان - هو ابن هرمز الأعرج - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : كان النبى الله يقرأ في الفجر يوم الجمعة : ﴿المّ تنزيل﴾ [السجدة] و ﴿هل أتى على الإنسان﴾ [الدهر] . [انظر: ٢٨٠] . هم

## نماز فجرمين مستحب قرأت

جمعہ کے دن آپ ﷺ فجر کی نماز میں بیدونوں (السبجدة اور الدهو) سورتیں پڑھا کرتے تھے یعنی بکثرت اس کامعمول تھا۔

سل معزت علامدانورشا و شمیری رحمداللہ نے فرمایا کہ دوسرے کی مسواک اس کی اجازت سے کرسکتا ہے بشرطیکہ کسی ایک کواس سے کراہت معے دیں نہ ہو، اورا گرمقصود حصول تیرک ہواور موقع بھی مجھے ہوت تو کوئی مضا نقہ بی نہیں فیض الباری ، ج:۲،ص ۳۲۹۔

<sup>25</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب مايقراً في يوم الجمعة، رقم: ١٣٥٥، وسنن النسائي، كتاب الإفتتاح، باب القرأة في صلاة القبرأة في الصبح يوم الجمعة، رقم: ٩٣١، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب باب القرأة في صلاة الفجر يوم الجمعة، رقم: ٩٨، ومسند أحمد، باقي فسند المكثرين، باب باقي المسند السابق، رقم: ٩٩، ٩٠ ا ٩، ومسند أحمد، باقي فسند المكثرين، باب باقي المسند السابق، رقم: ٩٨، ومسند أحمد، باقرأة في صلاة الفجر يوم الجمعة، رقم: ١٣٩٨.

اس کی وجہ ہے بعض اہل ظواہر کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہی دوسورتیں پڑھنا چاہئیں، دوسری نہیں لیکن پیقول درست نہیں۔

جمہور کا قول میہ ہے کہ اگر ان کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ نبی کریم ﷺ فجر میں میہ پڑھا کرتے تھے تو انشاءاللہ اس میں بھی اجریلے گا اور مستحب بھی ہے، بشر طیکہ لا زمی اور ضرور بی نہ سمجھا جائے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جھی ان کو پڑھ لیا اور جھی دوسری سورتیں پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ انہی کو پڑھنے لگے۔اس بارے میں بہت افراط وتفریط ہے۔ <sup>۲۶</sup>

سعودی عرب کی مساجد کے انکہ ان سورتوں کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ان کے علاوہ کوئی اور سورت سننے میں آتی ہی نہیں۔ اور وتر میں "سبے اسم ربک الاعلی، قبل یا ایھا السخور ن اور قل هو الله احد" کے سواکوئی سورت نہیں ملے گی ، ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں ، بھی احیانا چھوڑ بھی دیتے ہیں۔

اس کے برخلاف ہمارے ہاں اس کا اُلٹ ہے۔ صراحۃ ان کا ذکر یا اس کی فکر بھی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو پیتہ بھی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو پیتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا پڑھنامستحب ہے۔ تو نہ وہ افراط مناسب ہے اور نہ تفریط مناسب ہے، درمیان میں رہنا چاہئے۔ ان سورتوں کواس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ نبی کریم بھی سے کثرت سے ان کا پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن نہ ان کولا زم اور ضروری سمجھے اور نہ بالکل ترک کرے، یہ درمیانی راستہ ہے۔

#### (١١) باب الجمعة في القرى والمدن

#### دیباتوں اورشہروں میں جمعہ پڑھنے کا بیان

نستى ميں جمعه كاحكم اوراختلا ف ائمه

امام بخاری رحمہاللہ نے یہ باب بستیوں اور شہروں میں جمعہ قائم کرنے کے بیان میں قائم فرمایا ہے۔ بظاہرامام بخاری کامنشاً جمہور کی تائید کرنا ہے۔

جہوریہ کہتے ہیں کہ جعد کی اقامت جس طرح بوے شہروں میں مشروع ہے اسی طرح چھوٹی بستیوں

٢٢ وقال الطحاوى رحمه الله تعالى: معناه إذرآه حتما واجبا لا يجزئ غيره ، أو رأى القرأة بغيرها مكروهة، أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركا أو تأسيا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو لأجل التيسير فلا كراهة . وفي (المحيط): بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره . عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ٣٤

#### میں بھی مشروع ہے۔ بیمشہوراختلافی مسلہ ہے۔

۱۹۲ حدثنا ابراهيم بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدى قال: حدثنا ابراهيم بن طهمان، عن أبى جمرة الضبعيى، عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين.[أنظر: ٣٣٤١] كل

## جعه في القرى اورمسلك شافعيه

امام شافعی رحمہ اللّٰد کا مذہب ہیہ ہے کہ چھوٹی بستیوں میں بھی جمعہ جائز ہے بشرطیکہ اس میں جالیس گھر ہوں۔جسبستی میں جالیس سے کم گھر ہوں اس میں ان کے زد یک بھی جمعہ جائز نہیں۔ <sup>84</sup>

#### ظاهر بياورغير مقلدين كامسلك

بعض اہل ظاہر اور ہمارے دور کے غیر مقلد حضرات رہے کہتے ہیں کہا قامت جمعہ کے لئے کوئی شرطنہیں ہے، لہذاان کے نز دیک جمعہ جنگل میں بھی جائز ہے۔

#### حنفيه كامسلك

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہے کہ جمعہ کی اقامت کے لئے مصر ہونا ضروری ہے اور بڑی بستی بھی مصر بعنی شہر کے حکم میں داخل ہے۔ بڑی بستی وہ ہے جسے عرف عام میں قصبہ کہتے ہیں۔ ایسی جگہ پر جمعہ جائز ہے، لیکن جو چھوٹے گاؤں ہیں یاصحرا ہیں وہاں جمعہ جائز نہیں ہے بلکہ ظہر پڑھنا واجب ہے۔ قط

<sup>25</sup> وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة في القرى ، وقم : ٢ - ١٠.

المؤضع، حتى قال البيهقى: باب العدد الذين إذا حضروا فى قرية وجبت عليهم ، ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجواثى.
 عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ٣٠ ، وحلية العلماء ، ج: ٢٠ ص: ٣٠ ، والأم ، ج: ١، ص: ٩٠ ا ، المجموع ، ج: ٣٠ ص: ٤٠ ٩٠.
 ومذهب أبى حنيفة رضى الله عنه : لا تصح الجمعة إلا فى مصر جامع أو فى مد لمى المصر ، ولا تجوز فى القرى .
 عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ٣٠ ، وبداية المجتهد ، ج: ١، ص: ٢٢ .

#### مصراورقربيصغيره كامعيار

اب سسبتی کومصر کہیں گے اور کون سی تحریۂ صغیرہ کہلائے گی ،اس بارے میں کوئی قاعدہ کلیے نہیں ہے بلکہ اس کا دارومدار عرف پر ہے ، جس بستی کوعرف عام میں شہریا قصبہ کہا جاتا ہووہ شہریا قصبہ ہے اور جس کوعرف عام میں گاؤں کہا جاتا ہووہ گاؤں ہے۔

البنة فقہاء کرام نے پچھ علامتیں ضرور مقرر کی ہیں۔ شہر ہونے کی علامت بیہ ہے کہ آبادی تین ہزار سے کم نہ ہو، جس میں کوئی حاکم موجود ہوجولوگوں کو انصاف مہیا کرسکتا ہویالوگوں کے جرائم کے سد باب کے لئے موجود ہو، جس میں کوئی حاکم موجود ہو جولوگوں کو انصاف مہیا کرسکتا ہویالوگوں سے ہو، جرائم سے روک سکتا ہو، وہاں بازار ہو، اس میں مختلف گلی کو ہے ہوں، اس میں مختلف محلے مختلف ناموں سے موسوم ہوں کہ بیدفلاں محلّہ ہے اور بیدفلاں ، اگرگاؤں ہوتو اس میں مختلف محلے نہیں ہوتے اس میں ایک چھوٹا ساگاؤں ہوتا ہے۔ آج کے زمانہ کی علامت بیہ ہے کہ اس میں تھانہ اور ڈاکنا نہ دغیرہ وغیرہ ہو۔

لیکن ان سب علا مات میں سے کسی ایک کوبھی علامت کلیے نہیں کہہ سکتے کہ جس کے وجود سے مصریت وجود میں آ جائے اور جس کے عدم سے مصریت ختم ہوجائے ، بلکہ اصل دارو مدار حنفیہ کے نز دیک عرف پر ہے۔ میں

## امام شافعتى كااستدلال

امام بخارى اورامام شافعى رحمهما الله في مديث باب سے استدلال كيا ہے كه "عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين".

<sup>•</sup> شم إختلف أصحابنا في المصر الذي تجوز فيه الجمعة ، فعن أبي يوسف : هو كل موضع يكون فيه كل محترف ، ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس من معايشهم عادة ، وبه قاض يقيم الحدود. وقيل : إذا بلغ سكانه عشرة آلاف ، وقيل : عشرة آلاف مقاتل ، وقيل : بحيث أن لو قصد هم عدو لأمكنهم دفعه ، وقيل : كل موضع فيه أمير وقاض يقيم الحدود ، وقيل : أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم ، وقيل : أن يكون بحال يعيش كل محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يشتفل بحرفة أخرى . وأن محمد : موضع مصره الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص تصير مصرا ، فإذا عزله ودعاه يلحق بالقرى . كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ۵ ، ص : ٠٠.

دوسری روایت میں جوابوداؤ دوغیرہ میں آئی ہے"جواٹی،"کے ساتھ لفظ"قریة" بھی ہے لینی معریة جواثی . اللہ

استدلال اس طرح کیا که "جو افعی" ایک چھوٹی بستی تھی جس کے لئے قرید کا لفظ استعال کیا ہے اس میں جمعہ قائم کیا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ 'جمعہ فی القریٰ' 'جائز ہے۔

## حنفيه كااستدلال اورشافعيه كى دليل كاجواب

حفیہ بھی اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذراغور کریں تو یہ ہماری دلیل بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ: حدیث میں ہے مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جواثی میں ہوا اور جواثی اس زمانہ میں بحرین کا علاقہ تھا، آج بھی اسی نام سے موجود ہے، لیکن اب بیسعودی عرب کا حصہ ہے۔

جواثی میں جس مسجد میں جمعہ قائم ہوا وہ عبدالقیس کی مسجدتھی اور عبدالقیس کا وفدین ۸ ہجری میں آیا تھا، اگر بہت ہی احتیاط سے کام لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وفد عبدالقیس کی واقعہ یں ۵ ہجری میں پیش آیا تھا۔

اگرسن ہجری والی بات مان لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جمعہ سن اہجری میں فرض ہوا، کیونکہ جب آپ وہ بھا قباسے تشریف لارہے تھے تو بنی سالم کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی، وہیں پر جمعہ فرض ہوا۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں تو پہلے سال جمعہ فرض ہوا اور حدیث باب کہہر ہی ہے کہ مسجد نبوی کے بعد جواثی میں جمعہ ہوا یعنی پانچ سال تک مدینہ منورہ کے سوا کہیں بھی جمعہ قائم نہیں ہوا، لہذا اگر''جمعہ فی القری'' جائز ہوتا تو مدینہ منورہ کے آس پاس بے شار بستیاں اسلام قبول کر چکی تھیں، ہرستی میں جمعہ ہوتا، اس سے بہتہ چلا کہ''جمعہ فی القری'' جائز نہیں ہے۔ اس

## جواثى كي شخفيق

٣١ سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة في القرئ ، رقم : ٢ • ٩ .

٣١ تغييل الملاحظة فرماكين: إعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ٢٨ ـ ٢٩ ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٩.

ہے کہ قلعہ چھوٹے گاؤں میں نہیں ہوتا بلکہ بڑی بستی میں ہوتا ہے۔

نیز علاءلغت نے جگہ جگہ اس بات کی صراحت کی ہے کہ جواثی بڑی تجارتی منڈی تھی ،اس لئے محض قریہ کے لفظ سے یہ بھھنا کہ بیچھوٹا ساگاؤں تھا درست نہیں۔ سے

قربیکالفظ مکہ اور طاکف کے لئے بھی استعال ہوا ہے، قرآن کریم میں ہے:

"لَوُ لَا نُسزِّلَ هَاذَا الْقُسرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْيَتَيُن عَظِيم ".""

يهال قويتين سے مكه اور طاكف مراوييں -

اور ''وَلَمَقَمَدُ اَتَمُوا عَمَلَى الْقَرْيَةِ'' تَعَمِّينِ قوم لوط كى بستياں جن كے كھنڈرات پرسے مكہ والے شام كے سفر ميں گزرتے تصرم او ہے۔

اور حضرت عزیر علیه السلام کے واقعہ میں " أو تک الّبذِی مَتَّ عَلی قَرُیَةٍ وَهِی حَاوِیَةً عَلی عُرُوشِها" " عی میں قرید سے بڑے بڑے شہر مرادی بی الیکن قرآن کریم نے ان پر قرید کا اطلاق کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ بڑے بڑے شہروں پر بھی قرید کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ **جو اٹی** پر جوقرید کا اطلاق ہواہےوہ اسی معنی میں ہے، ورنہ حقیقت میں وہ بڑی منڈی تھی ،لہذا اس حدیث سے شافعیہ کا'' جمعہ فی القری'' پراستدلال کرنا درست نہیں ہے۔ <sup>سی</sup>

شافعيه كادوسرااستدلال

شافعيه اوران كم عامى حضرات كادوسرااستدلال قرآن كريم كى اس آيت سے بي آ يُها الله يُن الله وَ ذَرُوا الْبَيْعَ . " آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ . "

اس آیت میں فر مایا کہ جنب نداء ہوتو پہنچ جاؤ ،مصراور قرید کی کوئی تفریق نہیں کی گئی اس لئے مطلق کو مطلق جھوڑ ناچاہۓ ۔

٣٣ معجم البلدان ، ج: ١ ، ص: ٣٣٩ ، دارالفكر ، بيروت.

٣٣ الزخوف: ٣١.

۳۵ الفرقان: ۳۰.

٣٦ ، البقرة : ٣٥٩ .

٣٤ إطلاق لفظ: القرية ، على المدينة باعتبار المعنى اللغوى ، ولا بخرج ذلك عن كونه مدينة فلا يتم استدلال من يجيز الجمعة في القرى بهذا الوجه .

#### حنفیہ کی طرف سے جواب

حفیہ کہتے ہیں کہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب نداء ہو جائے توسعی کرو، اب نداء کہاں ہوگی اور کہاں نہ ہوگی؟ اس کی تفصیل قر آنِ کریم نے نہیں بیان فرمائی بلکہ حدیث نے بیان فرمائی ہے۔ لہٰذااس آیت سے'' جمعہ فی القریٰ'' کے جوازیر استدلال درست نہیں۔ ۳۸

#### حضرت نا نوتويٌ كااستدلال

حفزت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ سے کسی نے بوچھا کہ حضرت! جمعہ فی القریٰ کے بارے میں حفیہ کے مسلک کی قرآن سے تائیز نہیں ہوتی ؟

حضرتُ نے فرمایا بھی اور بحثوں کوتو میں نظر انداز کرتا ہوں جہاں تک قرآن کریم کاتعلق ہے تو قرآن کریم سے پنہ چاتا ہے کہ جمعہ ستی میں نہیں ہوگا، شہر میں ہوگا، اس لئے کہ قرآن کریم میں ہے" آئی الّٰذِیْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاقِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِحْوِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ " معلوم ہوا کہ یہ بات ایس جگہ کے بارے میں ہورہی ہے جہاں جمعہ پڑھنے کے لئے سعی کی ضرورت ہے، چھوٹے گاؤں میں سعی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ دوجیار گھر کے بعد معجد ہوتی ہے۔

آ گے فرمایا "و ذروا البیسع" معلوم ہوا کہ ایس جگہ کی بات ہور ہی ہے جہاں سے وشراء ہوتی ہے، بازار اور منڈی ہے، تو فرما دیا کہ ایسانہ ہو کہ کاروبار میں اتنا استغراق ہو کہ اذان کی آواز سننے کے بعد بھی خریدو فروخت میں گےرہو، للہٰذافر مایا" و ذروا البیع"۔

آ گے فرمایا" فحافظ شخصیت الصّلوا فه فائتشروا فی الارْضِ "معلوم ہواالی جگہ ہے جہال استخالاگ ہوں کہ جبال استخالاگ ہوں کہ جب نکل جائیں تو گلی کو چوں میں پھیل جائیں۔ اگر چھوٹی بستی ہوتو دس بارہ آ دمی کیا نکلیں گے اور کہا پھیلیں گے؟

قد علق وجوب السعى على النداء ، لما تقرر عند جمهور الأصوليين ، وأثمة البيان ، وبه قال منكروا التقليد خلاف للمعنفية من أن الشرط قيد لحكم الجزاء ، والمراد بالنداء هو الأذان الثاني الذي يكون بين يدى الخطيب عند السعنبر لكون الأول محدثا بعد نزول الآية ، فلا يجب السعى إلى االجمعة إلا على من يتيسر له إدراك الجمعة بالسعى بعد الأذان الثاني ، وإيجابها على أهل العوالي كلهم يستلزم السعى عليهم من أول النهار قبل النداء بكثير وهو بخلاف الآية على أصلهم وقد قدمنا أن رواية جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العوالي للجمعة لا تصلح الاحتجاج بها. إعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ٢٣.

آ گے فر مایا" وَابْعَغُواْ مِنُ فَصٰلِ اللهِ"معلوم ہواایی جگہ ہے جہاں تجارت کا امکان ہے۔ آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سب شہر سے متعلق ہیں ،معلوم ہوا کہ جمعہ شہر میں ہی ہوتا ہے،للہذا اس آیت سے شافعیہ وغیرہ کا استدلال تا منہیں ، بلکہ یہ حنفیہ کا استدلال ہے۔

#### شافعيه وغيره كاتيسرااستدلال

تیسرااستدلال بیہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ جہاد پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت عمررضی اللہ عنہ کی طرف خط کھا کہ ہم فلال مقام پر ہیں، کیا ہم یہاں پر جمعہ قائم کریں یانہیں؟ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے جواب میں فر مایا: "جمعوا حیث ما کنتم" ، جہاں کہیں بھی ہووہاں جمعہ قائم کرو۔ ق

شافعیہ نے اس کے عموم سے استدلال فر مایا کہ حضرت عمر ﷺ نے کوئی قیدنہیں لگائی کہ شہر میں ہویا بستی میں ، بلکہ فر مایا جہاں بھی ہووہاں جمعہ قائم کرو۔معلوم ہوا کہ ہر جگہ جمعہ جائز ہے۔

اس روایت سے غیرمقلدین جنگلوں میں جمعہ پڑھنے پر جواستدلال کرتے ہیں وہ بالکل لغوہے۔

(فائدہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ عہد فارو تی میں بحرین کے گورنر تھے اور وہی حضرت عمر رضی اللّٰہ

عنہ سے سوال کررہے ہیں ، الہذاان کے سوال ہی سے بیہ بات مل رہی ہے کہ ان کے نز دیک بھی ہر قریبہ میں جمعہ جائز نہ تھا، بلکہ وہ جانئے تھے کہ ہر چھوٹے قصبہ وشہر میں بھی نہ تھا بلکہ مصر جامع میں ہوسکتا ہے، اس لئے پوچھا، اور حضرت عمر عظیہ نے اشارہ دیا کہ والی گورنر چھوٹی جگہ پر بھی ہوگا تو وہاں بھی جمعہ پڑھائے گا، کیونکہ وہ جگہ بھی اس کی وجہ سے مصر جامع کے حکم میں ہو جاتی ہے، یہی حنفیہ کا نہ ہب ہے۔) بھی

<sup>99.</sup> عن أبى هريرة رضى الله عنه أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب الشه من البحرين يسألونه عن الجمعة ، فيكتب إليهم : إجمعوا حيث ماكنتم . وذكره ابن أبى شيبة بسند صحيح بلفظ : جمعوا . مصنف ابن أبى شيبة ، من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها ، رقم : ٥٠ ٢٨ ، ج: ١،ص: ٣٠٠ ، وعمدة القارى ، ج: ٥،ص: ١٣.

وفيه اشعار بأن إقامة الجمعة في كل موضع لم تكن جائزة عند أبي هريرة وإلا لم يحتج إلى السؤال عنه ، وهو عالم كبير تولى الإفتاء والقضاء . بل كان ذلك مقيدا عنده بشروط خاصة ، فسأل عمر عنها ، فأجابه بأن جمعوا حيث ما كنتم . وفيه تقييد التجميع بمكان كان الولاة فيه على أن الأصل كون مفهوم الكتاب مختصا بالمكتوب إليه ، لكونه قد خوطب به دون غيره ، وتعميمه للناس جميعا خلاف الأصل ، ولا بدله من دليل . وقد قام الدليل على عموم كتابه إلى العمال في الأمر بحفظ الصلاة والمحافظة عليها. إعلاء السنن ، ج . ٨ ، ص : ١ ١ .

<del>0+0+0+0+0+0+0</del>

#### استدلال كاجواب

اس دلیل کے دوجواب ہیں:ایک الزامی اور دوسراتحقیقی۔

الزامی جواب بیہ کہ اگر اس عموم پرعمل کیا جائے تو پھر جنگل میں بھی جمعہ جائز ہونا جاہے اور جہاں جالیں گھر وں سے کم گھر ہوں ، وہاں بھی جمعہ جائز ہونا جاہئے۔ فعا ھو جو ابھم فھو جو ابنا.

تحقیق جواب بیہ کہ "حیث ما کنتم" ہے "حیث ما کنتم من المصر" مرادہ نظراً الماحدی .

#### چوتھااستدلال

شافعیہ وغیرہ کی چوتھی دلیل وہ ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے کہ:

"كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادى القرى : هل ترى أن أجـمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب .....الخ ".

رزیق بن حکیم جوایلہ کا حاکم تھا اس نے حضرت ابن شہاب زہریؓ کی طرف خط لکھا کہ میں یہاں جمعہ پڑھوں یانہیں؟ ابن شہابؓ نے جواب میں لکھا کہ پڑھو۔

#### استدلال كاجواب

اس کا جواب میہ ہے کہ ایلہ بہتی نہیں بلکہ بڑا شہرتھا اور انہوں نے سوال اس لئے کیا کہ ان کو میہ شبہ پیدا ہوگیا تھا کہ آیا میمصر شرعی کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں، جس میں جعد پڑھا جاتا ہے۔ زہریؒ نے کہا کہ پڑھو، کیونکہ میہ بڑا شہر ہے۔اس میں کہیں بھی بستی یا گاؤں کا ذکر نہیں ہے۔ <sup>اہی</sup>

# يانجوال استدلال

آ كَتْعَلِق مِكَ: وكان أنس رضى الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا

ام وقال المعقوبي: أيلة مدينة جليلة على ساحل البحر الملح، وبها يجتمع حاج الشام ومصر والمغرب، وبها التحارة الكثيرة، ومن القلزم إلى أيلة ست مراحل في برية صحراء يتزود الناس من القلزم إلى أيلة لهذه المراحل. قلت: هي الآن خراب ينزل بها الحاج المصرى والمغربي والغزى، وبعض آثار المدينة ظاهر.عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٣٨.

استدلال كاجواب

اس کا جواب رہ ہے کہ وہ شہر سے باہرا یک الیم جگہ میں تھے جوا یک قصرتھا اور وہاں سے شہرآ کر جمعہ میں شریک ہوناان کے لئے واجب نہیں تھا،لہذاوہ بھی شہرآ کر جمعہ ریڑھ لیتے اور بھی قصر میں ظہر پڑھ لیتے۔ میں جو جنگل میں واقع تھا جمعہ قائم کرتے تھے، بلکہ وہ جمعہ ریڑھنے شہر

حنفیہ کے دلائل

اس باب میں حنفیہ کے متعدد دلائل ہیں۔

مہلی دلیل: یہ ہے جو بہت مضبوط ہے جس پرسب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ حضور ﷺ کا آخری خج جمعہ کے دن ہوا تھا، یوم العرف نہ جمعہ کا دن تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ آنخضرت کے دن ہوا تھا، یوم العرف جمعہ بین پڑھا بلکہ ظہر کی نماز پڑھی، تمام روایات اس پر تنفق ہیں۔ اگر جمعہ اس طرح جائز ہوتا جیسا کہ اہل ظاہر کہتے ہیں تو آپ کے جمعہ پڑھتے۔ سیم

اعتراض

بعض حلقوں (شافعیہ) کی طرف سے بدکہا جاتا ہے کہ اس موقع پر بہت سے لوگ حالت سفر میں تھے،

٣٢ وفيه دليل على أنها لا تجب على أهل القرى ، ولا يجب عليهم شهودها بالمصر أيضا. لأن أنساكان لا يجىء البصرة إذا لم يجمع بقصره ، وهذا بخلاف ماذهب إليه الخصم . "أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع" يحتمل معنيين أى يصلى بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة ... الخ . إعلاء السنن ، ج: ٨،ص: ٣٣.

٣٣ عن عمر بن الخطاب على أن رجالا من اليهود قبال له: ياأمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود نزلت الاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: أى آية ؟ قال: ﴿ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ اَتُمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِى وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيْنًا ﴾ [المائدة: ٣]. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم و المكان الذي نزلت فيه على النبي الله وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. صحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، (٣٣) باب زيادة الإيمان ونقصانه ، رقم: ٣٥ ، ج: ١.

خود آنخضرت ﷺ عالتِ سفر میں تھاور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ،اس لئے آپ ﷺ نے ظہر پڑھی۔ جواب: بیتو جیہ انتہائی کمزورہے ،اس لئے کہ مسافر پر جمعہ اگر چہ فرض تو نہیں ہوتا ،کیکن اگر پڑھ لے تو نہ صرف بیر کہ فریضہ ادا ہوجا تا ہے بلکہ جمعہ پڑھنا افضل ہے۔

نیز اس وقت میدان عرفات میں ایک بہت بڑی تعدا دان لوگوں کی بھی تھی جو دہاں کے مقیم تھے، اگر آنخضرت تھی جمعہ پڑھتے تو بیآ پ تھی کے لئے بھی انضل ہوتا اور جو مقیم تھے ان کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا، لہذا جمعہ نہ پڑھنے کی اس کے سواا ورکوئی وجہ نہیں کہ وہاں جمعہ جائز ہی نہیں تھا۔ اس لئے ظہر کی نما زیر بھی۔ مہیں

دوسری دلیل: حنفیه کی دوسری دلیل جس پرانهوں نے اپنے ند بب کی بنیا در کھی ، وہ حضرت علی رضی اللہ عنه کا اثر ہے جومصنف ابن الی شیبہ میں مروی ہے کہ فر مایا: "لا جسمعة ولا تشسریتی الا فی مصر جامع"۔ جعدا ورتشریق لیتن عیدالاضلی نہیں ہوتی مگرا یک بڑے جامع شہرمیں۔

اگر چہ بیا ژموتوف ہے، مگرخلاف قیاس ہونے کی وجہ سے مرفوع کے حکم میں ہے۔ <sup>87</sup>

#### اعتراض

شافعیہ وغیرہ کی طرف سے بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اس اثر کی سندضعیف ہے، کیونکہ حضرت علی اللہ سے روایت کا محروس نہیں۔ سے روایت کرنے والے حارث اعور ہیں اور بیربانتہا ضعیف ہیں، اس لئے ان کی روایت کا بھروس نہیں۔

٣٣ ..... قال فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاخت الشمس امر بالقصوى فرحلت له فاتى بطن الوادى ، فخطب الناس إلى أن قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى الله عليه وسلم ، أقام فصلى العصر ولم يقل بينهما شيئا.... الخ ، صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم ، رقم :٣١٣٥ .

<sup>23 [</sup>مسدل أبو حنيفة على أنها لا تجوز في القرى بما رواه عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن المحارث ((عن على ، وضى الله تعالى عنه ، قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)) ، مصنف عبد الرزاق ، ياب القرى الصفار ، رقم: 20 ا م ، ج: ٣ ، ١٤ ا ، ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن طلمحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحن قال قال على: لا جمعة و لا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضبحي إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة ، مصنف ابن أبي شيبة ، باب من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٠.

اس کا جواب پیہ ہے کہاس روایت کے متعد دطرق ہیں ،صرف حارث اعور پریدارنہیں بلکہ اورافراد بھی ہیں،جن میں ابوعبدالرحمٰن سلمی بھی داخل ہیں اورا بوعبدالرحمٰن سلمی معروف تا بعین میں سے ہیں،اسی وجہ سے حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله نه الله دایه فی تسخویج أحادیث الهدایه" میس اس اثر کے بارے میس فر مایا ہے کہاس کی سند سی ہے، البذاب بردی قوی دلیل ہے۔ اس

تيسرى دليل: حفيه كى تيسرى دليل سيح بخارى كى حديث ہے كه: عن عائشة زوج النبي الله قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، تطهرتم ليو مكم هذا). كيم

لوگ عوالی سے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے۔عوالی مدینہ منوّرہ کے اردگر دبستیاں تھیں جن کا مدینہ منوّرہ ہے کم ہے کم فاصلہ دومیل اور زیادہ سے زیادہ آٹھ میل تھا۔ ان بستیوں کے لوگ اتنی مشقت اٹھا کر جمعہ پڑھنے

حضرت عا نشدرضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ بخت گرمی کا موسم ہوتا، پسینہ آر ہا ہوتا اور ریت آ کران کے جسم پر جم جاتی ،اس حالت میں بھی وہ جمعہ پڑھنے کے لئے اتنی دور سے آتے ،اگر'' جمعہ فی القریٰ'' جائز ہوتا تو حضورا قدس ﷺ ان کے لئے کسی صحابی کا انتظام فر مادیتے جو وہاں جا کر جمعہ پڑھادیتا اکیکن پیکہیں بھی منقول نہیں ہے کہ عوالی میں جمعہ ہوا ہو، بلکہ یا پنج سال کے بعدسب سے پہلے جواثی میں جمعہ ہوا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کا مذہب متعددا حادیث اور تو ی دلائل سے ثابت ہے۔البتہ یہ بات کہ کون سی بستی کومصر قرار دیا جائے اور کون سی بستی کومصر قرار نہ دیا جائے اس بارے میں قول فیصل عرض کیا جا چکا ہے کہ مدار عرف پر ہے، کسی ایک چیز کود کیھ کر فیصلہ نہیں کرنا جاہے کہ یہاں تھانہ ہے اس لئے یہ مصر ہو گیا، یہاں ڈ اکخانہ ہے

قال الشووى: حديث عبلي ضعيف متفق على ضعفه ، وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع ؟ قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذي فيه الحجاج بن أرطاة ، ولم يطلع على طريق جرير عن منصور ، فإنه سند صحيح ، ولم يطلع لم يقل بما قاله ، وأما قوله : متفق على ضعفه ، فزيادة من عنده ، ولا يدرى من سلفه في ذلك ، كذا ذكره العيني في عمدة القاري ، ج: ٥، ص: ١٣، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، باب الجمعة ، رقم : ٢٤٥ ، ج: ١،ص:٣٠ ٢.

كر صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، (١٥) باب من أين تؤتى الجمعة ، وعلى من تجب ، رقم : ٢ • ٩ .

لہذا بیمصر ہوگیا، بلکہ تمام چیزوں کے مجموعہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔

#### سوال

اگر کوئی شخص کی ایسی جگہ جلا جائے جہاں حنفیہ کے اصل مذہب کے مطابق جمعہ قائم نہیں کرنا جاہے کیکن وہاں کے لوگ جمعہ قائم کررہے ہیں تو ایسی جگہ کیا کرنا جاہے ؟

#### جواب

ایسے آدمی کوچاہے کہ جمعہ میں شریک نہ ہوا ورظہر کی نماز پڑھے اور شور شرابہ بھی نہ کرے، ظہر کی جماعت مجھی کرسکتا ہے۔ لوگوں کونرمی سے مسئلہ بتا دے اگر مان جائیں تو فبہا، ورنہ کہہ دے کہ تم اپنے فعل کے ذمہ دار ہو، ہم اس طرح کرتے ہیں۔لڑائی جھگڑ ااور فتنہ وفساد پیدانہ کرے۔

ہمارے بعض بزرگوں مثلاً حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے بیفتو کی دیا ہے کہ اگر کسی مسجد میں سالہا سال سے جمعہ چلا آر ہا ہے اور اس کو بند کرنے میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو الیی جگہ جمعہ پڑھنے دیں، جس کا منشاء فتنہ سے بچاؤ ہے۔ بہر حال بیر مسئلہ مجتهد فیہ ہے، کسی جانب کو بھی باطل محض نہیں کہہ سکتے۔

ہمار بے بعض دوسر سے بزرگ بھی اس بار ہے میں کہتے ہیں کہ کوشش کریں کیکن اس حد تک نہیں گئے جس حد تک مفتی کفایت اللہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو فتنہ سے بچانے کا اکترا کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو فتنہ سے بچانے کا ایک حل بنہ نکالا کہ جو مسئلہ جمہم کہ فیہ یعنی فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے اگر اس میں حاکم کا حکم آنجائے اور وہ حکم ہمارے مذہب کے مطابق ہوتو اس حکم کی پابندی سب کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔

حفرت مولاناا شرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اس طرح کریں کہ علاقے کے حکم یعنی ڈی۔ سی وغیرہ سے جاکر کہددیں کہ آپ ہمیں یہاں جعد پڑھنے کا حکم دے دیں۔ اگر اس نے حکم دے دیاتو "حکم الحاکم دافع للحلاف" ، جمعہ ہوجائے گا۔

#### سوال

بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں گرمیوں میں خوب آبادی ہوتی ہے اور سردیوں میں وہ ویران ہوجاتی ہیں، ان کا کیا تھم ہے ؟ میں طرح بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں متعدد گاؤں مل کر ایک قرید کبریٰ بن جاتا ہے اور اگرالگ الگ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، ان کا کیا تھم ہے؟

جواب

ان صورتوں کے بارے میں اگرایک ہی بات کہہ دوں تو وہ غلط ہوگی کیونکہ، ہر جگہ کے احکام مختلف ہوتے ہیں، جہاں کا سوال ہووہاں کے حالات کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ صرف تحریری وضاحت پراکتفانہیں کرتا ، اگر موقع ہوتا ہے تو خود جاکرد کھتا ہوں ور نہ دوسرے اہل فتو کی کے پاس بھیجتا ہوں کہ ان کو پیجا کرچگہ دکھاؤ کھر فیصلہ کراؤ۔

تو ہرصورت مسئلہ الگ حیثیت رکھتی ہے اور اس کی الگ تحقیق کرنی پڑتی ہے، اصل اصول وہی ہے کہ عرف کا اعتبار ہے۔ م<sup>مم</sup>

- حدثنا بشر بن محمد المروزى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنى عبد الله قال: أخبرنى يونس عن النوهرى قال: أخبرنا سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلكم راع)) وزاد الليث: قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادى القرى: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على

وكل تفسير لايصدق على احدهما فهو غير معتبر. فاصح الحدود ما صرح به في "تحفة الفقهاء" عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ، رساتيق ، وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الطالم بحشمته ، وعلمه وعلم غيره ، يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث ، وهذا هو الأصح انتهى . وهو الذى إختاره صاحب "الهداية" ، إلا أنه ترك ذكر السكك ، والرساتيق بناء على الغالب إذ الغالب أن الأمير والوالى الذى شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا في بلد كذلك . هذا ملخص ما في "شرح المنية" للحلبي (ص: ١١٥) ، إعلاء السنن ، ج: ٨، ص: ١٠

أيلة، فكتب ابن شهاب، وأنا أسمع، يأمروه أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عسمر قبال: سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع»، وكلكم مسؤل عن رعيته: الإمام راع ومسؤل عن رعيته، ورجل راع في أهله وهو مسؤل عن رعيته، والسمراءة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤل عن رعيته، قال: وحسبت أن قد قال: ((والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤل عن رعيته، وكلكم راع ومسؤل عن رعيته)). [أنظر: ٢٥٥٨، ٢٥٥٨، ٢٥٥٨،

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہتم میں سے ہرضی مگران ہے، اور للیث نے اضافہ کیا کہ بیٹس کا قول ہے کہ میں ان دنوں وادی القری میں ابن شہاب کے ساتھ تھا، رزیت بن عکیم نے ابن شہاب کو لکھ کر بھیجا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہاں جمعہ قائم کروں؟ رزیت ایک زمین میں کا شتکاری کراتے تھے اور وہاں سوڈ انی (حبشیوں) اور دیگر لوگوں کی ایک جماعت تھی، اور رزیت ایک زمین میں ایلہ میں حاکم تھے تو ابن شہاب نے لکھا کہ جمعہ قائم کریں اور بی تھم دیتے ہوئے سن رہا تھا اور انہوں نے جردی کہ سالم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عرفر ماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ وہ تھا کو رہا تھی کہ میں نے رسول اللہ وہ تھا کو رہا کہ میں ایلہ میں سے ہرخص مگران ہے اور ہرخض سے اس کی رعیت کے معلی باز پرس ہوگی، مورا نے اللہ وہ اللہ بی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، خادم اپنے آ قاکے مال کا محافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے مال کا محافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے مال کا محافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے مال کا محافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور تم میں سے ہرخص مگہبان کے مال کا محافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور تم میں سے ہرخص مگہبان کے مال کا محافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور تم میں سے ہرخص مگہبان کے مال کا محافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور تم میں سے ہرخص مگہبان کے مال کا حافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور تم میں سے ہرخص مگہبان کے مال کا حافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور تم میں سے ہرخص مگہبان کے مال کا حافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور تم میں سے ہرخص مگہبان کے مال کا حافظ ( مگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور تم میں ہوگی۔

<sup>97</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق ، رقم : ١٩٠٨، وسنن الترملذي ، كتاب البحهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في الإمام ، رقم : ١٢٢١، وسنن أبي داؤد ، كتاب البحراج والامارة والمفشى ، باب مايلزم الإمام من حق الرعية ، رقم : ٢٥٣٩، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٢٢٦٧، ٣٠ ٢٩، ٣٠ ٥ ٢٥، ٥ ٢٥٥٠.

تشری فدکورہ بحث میں گذر چکی ہے۔

# (۱۲) باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان و غيرهم؟

عسل جمعه کی شرعی حیثیت

یہ باب قائم کیا ہے کہ جولوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے مثلاً عور تیں اور بیچے ، کیاان پرغسل فرض ہے؟ لینی سوال بیہ ہے کہ غسلِ جمعہ یوم جمعہ کی وجہ سے ہے یا نماز جمعہ کی وجہ سے ؟

جمہور کا کہنا ہیہ ہے کہنما زجمعہ کی وجہ سے ہے، جولوگ نما زجمعہ کے اندر حاضر نہیں ہوتے ،ان پر غسل بھی ہیں ہے۔

وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول بھی نقل کیا ہے کھنسل اسی پر ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔

۱۹۳ مدلنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: حدلتى سالم بن عبدالله أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله الله الله عبدالله يقول: ((من جاء منكم الجمعة فليفتسل) [راجع: ١٨٤٨]

یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ اللہ عنہ ایا: "من جاء من جاء من کم الجمعة فلیغتسل" جوجمعہ میں آئے وہ عسل کرے۔اس کامفہوم خالف بیہوا کہ جوجمعہ میں نہ آئے اس پر عسل نہیں۔

۱۹۵ مستحدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء ابن يسمار ، عن أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه أن رسول الله الله قال : ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) .[راجع: ۸۵۸]

يهال پر محتلم كها گيا ب، لبذااس سے مبى خارج ہوگيا۔

۱۹۹۸ حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنى ابن طاؤس ، عن أبي هريرة قال: قال رسول ﷺ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتينا من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله ، فغدا

لليهود، وبعد غد للنصارى))، فسكت. [ راجع: ٢٣٨]

 $^{0}$  مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده  $^{0}$ . [انظر :  $^{0}$  ما  $^{0}$  مسلم أن يغتسل فيه رأسه وجسده  $^{0}$ .

۱۹۸ رواه أبان بن صالح عن مجاهد ، عن طاؤس عن أبي هريرة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما )) . [راجع : ۱۹۸]

نمحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتينا من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله ، فغدا لليهود ، وبعد غد للنصاري .

يهال يهجمله "نحن الآخرون السابقون" كيول لايا كيا؟

بعض حفزات نے بیسمجھا کہ بیاس حدیث کا حصہ تھا،حفزت ابو ہریر قدی نے بیرحدیثیں ایک ساتھ سنائیں اس واسطے بیا تحصے لے آئے۔

اس كي صحيح وجديه به كه ورحقيقت امام بخارى رحمه الله كه باته عبد الرحمان ابن برمزاعرج كا ايك صحيفه آسياتها اس صحيف كووه سند به روايت كرتے تھے، اس صحيف ميں سب سے پہلى حديث بيه به الآخرون السباب قون " توجب بهى اس صحيف كوالے سے كوئى حديث روايت كرتے بيں تو پہلے "نحن الآخرون السباب قون" روايت كرتے بيں بير بنانے كے لئے كه ميں خود اس صحيف سے روايت كرتا بول جس ميں پہلى حديث "نحن الآخرون السبابقون" ہے۔

اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ جب اس صحیفے سے حدیث روایت کریں گے تو سب سے پہلے وہ حدیث لائیں گے جواس صحیفے کی پہلی حدیث ہوگی۔

#### (۱۳) باب

9 9 1 - حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا شبابة ، حدثنا ورقاء ، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اللذنوا للنساء الليل إلى المساجد)) . [راجع: ٥٢٥]

اس حدیث کولانے کامنشا کیہ ہے کہ آپ گھانے "بالسلیل" کی قیدلگائی ،معلوم ہوا کے عورتوں کو دن میں اجازت نہ دو،اور چونکہ جمعہ دن میں ہوتا ہے،اس لئے عورتیں نہ جائیں، جب نہ جائیں گی توعنسل بھی نہ ہوگا۔

• • • - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: كانت إمراة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين و قد تعلمين أن عمر يكره ذلك و يغار؟ قالت: ومايمنعه أن ينهانيي؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا ماء الله مساجد الله)) [راجع: ٨٩٥]

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ کی ایک اہلیہ تھیں جوعشاءاور فجرکی نماز باجماعت پڑھنے کے لئے مسجد جاتی تھیں۔

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بید حضرت عا تکہ رضی اللہ عنہاتھیں۔ 🕰

فقیل لها: ان سے بوچھا گیا کہ آپ کیوں جاتی ہیں جبکہ حضرت عمر ہے اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور عورت کے باہر نکلنے کے بارے میں ان کو بہت غیرت آتی ہے۔

قالت: ومایمنعه أن ینهانیی؟ انهول نے کہاا گرغیرت آتی ہے تو پھر مجھے رو کئے سے کیابات مانع ہے؟
قال: یمنعه قول رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا ما ء الله مساجد الله»، اس لئے نہیں رو کتے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہول نے جب حضرت عمرﷺ سے نکاح کیا تھا تو اس وقت بیشر ط
لگائی تھی کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکو گے، مسجد میں جانے دو گے، اس لئے حضرت عمر کے فاموش سے منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ نکاح کے وقت شرط لگائی تھی۔

بہر حال یہاں اس حدیث کولانے کامنشا کیہ ہے کہ عور تیں صبح اور عشاء میں جاتی تھیں ، دن کے اوقات میں نہیں جاتی تھیں ، دن کے اوقات میں نہ جانے سے جمعہ میں نہ جانا ٹابت ہو گیا۔

# (١٣) باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر.

بارش ہورہی ہوتو جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی رخصت کا بیان

ا • ٩ \_ حدثنا مسدد قال: حدثنا اسماعيل قال: أخبرني عبدالسميد ـ صاحب

الزیادی ـ قال: حدثنا عبدالله بن الحارث ابن عم محمد بن سیرین: قال ابن عباس لـمؤذنه فی یوم مطیر: إذا قلت: اشهد آن محمدا رسول الله ، فلا تقل: حی علی الصلاة، قل: صلوا فی بیوتکم ، فکان الناس استنکروا، فقال: فعله من هو خیر منی ، (( إن الجمعة عزمة وإنی کرهت أن أخر جکم فتمشون فی الطین والدحض )). [راجع: ۲۱۲] الجمعة عزمة وإنی کرهت أن أخر جکم فتمشون فی الطین والدحض )). [راجع: ۲۱۲] يجهی گرر چکا می کرا برش بهت زیاده بواور آنے میں تکلیف بوتو بیاعلان کر سکتے ہیں کرا بے اپنی گرول میں نماز پڑھو۔

# (۱۵) باب من أين تؤتى الجمعة ، و على من تجب؟

# نماز جمعه میں کتنی دور سے آنا جا ہے

لقول الله تعالى : ﴿ إِذَا نُـوُدِى لِـلـصَّـلاةِ مِنْ يَوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ٩]

وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة نودى بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها ، سمعت النداء أولم تسمعه. وكان أنس رضى الله عنه في قصره أحيانا يجمع و أحيانا لا يجمع ، وهو بالزاوية على فرسخين.

# جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ گنی دور سے جمعہ کے لئے آنا ضروری ہے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ فقہاء کرام ؓ کے درمیان اس میں کلام ہوا ہے کہ جو شخص بستی میں ندر ہتا ہو بلکہ بستی سے باہر رہتا ہو تکنی دور سے جمعہ میں آگر شریک ہونا واجب ہے؟

# امام شافعيٌ كا قول

امام شافعی رحمہ اللہ کامشہور قول یہ ہے کہ اگر اتن دور رہتا ہو کہ جمعہ میں جاکر رات سے پہلے پہلے گھر واپس پہنچ سکتا ہوتو ایسے خص پر جمعہ واجب ہے، "البجہ معد عملی من آواہ اللیل إلی اہلہ" لیکن اگر اتنا دور ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد پہنچ گا تا گھر پہنچ گا یاضبح ہونے کے بعد پہنچ گا تو پھر جمعہ کے لئے آنا

<del>>0+0+0+0+0+</del>

ضروری نہیں۔اھ

ایک قول میہ ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچی ہوو ہاں سے لوگوں کے لئے آناوا جب ہے اورا گر کوئی دورر ہتا ہے جہاں اذان کی آواز نہیں پہنچی ہے تو پھر جمعہ کے لئے آناضروری نہیں ہے۔ <sup>84</sup>

# امام ابوحنيفه رحمه الله كاقول

امام ابو خفیہ رحمہ اللہ نے اس بات پر مدار رکھا ہے کہ جوعلاقے شہر کی فنامیں داخل ہیں ، فنا کا مطلب ہے جن کی ضرور یات شہر سے وابستہ ہیں جیسے شہر کے برابر میں عیدگاہ اور قبرستان ہے، اسی طرح آج کل ریلو ہے اسٹیشن اور ہوائی اڈہ ہے، بیسب فنائے مصر ہیں۔

اگرکوئی شخص فنا میں رہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ شہرآ کر جمعہ میں شریک ہو،لیکن اگر فناسے باہر ہے تو پھر جمعہ میں شرکت واجب نہیں ۔ حنفیہ کے ہاں یہی قول مفتی بہہے۔ <sup>88</sup>

اور سیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں حضورا قدس کی کوئی صریح حدیث منقول نہیں ہے، البتہ حنفیہ نے آیات قر آنی اور متعددا حادیث سیحے کوسا منے رکھ کریی فر مایا کہ اگر کوئی شخص شہریا فنا میں رہتا ہے تو اس کے لئے جمعہ میں شریک ہونا ضروری ہے اور اگر فنائے شہرسے باہر ہوتو جمعہ فرض نہیں ۔ 8 ہے

ا اختلف العلماء في هذا الباب أعنى: في وجوب الجمعة على من كان خارج المصر - فقالت طائفة: تجب من آواه الليل إلى أهله ، وروى ذلك عن أبي هريزة وأنس وإبن عمر ومعاوية ، وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم والمنخعي وأبي عبد الرحمن السلمي وعطاء والأوزاعي وأبي ثور ، حكاه ابن المنذر عنهم لحديث أبي هريزة مرفوعا: ((الجمعة علي من آوا: الليل إلى أهله)) ، رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه ، ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئا . كذا ذكره في عمدة القارى ، ج: ۵، ص: ۵۵ ، وسنن الترمذي ، باب ماجاء من كم تؤتي الجمعة ، ج: ۲، ص: ۳۷۳ ، ومصنف عبد الرزاق ، باب من يجب عليه شهود الجمعة ، رقم : ۵۱ ۵۱ ، ج: ۳ ، ص: ۲۲ .

واه الدار قطنى من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الجمعة على من سمع النداء ، سنن الدار قطنى ، باب الجمعة على من سمع النداء ، رقم: ٢ ،
 ٢ ، ص: ٢ ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٥٥.

شم في ظاهر البرواية "إلا تبجب البحيمية إلا على من سكن المصر والأرياف المتصل بالمصر ، المبسوط للسرحسي ، ج: ٢٠، ص: ٢٣ ، وعهده القارى ، ج: ٥ ، ص: ٥٥ .

٣٥ وأما حديث أبي هريرة مرفوعا: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" .......... ﴿ يَقِيمَا شِيرًا كُلُص فحر يرك ......

وقال عطاء: اذا كنت فى قرية جامعة نودى بالصلاة من يوم الجمعة النح. الرئستى مين بوتوجعه ك لئ آؤ، جائے آوازش بويہ نه في بوء

وكان انسس فى قصرة احياناالخ ـ اورحفرت انس رضى الله عنه جوابية قريس تصبحى جمعه يرص من يرص بالزاوية على فرسخين.

اس کامطلب میہ ہوا کہ شہر سے دوفر سخ کے فاصلے پر تھے، کبھی تو شہر جا کرحصول فضیلت کے لئے جمعہ میں شامل ہوجاتے اور کبھی شامل نہ ہوتے ، کیونکہ رخصت ہے کہ شہر سے باہر ہیں۔

٩٠٢ - حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا عبدالله بن وهب قال : أخبرنى عمرو
 ابن الحارث ، عن عبيد الله بن أبى جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة

............ و المراجعة المرا

وفى "فتح البارى": وأحرج البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه "والجمعة على من يأت أهله"، قال الحافظ فى "الفتح": ومعناه أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل، فممن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده، قال: واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعى من أول النهار، وهو بخلاف الآية اه (٣٨٥:٢) فإن الآية علقت وجوبه على وقوع النداء، لما تقرر عند ألمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء، فلا يجب السعى قبل النداء البتة. هذا محصل كلام الحافظ ومبناه على كون تعليق الحكم بالشرط والوصف نفيا عما عداه، كما هو مذهب أهل العربية، وجمهور الأصولين القائلين بمفهوم الخطاب، خلافا للحنفية، فلا يلزم عندهم من وجوب الجمعة على من آواه الليل ما انتابوا بل حضروا الحديث الصحيح الوارد في انتياب أهل العوالي للجمعة، ولو كانت الجمعة على من آواه الليل ما انتابوا بل حضروا كلهم الجمعة بالمدينة ويلزم أيضا مخالفة قوله تعالى: ﴿ ماجعل عليكم في الدين من حرج﴾.

وفى وجوب السعى من أول النهار من الحرج ما لا يحقى ، فيحمل أثر ابن عمر على الندب ، وكذا حديث أبى هريرة ، فيستحب لأهل القرى القريبة من البلدان يشهدوا الجمعة به ، وفيه إشعار بعدم صحتها في القرى الصغيرة ، و إلا لم يحتج إلى القول بأن الجمعة على من آواه الليل ، وبأن الجمعة على من يأت أهله لإمكان إقامة هؤلاء الجمعة بمواضعهم ، ولا يندب الشارع إلى تحمل المشاق إلا لأمر لا يحصل بدونه ، وإذا أمكن حصوله بدونه ، فالأولى اختيار الأهون عليه ، كما ورد في الحديث الصحيح : ((ما خير رسول ا بين أمرين إلا اختيار أيسرهما )). فتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٨٥ ، و عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٨ ، ص: ٣٩ .

ابن الزبير، عن عائشة زوج النبى القالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالى فيأتون فى الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق فاتى رسول الله النسان منهم وهو عندى فقال النبى الله الكلم تطهرتم ليومكم هذا.)

## حديث كامفهوم

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہاروایت کرتی ہیں کہلوگ جمعہ کے دن اپنے گھروں اورعوالی سے باری باری آتے تھے، وہ گردمیں چلتے تو انہیں گردلگ جاتی اور پسینہ بہنے لگتا، ان میں سے ایک شخص رسول اللہ گھا کے پاس آیا اور آپ گھا اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا '' فو انکم تطهرتم لیومکم هذا'' کاشتم آج کے روزصفائی حاصل کرتے یعنی شسل کرلیا کرتے۔

ینتابون البحمعة من منازلهم ، جمعه پڑھنے آنے کے لئے اپی منازل سے باریاں مقرر کرتے تھے "والعوالی" اورعوالی سے۔

فیاتون فی الغبار فیصیبهم الغبار والعرق، فیخرج منهم العرق، پیندتکا تھا توبوپھیلی میں آپ کے اور غشل کرلیا کرو۔ تھی، آپ کے اور غشل کرلیا کرو۔

#### منشأ بخاريٌ

اس حدیث کو یہاں لانے کا امام بخاری رحمہ اللہ کا منشأ بیہے کہ عوالی سے لوگ جمعہ کے لئے آتے تھے، لیکن ساتھ بیہے کہ باری باری آتے تھے، معلوم ہوا کہ ہرایک کے لئے آنا فرض عین نہیں تھا، اگر فرض عین ہوتا تو پھر ہرایک آتا۔

یہ برابر کی بستیاں تھیں ،اس سے معلوم ہوا کہ اگر بستیاں فناءِ شہرسے باہر ہوں تو وہاں کے باشندوں پر جمعہ فرضِ عین نہیں ہے۔

ه و في صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال و بيان ما أمروا به ، رقم : ١٣٩٨ و سنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب الرحصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم : ١٣٩٨ و كتاب ١٣٩٢ و سنن أبى داؤد ، كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم : ٢٩٨ ، و كتاب الصلاة ، باب من تجب عليه الجمعة ، رقم : ١٩٨.

#### (١١) باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس،

# جمعہ کا وقت آ فتاب ڈھل جانے پر ہوتا ہے

وكذا يذكر عن: عمر، و على، والنعمان بن بشير، و عمرو بن حريث لله على .

## جمعہ کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ جمعہ کے وقت کے بارے میں جمہور کے مسلک کی تا سُد کرنا چاہتے ہیں۔ جمہور کے نز دیک جمعہ کا وہی وقت ہے جوظہر کا ہے یعنی زوال کے متصل بعد شروع ہوتا ہے اور اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ ۵۲

#### امام احدر حمد الله كامسلك

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس مسئلہ میں جمہور سے اختلاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت زوال سے پہلے بھی شروع ہوجا تا ہے۔ 2ھ

9 • ٩ - حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقالت: قالت عائشة رضى الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ، فقيل لهم: ((لو اغتسلتم)). وأنظر: 1 - ٢٠٠

٩٠٣ ـ حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح بن سليمان ، عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمى ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن النبى الله كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس.

9 • 9 - حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد، عن أنس بن مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. [أنظر: • ٩٣٠]

امام احمد بن صبل گااستدلال

انہوں نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے" کنا نبکر بالجمعة ونقیل بعد الجمعة"كمم

۵۲ ، ۵۵ فیض الباری ، ج:۲ ، ص: ۳۳۳.

دوپہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے۔

وجہاستدلال ہیہ کہ '' غسدا'' عربی میں اس کھانے کو کہاجا تاہے جوز وال سے پہلے کھایا جائے اور قیلولہ کھانے کے بعد آ رام کرنے کو کہتے ہیں۔ توجمعہ کے بعد غدااور قیلولہ کا مطلب بیہ ہوا کہ جمعہ ز وال سے پہلے ہوتا تھاور نہ ز وال کے بعد کے کھانے کوغدانہیں کہتے ،الہٰ ذاپتہ چلا کہ جمعہ ز وال سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔

# جمہور کا مسلک اوران کی دلیل

امام بخاری رحمه الله اس کے مقابلے میں یہاں صدیث لائے ہیں "کسانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هیئتهم "جبوہ جمعہ کے لئے جاتے توایخ انہی میلے کیلے کیڑوں میں جاتے تھے۔

یہاں جانے کے لئے "راح" استعال فرمایا ہے اور" راح بیروح" زوال کے بعد جانے کے لئے استعال ہوتا ہے، توجعہ کے لئے "راح" کا لفظ استعال فرمایا۔ معلوم ہوا کہ زوال کے بعد جاتے تھے، اگر زوال سے پہلے جاتے تو پھردا حکا لفظ استعال نہ فرماتے۔

امام بخاری رحمه لللدنے بیرحدیث روایت کرئے ترکی بہتر کی جواب دیاہے کہ اگروہ" **غداء**" کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں تو دوسری طرف" راح "کالفظ بھی موجود ہے۔

کیکن حقیقت بہہ کہ ان وونوں الفاظ سے استدلال بہت کمزور ہے، کیونکہ لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے۔
جس کے لئے اسے شروع میں وضع کیا گیا ہوتا ہے، جولغت میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جب اس لفظ کو عام استعمال میں
بولا جا تا ہے تو عام استعمال میں بہت زیادہ توسع ہوتا ہے اور ان دقائق کا خیال نہیں رکھا جا تا، اس لئے اگر چہ
عداء اصل میں زوال سے پہلے کے کھانے کے لئے وضع کیا گیا ہے، لیکن اگر زوال کے بعد کھار ہے ہیں تو جسے
اردو میں ''دو پہر کا کھانا'' کہتے ہیں چاہے سہ پہر میں کھار ہے ہوں۔ دو پہر کا کھانا عام طور پر ایک بہختم ہوجاتا
ہے، اگر تین بج کھائیں تب بھی دو پہر کا کھانا ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ دہ سہ پہر ہوگیا، تو یہ "ہوگیا۔

اس طرح "دواح" کالفظ اصل میں شام کوجانے کو کہتے ہیں، کیکن آج عرب وجاز میں جاکر دیکھیں ہر وقت جانے کے لئے "دواح" کالفظ استعال کرتے ہیں، اگرضج سویرے جانے کا کہیں تب بھی "دُح "کہتے ہیں تعین جاؤ، حالا نکہ سے کے لئے بولتے ہیں، یہاں تک کہ یوں کہتے ہیں" سوف اسافر بکرةً باللیل"کل رات جاؤںگا۔ ابرات بھی کہدرہے ہیں اور صبح بھی، تویہ" تسوست "ہے۔ اس لئے لغوی معنی کو پکڑ کر بیٹھنا درست نہیں، لہذا دونوں استدلال کی نظر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جمہور کے نز دیک جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو جمعہ کے وقت کوظہر کے وقت سے متاز کر سکے ، لہذا جب جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے تو ظہر کے تمام احکام اس پر عائد ہوں گے، منجملہ اس کے وقت بھی ہے۔اگرامام احمد بن حنبلؒ زوال سے پہلے کی کوئی دلیل پیش کریں تو پھر بات بے گی، کیکن **غداء**والی دلیل کافی نہیں۔

امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کے دلائل میں صرف ایک روایت ایس ہے جو بظاہر صرح معلوم ہوتی ہے، جو منداحمہ میں حضرت عبداللہ بن سیدان سے مروی ہے، جس میں بیالفاظ ہیں کہ میں حضرت عمر صفحہ کے ساتھ جمعہ میں شریک ہوا وہ اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال ہو چکا ہوتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر صفحاس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال ہور ہا ہوتا تھا اور حضور بھا اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال نہیں ہوا ہوتا تھا۔ آھے بڑھتے تھے جب زوال ہور ہا ہوتا تھا اور حضور بھا اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال نہیں ہوا ہوتا تھا۔ آھ

کین جفرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کے عبداللہ بن سیدان صغار صحابہ کے بیا ،اس لئے بیر حدیث۔
مرسل نہیں بلکہ سی ہے ، البتہ اس کی تو جیہ بیہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہیں کہ حقیقۂ زوال سے پہلے پڑھتے سے بلکہ مقصود بیہ ہے کہ حضرت عمر کے ایسے وقت میں پڑھتے سے جب کسی کو بیشبہ نہیں ہوتا تھا کہ بیزوال کے بعد کا وقت ہے ،
صدیق اکبر کے ایسے وقت میں پڑھتے سے کہ حقیقۂ تو زوال کے بعد کا وقت ہوتا تھا لیکن بعض لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ شایدا ہوں کہ دیا بیر اس کے بعد اتنی جلدی پڑھتے سے کہ لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید ابھی زوال ہوا ہی نہیں ہے۔

كنا نبكر بالجمعة.

تنبكير كامفهوم

علامه عینی رخمه الله نے علامه کر مانی رحمه الله سے نقل کیا که با تفاق ائمه تبکیر کے معنی ہر جگه اول النهار نہیں ہوتے ، جو ہری نے کہا ہے کہ ہر چیز کی طرف جلدی کرنا تبکیر ہے ، خواہ وہ کسی وقت بھی ہو ، مثلاً نماز مغرب میں جلدی کرنے کے لئے بھی تبکیر بولا جاتا ہے ، لہذا دونوں روا تیوں میں کوئی تعرض نہیں ہے ، اور جس نے تبکیر کے ظاہری لفظ سے نماز جمعہ قبل زوال کے لئے استدلال کیا ہے وہ بھی اس سے ردہوگیا۔ وہ

خلاصہ بیہ ہے کہ حقیقۂ سب زوال کے بعد پڑھتے تھے اور تمام روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے جبیسا کہآ گے حضرت انس ﷺ، کی روایت آ رہی ہے۔

وق عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٥٩.

# (2 ا) باب إذا اشتد الحريوم الجمعة جعه كيون الرسخت كرمي مو

٢ • ٩ - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثني حرمي بن عمارة قال:

حدثنا أبو خلدة \_ وهو خالد بن دينار \_ قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي \_ في إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، و إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة \_ يعنى : الجمعة \_ .

وقال يونس بن بكير: أخبر أبو خلدة وقال: بالصلاة ، ولم يذكر الجمعة.

وقال بشر بن ثابت : حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة ، ثم قال لأنس رضى الله عنه : كيف كان النبي لل يصلى الظهر.

حضرت ابو خلد ؓ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک امیر نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یہ امیر حجاج بن یوسف کا ہمتیجا تھا اور اپنے چیا کی طرح لمباخطبہ دیا کرتا تھا یہاں تک کہ دیر ہو جایا کرتی تھی۔

اس امیر نے حضرت انس اس اللہ علیہ وسلم یصلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہو "حضور اللہ علیہ وسلم یصلی الظہو "حضور اللہ علیہ یر حاتے تھے؟

یہاں اس سوال کولانے کامنشا کہ ہے کہ نمازتو جمعہ کی پڑھاتے تھے کیکن سوال ظہر کے وقت کے بارے میں کررہے ہیں۔اس سے پیتہ چلا کہ لوگ جمعہ اور ظہر کے وقت میں فرق نہیں کرتے تھے، جو وقت ظہر کا ہوتا تھا وہی جمعہ کا بھی ہوتا تھا۔

#### (١٨) باب المشي إلى الجمعة

# جمعہ کی نماز کے لئے جانے کا بیان

وقول الله جل ذكره: ﴿فَاسُعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الجمعة: 9] ومن قال: "السعى": العمل والدهاب، لقوله تعالى: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾ [الإسراء: 9 ا] وقال ابن عباس رضى الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهرى: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد.

#### "سعى إلى الجمعة "كامطلب

"فَاسْعَوُا اللَّى ذِكْرِ اللَّهِ" كَيْفير بيان كرناجات بير مقصوديه بكديها ساكرچه عي كالفظ استعال

1.

ہوا ہے کیکن اس کا مطلب دوڑ نانہیں ہے بلکہ اس سے مراد چلنا اور جانا ہے یعنی " **مشبی إلى الجمعیة**. "

م من قال: اور "السعى" عمل اور جانے كو كہتے ہیں لقوله تعالىٰ: "وسعى لها سعيها." يہاں دوڑ نامرادنہيں ہے بلكہ مطلق عمل مراد ہے۔

# کیامسافر پرسعی واجب ہے

وقال ابن عباس: يحرم البيع حينئذ ، وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. اذان ك يعدم المناعات كلها. اذان ك يعدم المرام ال

# امام زہریؓ کا پہلاقول

امام زہری رحمہ اللہ سے ایک قول بیمنقول ہے کہ اگر کو کی شخص مسافر ہے اور حالت سفر میں اس نے جمعہ کی اذان بن لی تواس پر جمعہ واجب ہے۔

#### جمهور كامذبهب

جمہور کہتے ہیں کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں ،البتداس کے لئے بہتر ہے کہ وہ جمعہ میں شامل ہوجائے کیکن اگر جمعہ نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

# امام زہریؓ کا دوسرا قول

ولید بن مسلم نے امام اوز اعی رحمہ اللہ کے طریق سے امام زہریؓ کا مذہب بھی جمہور کی طرح نقل کیا ہے کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے۔

# امام زہریؓ کے دونوں قولوں میں تطبیق

امام زہری رحمہ اللہ سے چونکہ دونوں قول مروی ہیں ،للہذا پہ تطبیق دی جاسکتی ہے کہ جہاں انہوں نے مسافر کو جمعہ پڑھنے کے لئے کہا ہے وہاں استخباب اور افضلیت کا بیان ہے اور جہاں چھوڑنے کی اجازت دی ہے وہاں عدم وجوب اور رخصت کا بیان مقصود ہے۔ کئے

٧٠ عمدة القارى، ج:٥، ص: ٢٣.

سوال: سعی کب واجب ہوتی ہے؟ **جواب: اذ ان اول کے متصل بعد سعی واجب ہوجاتی ہے۔**للے

٩٠٤ - حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن ابى مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركنى أبو عبس و أنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله هي يقول: ((من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النان). [انظر: ١ ١٨١] ٢٤

#### تزجمه

عبایہ بن رفاعہ روایت کرتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لئے جار ہاتھا تو مجھ سے ابوعبس ملے اور کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں پاؤں راہِ خدا میں غبار آلود ہوں اس کو الله تعالیٰ دوزخ پرحرام کردیتا ہے۔

اس مدیث سے بیمعلوم ہوا کہ "فی سبیل الله" سی جعد کے لئے جانا بھی داخل ہے۔

9 • 9 \_ حدثنا عمرو بن على قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير: عن عبد الله بن أبى قتادة ، قال أبو عبد الله: لا أعلمه إلا عن

الا ويجب السعى وترك البيع بالاذان الا ول. قال الطحاوى يجب السعى ويكره البيع عند أذان المعتبر وقال الحسن بين زيباد المعتبر هو الأذان على المنارة والأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر والمعتبر أول الأذان بعد الزوال سواء كان على المنبر أو على الزوراء كذا في الكافي ، كذا في الفتاوى العاالمگيرية ، ج: ١، ص: ١٣٩ .

الإسلام وفي سنن الترمذي ، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله ، ومسند النسائي ، كتاب الجهاد ، باب ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله ، رقم : ٢٥ ٣٩ ، و مسند أحمد ، مسند المكثرين ، باب حديث أبي عبس ، وقم : ٥٣ - ١٥ .

أبيه. [راجع: ٢٣٤]

" و علي كم السكينة " سے بيتاديا كسى سے دوڑ كرجانامرادنييں ہے، بلكه اطمينان سے جانا

#### إذا أقيمت الصلاة ...الخ

ا ما اور مقتری اقامت کے وقت کب کھڑ ہے ہوں اس پرحضور ﷺ اور صحابہ ﷺ کا تعامل ، تعامل خلفائے راشدین اورائمهار بعه کامذ بب ملاحظه فرمائین: کتاب الا ذان ، رقم: ۱۳۷ م<sup>ینی</sup>

#### (٩) باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة

# جمعہ کے دن دوآ دمیوں کوجدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھے

• ١ ٩ - حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبدالله قال: أحبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد السمقبري عن أبيه ، عن ابن و ديعة ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله ﷺ : ((من اغتسل يوم الجمعة و تطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب ، ثم راح فلم يفرق بين اثنين ، فصلى ماكتب له ، ثم إذا حرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى)). [راجع: ٨٨٣]

فلم يفرق بين اثنين. عمراديب كه" تخطئ رقاب" نه كرے، دوآ دميول كے درميان چير کرجانا پاکسی مخض کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنا ، جا ئزنہیں ۔

# (٠٠) باب : لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

کوئی شخص جعہ کے دن اپنے بھائی کواٹھا کراس کی جگہ پر نہ بیٹھے

ا ١ ٩ \_ حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهي النبي الله عنهما يقول: نهي النبي

٣٢ وسيرعة المشي والعدو إلى المسجد لا تجب عندنا وعند عامة الفقهاء واختلف في إستحبا به والأصح أن يمشى هلي السكينة والوقار كذا في القنية ، الفتاويٰ العالمگيرية ، ج: ١٠ص: ٩٣٩.

ملا انعام الباري، ج:٣٩٠ ١٠٠٠

يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه . قلت لنافع : الجمعة ؟ قال : الجمعة وغيرها. [انظر: ٢٢٢٩ ، ٢٢٤٠]

تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله عنبمار وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے منع فر مایا اس بات سے کہ کو کی شخص اپنے بھائی کو ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا میہ جمعہ کو تھم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ دونوں کا یہی تھم ہے۔

#### (٢١) باب الأذان يوم الجمعة

#### جمعہ کے دن اذان دینے کابیان

ا ا و حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبى الله و أبى بكر وعسر رضى الله عنه و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. [انظر: ١٣ ٩ ٩ ، ١ ٩ ]

قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة.

ترجمہ: سائب بن یزیدروایت کرتے ہیں کہ حضور اللہ اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں جمعہ کے دن پہلی اذ ان اس وفت کہی جاتی تھی ، جب امام مغبر پر بیٹھ جاتا تھا ، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہُو گئے تو آپ نے تیسری اذ ان مقام زوراء میں زیادہ کی۔

قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة.

ابوعبداللد (امام بخاری) رحمه الله نے کہا کہ زوراء مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے۔

#### (٢٢) باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

## جعہ کے دن ایک مؤذن کے اذان دینے کابیان

الزهري ، عن السائب بن يزيد : أن الذي زاد التأذين الثالثة يوم الجمعة وعثمان بن عفان

رضى الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي الله مؤذن غير واحد ، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام ـ يعنى : على المنبر ـ . [راجع: ٢ | ٩]

ترجمہ: سائب بن پزیدروایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ کی تعداد زیادہ ہوگئ تو اس وقت جمعہ کے دن تیسری اذان کا جنہوں نے اضافہ کیاوہ حضرت عثان رضی اللّٰدعنہ تصاور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عہد میں بجزایک کے کوئی مؤذن نہ ہوتا تھا،اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا تھا۔

#### (٢٣) باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

# جب اذان کی آواز سے توامام منبر پر جواب دے

# اذان ثانی کا جواب

معلوم ہوا کہ اذان ثانی کا جواب دینا چاہئے ،مقندی جواب دے یا نہ دے،حفیہ کے دونوں قول ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بیفتو کی دیا ہے کہ زور سے جواب نہ دے بلکہ دل ہی دل میں جواب دے، کیونکہ حدیث میں ہے" **إذا خوج الإمام فلا صلوة ولا کلام**."

# (۲۴) باب الجلوس على المنبر عند التأذين

اذان دیتے وقت منبر پر بیٹھنے کا بیان

١٥ ٩ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن إبن شهاب أن

السائب بن يزيد أحبره: أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . [راجع: ٢ ١ ٩]

أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد.

ید دوسری اضا فیرحضرت عثان رضی الله عند نے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا، اوراذ ان امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت ہوتی تھی۔

وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.

حضرت علامهانورشاه تشمیری رحمهالله فرماتے ہیں "و کان التاذین یوم الجمعة" سےمرادیہ ہے کہ جمعہ کی اذان دوسرے دنوں کی اور دوسری نمازوں کے خلاف طریقہ مشروع ہوئی ہے کہ اور دنوں میں اور دوسری سب نمازوں کے لئے اذان ونماز کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا ہے لیکن جمعہ کی اذان خطبہ سے متصلاً ہوتی ہے اورخطبه نماز جمعہ ہی کا ایک حصہ ہے اور بیاذان ٹانی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے مجتمدات میں سے ہے جس کا امت میں توارث اور تعامل ہوگیا ہے۔<sup>28</sup>۔

#### (٢٥) باب التأذين عند الخطبة

# خطبہ کے وقت ا ذان کہنے کا بیان

١ ١ ٩ - حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهرى قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يبجلس يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . فلما كان في حلافة عثمان رضى الله عنه و كثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوارء ((فثبت الأمر على ذلك )) . [راجع: ٢ | ٩]

فثبت الأمو على ذلك . عرم او دو اذ انول اورايك اقامت كاطريقه جوحضرت عثان رضى الله عنہ کے زمانہ میں قائم ہوا تھا ،اس پرتمام بلا داسلام میںسلف وخلف کا اجماع ہے۔ <del>کل</del>

فيض البارى ، ج: ٢،ص: ٣٣٢.

عمرة القارى،ج:٥،ص:٤٤\_

#### (٢٢) باب الخطبة على المنبر،

### منبر يرخطبه يرصف كابيان

وقال أنس: خطب النبي الله على المنبر.

مرى غلامك النجار أن يعمل لى أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته. فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها.

اس مسئلہ میں جھگزر ہے ہیں کہ میمبر کس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔

"طرفاء الغابة" يعنى وه جماؤك درخت سے بنايا كيا تھا جوغا بہ كے مقام سے لايا كيا تھا۔

غابة ''بن' كو كہتے ہيں ليخي اليي جگه جہاں پر گھنے درخت ہوں ، ليكن غابہ كے نام سے مدينہ طيبہ ميں ايك جگه بھي تھي ، يہاں وہ مراد ہے۔

ٹم رأیت ...... أیها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بيی، ولتعلموا صلاتی.
یم رأیت .... ایها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بیی، ولتعلموا صلاتی.
یم رئیس نی کریم شے نے اس لئے فرمایا تا کہ تمام صحابہ کرام شے آپ کی نماز کی کیفیت و مکھ سکیں جب آپ شے نیچ کوروزم " ہامعمول تھا تو صرف صف اول والے تو دیکھ لیتے تھے، کیکن پیچھے کے لوگ اچھی طرخ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ تو آپ شے نے میمل کیا تا کہ سب لوگ دیکھ لیں۔

# عمل قليل مفسد صلوة نهيس

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لیل عمل مفسدِ صلوۃ نہیں۔ چنانچہ ایک دوقدم چلنامفسدِ صلوۃ نہیں اور ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملے منبر کی دوسری سیر ھی پر کھڑے تھے اور نیچے اتر نے کے لئے آپ کھے کوصرف دوقدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو دوقدم آگے یا پیچھے ہوجائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، ییمل قلیل میں داخل ہے۔ کلے

ابن سعيد قال: أخبرنى يعيى ابن أبى مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى يحيى ابن سعيد قال: أخبرنى ابن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله قال: كان جذع يقوم عليه النبى النبى النبى الله فرضع يده عليه. [راجع: ٩٣٩]

وقال سلیمان عن یحیی: أحبرنی حفص بن عبیدالله بن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله. عشار، اس افٹنی کو کہتے ہیں جودس مہینے کی گا بھن ہو، لینی وہ ستون اس افٹنی کی طرح چیخ رہاتھا۔

#### (٢٧) باب الخطبة قائما،

کھڑے ہوکر خطبہ دینے کا بیان

رقال أنس: بينا النبي الله يخطب قائما.

9 ۲۰ محدثنا عبیدالله بن عمر القواریری قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبیدالله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: کان النبی خطب قائما ثم یقعد ، ثم یقوم کما تفعلون الآن. [انظر:  $9 \, 7 \, 7 \, 7$ 

كل قلت: أما مذهب أبى حنيفة في هذا ماذكره صاحب " البدائع" في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي
 لايفسدها: فالكثير ما يحتاج فيه الى استعمال اليدين ، والقليل مالايحتاج فيه الى ذلك الخ ، عمدة القارى ج: ٣٠ ص: ٢ • ٢.

٨٢ وفي صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، وقم: ١٣٢٥، وسنن الترمذي، كتاب الجمعة الترمذي، كتاب الجمعة عن رسول الله، باب ماجاء في الجلوس بين الخطبتين، وقم: ٣١٣، وسنن النسائي، كتاب الجمعة ، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس وقم: ١٣٩٩، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، وقم: ٩٢١ ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقم: ٣٢٨٣، ٩ ٥٣٩٥، ومنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب القعود بين الخطبتين، وقم: ١٥١٣.

## خطبه كى شرعى حيثيت

خطبہ کھڑے ہوکر دینامسنون ہے، بیربات متنق علیہ ہے۔

امام شافعی اورامام احمد بن حنبل رحمهما الله کی طرف بیمنسوب ہے کہ خطبہ کھڑے ہوکر دینا واجب ہے بلکہ خطبہ کی صحت کی نثر ط ہے ،اگر بیٹھ کرخطبہ دے گا تو خطبہ ہی نہیں ہوگا۔ <sup>19</sup>

حفیہ حمہم الله فر ماتے ہیں کھڑے ہو کر خطبہ دینا خطبہ کی شرطنہیں ہے۔ مع

حضوراقدی کا کا کمل اگر چه کھڑ ہے ہو کرخطبہ دینے کا تھا ،لیکن اس سے آپ کا کا کمل ٹابت ہوتا ہے ، وجوب ٹابت نہیں ہوتا ، جو حدیث پیچھے گزری ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہے کیونکہ آپ کھے نے ممبر بنواتے وقت فر مایا تھا" مری غیلامک المنتجاد اُن یعمل لی اعودًا إجلس علیهن إذا کلمت المناس" اورآ کے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے:

# (۲۸) باب إستقبال الناس الإمام إذا خطب لوگول كاامام كى طرف منه كركے بيٹھنے كابيان

واستقبل ابن عمر و أنس رضي الله عنهم الإمامة .

ا ۹۲ \_ حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام ، عن يحيى عن هلال بن أبى ميمونة: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أباسعيد الخدرى قال: إن النبى على جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. [انظر: ۲۸۳۲، ۲۸۳۲]

اس میں ہے کہ '' جملس ذات یوم علی المنبر و جلسنا حولہ'' یہاں بھی جلوں ثابت ہے، اگر چہ جمعہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن فی الجملہ جلوس علی المنبرثابت ہوتا ہے۔

(۲۹) باب من قال فی الخطبة بعد الثناء: أما بعد، الشاء: أما بعد، الشخص كابيان جس نے ثناء كے بعد خطبہ ميں أمّا بعد كها دواہ عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٢٩ المجموع، ج: ١٢، ص: ٣٣٣.

کے بدائع الصنائع، ج: ۱، ص:۲۲۳.

خطبہ میں "أما بعد" كہنا بھى سنت ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ الی بہت ساری حدیثیں لے کرآئے ہیں جن میں حضور اللہ ناما بعد" فرمایا ہے اور مقصود بالتر جمہ صرف "أما بعد" ہے۔

فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: دخلت على عائشة والناس يسلون، قلت: دخلت على عائشة والناس يسلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أى نعم. قالت: فأطال رسول الله الله جداحتى تجلانى الغشيى وإلى جنبيى قربة فيها ماء ففتحتها، فجعلت أصب منها على رأسى. فأنصرف رسول الله الله وقد تجللت الشمس، فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله. ثم قال: ((أما بعد)). قالت: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن. فقلت لعائشة. ما قال؟ فالت: قال: ((ما من شيىء لم أكن أريته إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وإنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال: ((الموقن)) شك هشام فيقول: هو رسول الله، هو محمد الله جاء نا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا و صدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به. و أما المنافق أو قال: ((المرتاب)) شك هشام فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به. و أما المنافق أو قال: ((المرتاب)) شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: (( لا أدرى، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته)).

قال هشام: فلقد قالت لى فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. [راجع: ٨٦].

تشريح

حضرت اساء رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے بعنی ایسے وقت نماز پڑھ رہے تھے جس وقت جماعت نہیں ہور ہی تھی۔

میں نے حضرت عاکشہ سے بوچھا کہ ما شان الناس ؟لوگوں کا کیا معاملہ ہے اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ فاشارت براسها إلى السماء ،انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا،اس وقت کسوف یعنی سورج گربن ہور ہاتھا۔ فقلت: آیة؟ میں نے کہا کیا بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی نثانی ہے؟

فاشارت بواسها ، نعم ، توانهول نے سرست اشارہ کیا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔
قالت: فاطال رسول الله صلی الله علیه وسلم جدّا حتی تجلّانی الغشی. لینی اتن المی نماز پڑھی کہ جھے طول تیام کی وجہ سے غثی آنے گی۔ والی جنبی قربة فیها ماء ففتحتها، فجعلت اصب منها علی راسی ، برابر میں ایک مشیزہ تھا، میں اس کو کھول کرا سے سر پریانی ڈالنے گی۔

وإنه قند أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتي أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟

آپ ﷺ نے بیفر مایا کر قبر میں بیسوال بھی ہوگا کہ ما علمک بھندا الوجل؟ یعن حضور ﷺ کے بارے میں سوال ہوگا۔

اس سے بعض لوگوں نے سیمجھا کہ حضور ﷺ کی شبید دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا۔لیکن میہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ شبید دکھائی جائے گی۔صرف اتنا ہے کہ حضور ﷺ کو ذہن میں متحضر کر کے پوچھا جائے گا۔اس سے لازم نہیں آتا کہ شبید دکھائی جائے گی۔

"فاوحی إلی انکم تفتنون فی القبور" بھے دی کے ذریعہ بتلایا گیا کہ تمہاری آزمائش تمہاری قبروں میں ہے "مشل او قسویبا" یعنی تمہاری آزمائش ہوگی سے دجال کے فتنہ کی طرح یا مسے دجال کے فتنہ کے قریب، جیسے سے دجال کا فتنہ ہے، قبروں میں تمہاری الی آزمائش ہوگی۔ ایھ

ج میں حضرت اساءؓ سے روایت کرنے والی فاطمیہؓ میں وہ کہدرہی ہیں کہ مجھے یا دنہیں رہا کہ اساءؓ نے " "مثل" کالفظ کہاتھایا "قویبا" کالفظ کہاتھا۔

يقال: پهرآپ نے اس کی شرح فر مائی که و ہاں قبر میں آ زمائش کیسے ہوگی؟

کہاجائے گا:''ماعلمک بھذا الرجل ؟'' ان صاحب کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں؟ ان صاحب سے مراد حضورا قدس ﷺ ہیں۔

ا عادی معلوم ہوتی ہے جوخلاف نور مہاللہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب سے بیمعلوم ہوا کہ میت کوقیر میں سوال وجواب کے لئے زندہ کیا جائے گا اوراس سے ان لوگوں کار دہوگیا جوآیت 'فیالہ وارب امتنا النتین واحییتنا النتین' کی جہ سے قبر کے احیاء نہ کورکا اٹکارکرتے ہیں، کیونکہ بظاہراس سے تمن بارحیات و موت معلوم ہوتی ہے جوخلاف نص آیت نہ کورہ ہے۔ جواب بیہ کہ بیقبر کی حیات مستقل ومسقر دینوی اخروی کی طرح نہ ہوگی، جس میں بدن اور دوح کا اعادہ صرف سوال و جواب کے لئے ہوگا، لہذا روح کا بیر حارض اعادہ جو احدیث احدہ میں معارض اعادہ جو احدیث النتین واحییتنا النتین واحییتنا النتین "خلاف نہ ہوگا، فتح الباری، ج ۲۲۰۰۔

اب بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ قبر میں حضورا قدس ﷺ کی صورت مبارک دکھائی جائے گی ، لیکن بیربات کسی روایت سے ثابت نہیں۔

زیادہ تر علاء نے بیے کہا کہ چونکہ ہرمسلمان کے دل میں حضورا قدس کے کا تصور ہوتا ہے، لہذااس تصور کی بنیا دیر سوال ہوگا کہ بیجس کا تصور تمہارے دل میں ہے، بیکون ہے؟

بعض لوگوں نے کہا بیسوال صرف مسلمانوں سے ہوگا یا منافقوں سے جواسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ،کیکن جو کا فریس ان سے بہسوال نہیں ہوگا۔

بعض نے کہا کہ کا فروں ہے بھی بیسوال ہوگالیکن ہوسکتا ہے کہ وہاں یا تو حضوراقد سے کی صورت دکھائی جائے یا آپ رہے کا اسم گرامی بتایا جائے کہ محمد اللہ کے بارے میں تبہاری کیارائے ہے؟

"فاما المؤمن أو الموقن" جهال تك مؤمن كاتعلق ہے، فاطمه رضى الله عنها كہتى ميں مجھے يا دنہيں رہا كه حضرت اساءً نے " مؤمن "كالفظ كها تھايا" موقن" كا۔

فیقول: "هورسول الله، هومحمد ﷺ "وه کے گایے ضوراقد سے ہیں "جاء نا بالبینات والهدی ، فاجبنا واتبعنا" تین مرتبہ وہ یہ بات کے گا کہ یے کم (ﷺ) ہیں۔

فيقال: "نم صالحا" كهاجائ كاكسوجا وصلاح كساتهد

قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه.

حضرت فاطمه رضی الله عنها نے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی " فیاو عیت ہیں نے اس کو یا در کھا "غیسر انھا ذکرت ما یغلظ علیہ" البتہ انہوں نے پچھ باتیں تغلیظ کی بیان کی تھیں کہ جب کا فروں کے ساتھ تغلیظ ہوگی ۔ مجھے وہ باتیں یا ذہیں رہیں ۔

9 ۲۳ محدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم ، عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب: أن رسول الله الله التي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد ، فوالله إني لأعطى الرجل رأدع الرجل ، والذي أدع أحب إلى من الذي أعطى ، ولكنى أعطى أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير ، فيهم عمرو بن تغلب )). فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسول الله الله ما احب أن الى الكلمة رسول الله الله الله على حمر النعم . [انظر: ٣٥ ا ٣١ ، ٤٣٥]

ترجمہ: مروبن تغلب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کھ مال یا قیدی لائے گئو آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کونہیں دیا۔ آپ ﷺ کوخر ملی کہ جن لوگوں کونہیں دیا ہے وہ ناراض ہیں تو آپ کے خق تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی پھر فر مایا: اما بعد!اللہ کی قتم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کونہیں دیتا، اور جے میں نہیں دیتا ہوں اور کسی کونہیں دیتا ہوں جن نہیں دیتا ہوں وہ میر نے نز دیک اُس سے زیادہ مجبوب ہے جے میں دیتا ہوں، کین میں اُن لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے دلوں میں بے بینی اور بھلائی کے دلوں میں بور ہوں تعلب اُس کے دلوں میں رکھی ہیں اور انہی میں عمر و بن تعلب ہمی ہیں ۔ عمر و بن تعلب عمر و بن تعلب ہیں ۔ نے کہا کہ واللہ اُس اُس کی ارشاد کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی مجبوب نہیں ہیں ۔

917 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة أن عائشة أخبرته: أن رسول الله خرج ليلة من جوف الليل فصلى فى المسجد ، فصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله في فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة فصلوا بصلاته ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد . ثم قال : «أما بعد ، فإنه لم يخف على مكانكم لكنى خشيت تفرض عليكم فتعجزوا عنها » . تابعه يونس . [راجع: 219] كالمسجد عن أهله مي الناس فتشهد .

۱۹۲۲ - حدثنا ابو اليمان قال: اخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: حدثنى على بن الحسين، عن المسور بن مخرمة قال: قام رسول الله عُلَيْكُ قسمته حين تشهد يقول: "اما بعد". تابعه الزبيدى عن الزهرى. [انظر: ۱ ۱ ۳ ، ۱ ۲ س ، ۳۷۲ م ۳۷۲ م ۵۲۳ م ۵۲۳ م ۵۲۳ م ۱۳۵ م ۱۳۵

ابن عباس رضى الله عنهما قال: سعدا النبي الله المنبر و كان آخر مجلس جلسه متعطفا

٢٤ تشرَّ كلاط فرماكين كتاب الأذان ، باب إذا كان بين الإمام وبين المقوم حافط أو سترة ، رقم: ٢٩ ، انعام البارى ، ج: ٣٠ ص: ٣٢٢.

ملحفة على منكبه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : (رأيها الناس إلى)) ، فثابوا إليه . ثم قال : (رأما بعد فإن هذا الحى من الأنصار يقلون و يكثر الناس ، فمن ولى شيئا من أمة محمد الله فاستطاع أن يضر فيه أحدا و ينفع فيه أحدا، فليقبل من محسنهم و يتجاوز عن مسيئهم )). [انظر: ٣٨٠١ ، ٣٢٢٠، و ٣٤٤٠]

آپ ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور بیآ خری خطبہ تھا کہ آپ ﷺ ایسی حالت میں تشریف لائے کہ سر مبارک پٹی سے باندھا ہوا تھا۔

مطلب بیہ ہے کہانصار کے ساتھ اچھامعاملہ کرے ، ان کی تعدا دتو کم ہوجائے گی ،کہیں ایسانہ ہو کہ تعدا د کم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کو کی زیادتی ہو۔

سوال: بعض لوگ حضرت عثمان رضی الله عنه والی اذان کا انکار کرتے ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔العیاذ باللہ۔

جواب: حضرت عثان رضی الله عنه اور صحابه کرام کی پیروی کا حکم صحیح حدیثوں میں موجود ہے، چند ثبوت ملاحظه فرمائیں:

ا. "عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى" "ك حال المتدوا بالذين من بعدى ابو بكر و عمر - هك

٣٤ . وفي مسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ٢٣٩٨ .

٣٤ شرح معانى الآثار ، باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو، ج: ١،ص: ٢٥٤.

۵ کے مستد احمد ، باب حدیث حذیقه بن الیمان عن النبی ، وقم: ٢٣٢٩٣.

آج كل لوگ غلط سے غلط اور بُرى سے بُرى بات كہنے اور پھراس پرلڑنے كوتيار ہيں جب سركار دوعالم اللہ فاف صاف ضا و يا" عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهد بين بعدى" ،اب اللہ كے ساقت ماديا" على اللہ كے بعد كئے يہ گنجائش نہيں ہے كہ حضرت عثان مي كي ملكو بدعت كيے۔العياذ باللہ العظيم۔

سید هی سی بات بیہ ہے کہ خلفاء راشدین گا کوئی عمل بدعت نہیں ہوسکتا اور جس وقت بید کام کیا گیا اس وقت صحابہ کرام ﷺ کی بھاری جمعیت موجود تھی لیکن کسی نے نکیرنہیں فر مائی۔

ہمارے ہاں ہندی کا ایک مقولہ شہور ہے'' بنیے سے سیانہ سوبا وَلاً''

ہندوکو بنیا کہتے ہیں۔ ہندو تا جربہت سانے تعنی چالاک ہوتے ہیں۔اگرکوئی یہ کہیں کہ میں بنیے سے زیادہ سیانہ یعنی چالاک ہوں تو وہ بھولا یعنی پاگل ہے، بینے سے زیادہ چالاک نہیں ہوسکتا۔

تو جو مخص بید دعویٰ کرے کہ میں دین کوحضرات صحابۂ کرام ﷺ سے زیادہ سمجھتا ہوں تو اس سے زیادہ پاگل اور بے وقو ف دنیا میں اور کو ئی نہیں ،ایسے لوگوں کی باتیں قابل الثفات نہیں ہیں۔

سوال: اذان ثانی کے وقت مجد جانے کامعمول ہونا یعنی تقریر کے بعد جانے کا کیا حکم ہے؟

جواب: اذان اول کے بعد سعی واجب ہے، سوائے سعی الی الجمعہ کے کوئی کام جائز نہیں ، البتہ وضو کرسکتا ہے، اگر غسل نہیں کیا ہے تو غسل کرسکتا ہے، جمعہ کی تیاری کا کام کرسکتا ہے، بیسعی الی الجمعہ میں داخل ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی اور کام جس کاسعی الی الجمعۃ سے تعلق نہ ہو نہیں کرسکتا، نا جائز ہے۔ کیے

# عربی میں خطبہ کا حکم

ایک مسکدیہ ہے کہ ہمیشہ ساری امّت کا طریقہ بیر ہاہے کہ خطبہ عربی زبان میں پڑھا جاتا رہاہے۔اب ہمارے ہاں پچھ عرصہ سے بعض علاقوں میں بیرواج بیدا ہو گیا ہے کہ خطبہ مقامی زبان میں دیا جاتا ہے، پچھ غیر مقلد حضرات نے بیسلسلہ شروع کیا تھا، ہندوستان میں بھی اردوزبان میں دیا جانے لگاہے اور امریکہ و برطانیہ میں لوگ اگریزی زبان میں خطبہ دیتے ہیں۔

دلیل اس کی پیپش کی جاتی ہے کہ خطبہ کا مقصدیہ ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائی جر نمیں ،اگر خطبہ کا

٢٤ مستدعيد بن حميد ، رقم : ٥٨٣ ، ج: ١ ، ص: ٢٥٠ .

<sup>23</sup> الفتاوى العالمگيرية ، ج: ١، ص: ١٣٩.

----

مقصد وعظ ہے اور وہ عربی شبیت میں تو خطبہ دیے کا کیا فائدہ؟

خلاصه اس كابيہ كے كفطى يہال سے پيدا ہوتى ہے كه خطبه كا مقصدتعليم وتبليغ اور دعوت سمجھا جاتا ہے حالا نكه خطبه كا مقصد دعوت وتبليغ ياتعليم وتزكين ہيں ہے، بلكه اصل مقصد ذكر ہے، قرآن كريم ميں بھى اس كوذكر سے تعبير كيا گيا ہے '' إِذَا نُـوْدِى لِـلصَّلاقِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللّٰي ذِكُو اللّٰهِ'' يہاں ذكر سے خطبہ مراد ہے۔

اس طرح مديث مين ہے كه "يستمعون الذكر"اس ذكر سے بھى خطبه مراد ہے۔

جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دور کعتوں کے قائم مقام ہے، لہذا بیشتر نماز کے احکام اس پر عائد کئے گئے ہیں، جس طرح نماز میں انصات واجب ہے۔ فرض کریں اگر کوئی شخص بول رہا ہے، دوسرا کہہ دیے چپ کرو، اس سے تو کوئی خلل واقع نہیں ہور ہا ہے لیکن اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور قریب کوئی باتیں کر رہا ہوتو اُسے خاموش نہیں کرائیں گاسی طرح خطبہ کا بھی یہی تھم ہے۔ ^کے

معلوم ہوا کہ خطبہ پر بھی نماز کے احکام عائد کئے گئے ہیں تو جس طرح نماز عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ادانہیں ہوسکتی اسی طرح خطبہ بھی ادانہیں ہوسکتا۔

اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا تعامل اور مواضیط ثابت ہے کہ خطبہ صرف عربی زبان میں ہو، غیرعربی زبان میں ہو، غیرعربی زبان میں نہ ہو، کیونکہ تمام عمر آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس کے خلاف ثابت ہے بعد صحابہ کرام اسے بھی غیرعربی میں خطبہ پڑھنا ثابت ہے، حالا نکہ اُن میں بہت سے حضرات مجمی زبانوں سے واقف تھے۔

جب صحابہ کرام ہے عرب سے نکل کرروم واریان پہنچے جہاں کی زبانیں مختلف تھیں ، وہاں دعوت و تبلیغ کے سارے کام کئے لیکن جہاں تک جمعہ کے خطبہ کا تعلق ہے وہ جمھی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں دیا۔ جبیبا کہ حضرت زید بن ثابت کے متعلق ثابت ہے کہ وہ بہت ی مختلف زبانیں جانتے تھے، اسی

٨٤ أن أبها هـريـرة أخبره أن رسول الله قال: (( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت )) ،
 صحيح البخارى ، كتاب الجمعة ، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ، رقم : ٩٣٣ .

طرح حضرت سلمان کا تو خود فارس کے رہنے والے ، حضرت بلال کے دہشہ کے اور حضرت صہیب کے اور حضرت صہیب کے ملاوہ دوسری کا اشتدے تھے، اسی طرح بہت سے حضرات صحابہ ہیں جن کی ماوری زبانیں عربی کے علاوہ دوسری تھیں۔

اس کےعلاوہ اگر معانی خطبہ کومجمیوں کےعلم میں لا نا بوفت خطبہ ہی ضروری سمجھا جاتا اور خطبہ کا مقصد صرف تبلیغ ہی ہوتی تو جوسوال آج کیا جاتا ہے کہ خطبہ عربی میں پڑھنے کے بعد اُس کا ترجمہ اردویا دوسری ملکی زبانوں میں کردیا جائے ، کیا بیاس وقت ممکن نہ تھا!

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہانے ایک مستقل تر جمان انہی ضرورتوں کے لئے اپنے پاس ملازم رکھا ہوا تھا، کیکن اس کے باوجود نہ بھی حضرت ابن عباسؓ سے میہ منقول ہے کہ آپ نے عربی خطبہ کا ترجمہ ترجمان کے ذریعہ ملکی زبان میں کرایا ہو، اور نہ کسی دوسرے صحابی سے منقول ہے۔ اس تفصیل سے یہ مغلوم ہوگیا کہ خطبہ کے لئے سنت یہی ہے کہ صرف عربی زبان میں پڑھا جائے۔

اس لئے بیکہنا غلط ہے کہ حفیہ کے علاوہ دوسرے اٹمہ غیرع بی میں خطبہ کے جواز کے قائل ہیں، بلکہ واقعہ بیہ کہام ما ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے اٹمہ کا فد ہب اس معالمے میں اور زیادہ تخت ہے، جہاں تک مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا تعلق ہے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں جمعہ کا خطبہ جائز نہیں، اور اگر عربی زبان میں خطبہ دیا گیا تو وہ صحیح خطبہ جائز نہیں ، اور اگر عربی زبان میں خطبہ پر قدرت ہوتے ہوئے غیرع بی زبان میں خطبہ دیا گیا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، نہ جمعہ جوگا، بلکہ مالکیہ کا کہنا تو بیہ کہ اگر مجمع میں کوئی بھی شخص عربی خطبہ پر قادر نہ ہوتو جمعہ ساقط ہوجائے گا، اس کے بجائے ظہر پڑھنی ہوگی، کیکن شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں بیگنجائش ہے کہ اگر مجمع میں کوئی بھی شخص عربی میں خطبہ حیات اس کے بجائے طہر پڑھنی ہواور نہ اتناوقت ہو کہ کوئی عربی خطبہ سیکھ سکے تو ایسی صورت میں دوسری زبان کا خطبہ جائز اور معتبر ہوگا، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز بھی درست ہوجائے گی۔

ان تتنون مُداهب كواخضاراً ملاحظه فرما تين:

#### مالکی ندبهب:

علامه دسوتی رحمه الله فرماتے ہیں:''اور خطبه کاعربی زبان میں ہونا بھی شرط ہے،خواہ مجمع ایسے عجمی لوگوں کا ہو جوعربی نہیں جانتے۔ چنانچہ اگران میں کوئی بھی شخص ایسانہ ہو جوعربی زبان میں خطبہ دے سکے توان پر جمعہ ہی واجب نہ ہوگا۔''8بھ

٩٤ (قوله وكونها عربية) اى ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية ، فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة
 عربية لم يلزمهم جمعة ، الدسوقي على الشرح الكبير ، ج: ١ ، ص: ٣٤٨، دارالفكر ، بيروت.

#### شافعی مسلک:

علامدر ملی شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں: ''اور خطبہ کاعربی زبان میں ہونا سلف وخلف کی اتباع کی وجہ سے شرط ہے، اور اس لئے کہ بیفرض ذکر ہے، لہٰذااس میں عربیت شرط ہے، جیسے نماز کی تکبیر تحریمہ کے لئے عربی زبان نہونا ضروری ہے۔''ک

#### حنبلی مذہب:

علامہ بھوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''اور عربی زبان پر قدرت کے باوجود کسی اور بان میں خطبہ دینا صحیح نہیں، جیسا کہ نماز میں قراءت کسی اور زبان میں درست نہیں، البتۃ اگر عربی زبان پر قدرت نہ ہوتو غیر عربی زبان میں خطبہ وجع ہوجا تا ہے، کیونکہ اس کا مقصد وعظ و تذکیر، اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، بخلاف قر آن کریم کے لفظ کے، کیونکہ وہ نبوت کی دلیل اور رسالت کی علامت ہے کہ وہ عجمی زبان میں حاصل نہیں ہوتی، لہذا قراءت کسی بھی حالت میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں جائز نہیں، چنا نچہ اگر کوئی مخص عربی زبان میں نازیر قادر نہ ہوتو قراءت کے بدلے ذکر واجب ہوگا۔ آگ

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب میں عربی خطبہ پر قدرت ہوتے ہوئے کسی دوسری زبان میں خطبہ دینا نہ صرف بیر کہ جائز نہیں بلکہ ایسا خطبہ معتبر بھی نہیں اور اس کے بعد پڑھا ہوا جمعہ تھی نہیں ہوگا۔

تا ہم شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجمع میں کوئی بھی شخص عربی زبان میں خطبہ دینے پر قا در نہ ہواور سکھنے کا وفت بھی نہ ہوتو کسی اور زبان میں دیا ہوا خطبہ جمعہ کی شرط پوری کر دیے گا اور اس کے بعد جمعہ پڑھنا جائز ہوگا، یہی قول امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کا بھی ہے۔

 <sup>﴿ (</sup>ویشترط کونها) أی الخطبة (عربیة) لاتباع السلف والخلف، ولانها ذكر مفروض فاشترط فیه ذلک کتکبیرة
 الإحرام، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج: ،ص:٣٠٣.

ا في (ولا تسمح الخطبة بغير العربية مع القدرة) عليها بالعربية (كقراءة) فإنها لا تجزى بغير العربية وتقدم (وتصح) المنحطبة بغير العربية (مع العجز) عنها بالعربية ، لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن فإنه دئيل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية (غير القراءة) فلا تجزى بغير العربية لما تقدم (فإن عجز عنها) أي عن القراءة (وجب بدلها ذكر) قياسا على الصلاة ، كشف القناع عن متن الإقناع ، ج: ٢، ص: ٣١.

# امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مدهب

امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات یا در کھنی ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غیر عربی نربان میں خطبہ کا وجوب ساقط ہوجاتا ہے اور وہ خطبہ اس لحاظ سے شرعاً معتبر ہوتا ہے کہ صحت جمعہ کی شرط پوری ہوجائے اور اس کے بعد جمعہ کی نماز درست ہوجائے ،لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر عربی زبان میں جمعہ کا خطبہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہوجائے ،لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر عربی زبان میں جمعہ کا خطبہ امام ابوحنیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ جہ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ نماز اور اس کے متعلقات میں جن جن اذکار کے بارے میں امام ابوحنیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ غیر عربی زبان میں اداکر نا مکر وہ غیر عربی زبان میں اداکر نا مکر وہ تح کی لینی ناجائز ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں ان اذکار کو امام صاحب کی طرف منسوب کر کے غیر عربی میں صحیح اور معتبر قرار دیا گیا ہے ، وہاں مکر وہ تح کی ہونے کی صراحت بھی کی گئے ہے۔ ۲۵

خلاصهٔ بحث بیہ ہے: .

امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک غیر عربی زبان میں خطبہ کسی بھی حال میں جائز نہیں اورا یسے خطبے کے بعد جمعہ پڑھنا بھی جائز نہیں، بلکہ دوبارہ عربی میں خطبہ دے کر جمعہ پڑھا جائے اور اگر کوئی اس پر قا در نہ ہوتو ظہر پڑھی جائے۔

امام شافعی، امام احمد بن طنبل اورامام ابو یوسف وامام محمد حمهم الله کے نزدیک جب تک مجمع میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جوعر بی میں خطبہ دیے سکتا ہو، اس وقت تک غیر عربی میں خطبہ دینا نا جائز ہے اور شرعاً معتبر نہیں، لہٰذاا لیے خطبے کے بعد جعہ درست نہیں ہوگا۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غیرعربی میں خطبہ جائز نہیں بلکہ مکروہ تحری ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے اور غیرعربی میں خطبہ دیدے تو اس سے نماز جمعہ کی شرط پوری ہوجاتی ہے، اور اس کے بعد نماز جمعہ پڑھنا درست ہوجاتا ہے، اس مسئلے میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے صاحبین اور جمہور فقہاء کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ ان کا بیقول اب بھی برقر ارہے اور فقہاء حفیہ نے اُسی کومفتی برقر اردیا ہے۔

٨٢ \_ وصح شروعه مع كراهة التحريم بتسبيح و تهليل ......كما صح لو شرح بغير عربية ، الدر الختار ، ج: ١ ، ص:٣٥٦.

قعلى هذا ما ذكره في التحقة والذخيرة والنهاية من أن الأصح أنه يكره الإفتتاح بغير الله اكبر عند أبي حنيفة فالمراد كراهة التحريم ..... فعلى هذا يضعف ما صححه السرخسي من أن الأصح لا يكره ، البحرالرائق، ج: ١،ص: ٢٠٩.

لہذا جو حضرات معمولاً اگریزی یا مقامی زبان میں خطبہ دیتے ہیں ان کا بیمل ائمہ اربعہ میں سے کی کے خرد کیے بھی جائز نہیں ، اور دوسرے ائمہ کے قول کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے بعد پڑھا ہوا جمعہ بھی درست نہ ہو، کیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان کے نزدیک ایسا خطبہ کراہت کے ساتھ ادا ہوجاتا ہے اور اس کے بعد پڑھی ہوئی جمعہ کی نماز درست ہوجاتی ہے ، یہ کراہت بھی ان لوگوں کے حق میں ہے جو مجد کے امام ہوں اور انتظامیہ کی طرف سے عربی میں خطبہ دینے کا اختیار رکھتے ہوں یا عربی خطبہ والی جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہوں اور پھر بھی غیر عربی میں خطبہ دیں یا ایسی جماعت میں شریک ہوں ، کیکن جہاں سامعین کوکوئی اختیار نہ ہواور امام عربی میں خطبہ دینے کے لئے ان کی بات نہ مانتا ہو ، اور کوئی الی جگہ بھی مہیا نہ ہو ، جہاں وہ عربی خطبہ کے ساتھ جمعہ پڑھ سکیں ، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ ان کے حق میں یہ کراہت بھی نہ ہوگی اور جمعہ ہم صورت کے ساتھ جمعہ پڑھ سکیں ، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ ان کے حق میں یہ کراہت بھی نہ ہوگی اور جمعہ ہم صورت کے ساتھ جمعہ پڑھ سکیں ، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ ان کے حق میں یہ کراہت بھی نہ ہوگی اور جمعہ ہم صورت درست ہوجائے گا ، نہ اُسے دہرانے کی ضرورت ہے ، نہ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔

اس لئے ائمہار بعداس بات پرمتفق ہیں کہ خطبہ کاعر بی میں ہونا ضروری ہے سننے والے عربی سیجھتے ہوں یا نہ سیجھتے ہوں جس طرح نماز کاعر بی زبان میں ہونا ضروری ہے، چاہے پڑھنے والے کوعر بی آتی ہویا نہ آتی ہو۔ <sup>40</sup> سوال: اگر مختلف اذا نوں کی آ واز آتی ہوتو کون کی اذان پرسعی واجب ہوگی ؟

جواب: زیادہ ترفقہاءنے بیکہاہے کہ شہر میں جب پہلی اذان ہوگئ توسعی واجب ہوگئ،ایک قول بی بھی ہے کہا پنے محلے کی اذان کا اعتبار ہے۔ پہلا قول احوط ہے اور دوسراایسر ہے، کوشش کرنی چاہئے کہ پہلے قول پر عمل ہواورا گرکوئی مجبوری ہوتو دوسرے پر بھی عمل کی گنجائش ہے۔

# (١٣) باب الإستماع إلى الخطبة يوم الجمعة

# خطبه کی طرف کان لگانے کا بیان

9 7 9 -- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن أبى عبد الله الأغر ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال: قال النبى ( إذا كان يوم الجمعة وقفت المملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ، ومثل المهجر كمثل الذي يهدى بدنة ، ثم كالذى يهدى بقرة ، ثم كبشا ، ثم دجاجة ، ثم بيضة . فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر ) . [انظر: ١ ١ ٣٢].

٨٣ - تقميل ك لخيار طرفه المين : ملخص بعضه من :الاعجوبة في عربية خطبة العروبة ، جواهرالفقه ، ن : ١ ، ص : ٩٣٩٩، وفقهي مقالات ، ج: ٣٠ص : ٣٠ ١ ، والدرالمختار ، ج: ١ ، ص : ٢ ٣٥ ، البحرالرائق ، ج: ١ ، ص : ٢ ٠ ٣.

#### تزجمه

حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام کھتے ہیں، اور سویرے جانے والا اس مخص کی طرح ہے جواونٹ کی قربانی کرے، پھر اس مخص کی طرح جو گائے کی قربانی کرے، اس کے بعد پھر مرغی، پھر انڈ اصدقہ کرنے والے کی طرح ہے، جب امام خطبہ کے لئے آجا تا ہے تو وہ اینے دفتر لیب لیتے ہیں اور خطبہ کی طرف کان لگاتے ہیں۔

### (٣٢) باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين

و ۹۳۰ حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله قال : راصليت جابر بن عبدالله قال : راصليت الناس يوم الجمعة ، فقال : رراصليت يا فلان ؟ )) فقال : لا . قال : ((قم فاركع )). [انظر : ۹۳۱ ، ۲۲ ا ا  $^{\Delta^n}$ 

# (٣٣) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين

کوئی شخص آئے اس حال میں کہ امام خطبہ پڑھر ہا ہوتو دور کعتیں ہلکی پڑھ لے ۱ ۱۹۳ – حدثنا علی بن عبد الله قال: حدثنا سفیان عن عمرو، سمع جابرا قال: دخل رجل یوم الجمعة والنبی الله یخطب فقال: ((صلیت؟)) قال: لا. ((فصل رکعتین)) وراجع: ۹۳۰]

Af. وفي صبحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التجية و الإمام يخطب، رقم: ٣٣٨، وصنن الترمذي، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، رقم: ٣٦٨، وسنن النسائي، كتاب الجمعة، باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر، رقم: ١٣٩١، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، رقم: ١٣٩، وسنن ابن ماجة ، كتباب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، رقم: ١٩١١، ومسند الممكثرين، باب مسند جابر بن عبد الله، رقم: ١٣٥٥، ١٣٧٥، ١٣٨٥، ١٣٨٥، ١٣٨٥، ١٣٨٥، ١٣٨٥، ١٠٥١،

دوران خطبة تحية المسجد كاحكم

علامہ نو دی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض سے نقل کیا کہ امام ابوحنیفہ ، امام مالک ، لیٹ ، اور جمہورسلف صحابہ و تابعین کا مسلک یہی ہے کہ خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھی جائے بلکہ اس وقت مسجد پنچے تو خاموش بیٹھ کر خطبہ سنے ۔ یہی حضرت عمر،عثان وعلی رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی ،امام احمد واسحاق رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ خطبہ کی حالت میں معجد آئے تو خطبہ کے دوران ہی تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ بید حفرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خطبہ کے دوران ایک تحف خطبہ کے دوران ایک شخص تطبہ کے دوران ایک شخص آیا آپ کا نے فرمایا ''فسم ف ادر کع '' معلوم ہوا خطبہ کے دوران بھی نماز پڑھ کی ، اس نے کہانہیں۔ آپ کا نے فرمایا ''فسم ف ادر کع '' معلوم ہوا خطبہ کے دوران بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔

شافعیداور حنابلد کی قوی ولیل \_\_\_ایک قولی روایت بیمی به "إذا جاء احد کم و الإمام می خطب فلیر کع د کعتین". بیحدیث قولی به اس مین حضرت سلیک رضی الله عنه کے واقعہ کی کوئی تخصیص نہیں بلکداس میں عمومی تھم دیا گیا ہے۔

حنفيه کے متعدد دلائل

ار وَإِذَا قُرِى الْقُرُآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا رَحِي

آیت کا نزول نماز کے بارے میں ہوا ہے، لیکن اس کےعموم میں خطبہ جمعہ بھی اس تھم میں شامل ہے۔ شافعیہ حضرات اس آیت کوصر خطبہ جمعہ ہی کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں۔

٢- مديث يُل صراحة بتايا كيا ب: "إن المسلم إذا اختسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بداله ، وان وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضى الإمام".

معلوم ہوا کہ نماز اُسی وفت مشروع ہے جبکہ امام خطبہ کے لئے نہ نکلا ہو، اور اگر امام نکل چکا ہوتو خاموش بیٹھنا چاہئے۔<sup>24</sup>

۵۵ سورة اعراف، آيت:۲۰۴

٢٨ إن السمسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بداله ، وان وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضى الإمام .....، مجمع الزوائد ، باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب وتحو ذلك ، ج: ٢،ص: ١٤١.

سـ من اغتسل يوم الجمعة و تطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ماكتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى مصلى

۳-آگے حدیث آرای ہے "ان آبا هریرة أخبره أن رسول الله ﷺ قال: إذا قلت لصاحبک يوم المجمعة: أنست ، والإمام يخطب فقد لغوت "جوايئ ساتھي كو كہے خاموش ہوجاؤه ہ بھي غلطي كا ارتكاب كرنے والا ہے، حالا تكرام بالمعروف و نہي عن المنكر ايك فريضہ ہے كيكن اس فريضہ كي اجازت نہيں دى گئ۔ تحية المسجد تو محض ايك نقل نماز ہے اس كى اجازت كيسے ہو سكتی ہے، لہذا تحية المسجد بطرين اولى ممنوع ہوگا۔ ^ محيد الله بن عمر رضى الله عنهما سے مرفو عامروى ہے جس ميں فرمايا گيا ہے كه فروج امام كے بعد نمازيا كلام كو جائز نہيں سمجھا گيا۔ يہي مسلك جمہور، صحاب و تا بعين كا ہے۔ هم

ے۔ ایک شخص خطبہ کے دوران تخطی رقاب کرتا ہوا بار ہاتھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: جدسس فقد آفیت لیکن یہ تکم نہیں دیا کہ دورکعت پڑھیں۔ اق

۸۔ دوران خطبہ حضرت عثمان رضی اللّه عنه تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللّه عنه نے ان کو دیر سے آنے اور نسل نہ کرنے پر تنبیبے فر مائی لیکن تحیة المسجد نماز کا تھم نہیں دیا۔

٨٤ صحيح البحاري ، كتاب الجمعة ، لا يفرق بين النين يوم الجمعة ، رقم : ١٠٠.

AA قال ابن العربى: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الأول: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَرَى الْقَرَّ انْ الْمُوْمِ الذِي شَرَّ الْأُولِ : قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَرَى الْقَرَّ الْمُوْمِ الذِي شَرَّ الْإِمَامُ فَيهُ إِذَا دَحَلَ عَلَيهُ فَيهُ وَيَسْتَعْلَ بِغَيْسِ فَرْضُ ؟ الشَّانِي : صبح عنه ، صلى الله تعالى عليه وسلم ، أنه قال : (( إذا قلت لصاحبك أنصت فقا. لغوت )). فإذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان في المسألة يحرمان في حال الخطبة ، فالنقل أولى أن يحرم . الثالث : لو دخل و الإمام في الصلاة لم يركع ، والخطبة صلاة ، إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. كذا ذكره العيني في عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۲٠ المجمع الزوائل ، باب فيمن يدخل المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ، مجمع الزوائل ، باب فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب ، ج: ۲ ، ص: ۱۸ المسجد والإمام يخطب ، ج: ۲ ، ص: ۱۸ المسجد والإمام يخطب ، ج: ۲ ، ص: ۱۸ المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ، مجمع الزوائل ،

٥٥ عسم على البخاري ، كتاب الإستسقاء ، باب الإستسقاء في المسجد الجامع ، رقم: ١٠١٠.

إِنَّ سَنْ النَّسَانِي ، باب النَّهِي عَنْ تِحْطَى وقابِ النَّاسِ والإمام على المنبريوم الجمعة .

9 - حضرت عبدالله بن مسعودرض الله عنها كاوا قعم ذكور عصن جابوقال لما إستوى رسول الله على يوم قال: إجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فراه 

اس ایک واقعہ کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں کہ خطبہ کے دوران کوئی صحابی آئے کیکن آپ ﷺ نے کسی سے نہیں کہا کہ دور کعتیں پڑھلو۔

ان صحابی سے جو بیکہا گیا بیان کی خصوصیت تھی ان کا نام حضرت سلیک بن صد به غسانی تھا اور بیربہت بوسیدہ حالت میں تھے،فقرو فاقہ ان کے چہرےاورلباس سے عیاں تھا ، پیچا ہتے تھے کہ ان کواس حالت میں دیکھے لیں تا کہ بعد میں صحابہ کرامؓ ان کوصدقہ دیں ۔<sup>9۲</sup>

آور دارفطنی کی روایت میں ہے کہ جتنی دیروہ نماز پڑھتے رہے اتنی دیر**آپ ﷺ خطبہ سے ر**کے رہے۔ 🕊 دوسری دلیل ید کدابھی تک آپ بھانے خطبہ شروع بھی نہیں کیا تھا، کیونکدروایت میں ہے کہ آپ بھا ممبر ربیٹے تے جبکہ آپ اللہ خطبہ قائماً دیا کرتے تھے، بیٹے ہونے سے پتہ چاتا ہے کہ ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا۔ جب بینماز سے فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ نے لوگوں کو ترغیب دی کدان کوصد قد دو، بیا یک خصوصی واقعہ ہے۔

وكان مراده بأمره إياه بصلاة ركعتين أن يراه الناس يتصدق عليه ، لأنه كان في ثوب خلق . وقد قيل : إنه كان عريبانا ، كما ذكرناه ، إذ لوكان مراده إقامة السنة بهذه الصلاة لما قال في حديث أبي هرير. : إن النبي هؤقال : ((يا قالت لصاحبك : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت )). وهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فيه ، حتى كادأن يكون متواترا، فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمعنه من إقامة السنة، أو الإستحباب بالطريق الأولى ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥ ، ص: ٧ • ١ • ٢ • ١ - ١٠٠٠ .

٩٢ وروى الدارقطني من حديث معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس : دخل رجل من قيس المسجد ورسول الله 🐉 ينخطب فقال : قم فاركع ركعتين ، وأمسك عن الخطبة حتى فرض من صلاته .....وذلك في حديث أبي سعيا. الخدري الذي رواه النسالي عنه يقول: (( جاء رجل يوم الجمعة ــ والنبي ، يخطب ــ بهيئة بذة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه ومسلم : أصليت؟ قال : لا ، صلى ركعتين ، وحث الناس على الصدقة قال : فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبيين ، فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله ، يحطب ، فحث الناس على الصدقة ، قال : فألقي أحد ثوبيه ، فقال رسول الله ﷺ: جماء هذا يوم المجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا ، فأمرت له منها بثوبين ، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما ، فأنتهره وقال : خذ ثوبك )) . إنتهى .

اس کو عام اصول نہیں بنایا جا سکتا ۔ <sup>ہماق</sup>

جہاں تک قولی روایت "إذا جاء احد کم والإمام یخطب فلیصل رکھتین" کاتعلق ہے تواس صدیث کا قولی ہونا شاذ ہے۔ زیادہ تر راویوں نے اس کو واقعہ کے طور پر روایت کیا ہے، قولی طور پر نقل نہیں کیا۔

# (٣٣) باب رفع اليدين في الخطبة

# خطبه میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان

9<sup>M</sup>۲ - حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زید، عن عبدالعزیز بن صهیب، عن انس و عن یونس، عن ثابت، عن أنس قال: بینما النبی ایخطب یوم جمعة إذ قام رجل فقال: یا رسول الله، هلک الکراع وهلک الشاء، فادع الله أن یسقینا، فمدیدیه و دعا. [۹۳۳، فقال: یا رسول الله، هلک الکراع وهلک الشاء، فادع الله أن یسقینا، فمدیدیه و دعا. [۹۳۳، ها ۱۰۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۹، ۱۰۳۳، ۱۰۲۹، ۲۰۹۳، ۱۰۲۹، ۲۰۹۳، ۱۰۲۹، ۲۰۳۲، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۲۰۳۲، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۲۰۳۲، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۲۰۳۲، ۲۰۳۲، ۱۰۲۹، ۲۰۳۲، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۲۰۳۲، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۲۰۳۲، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۲۰۳۲، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۳۳۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۰۰، ۱۰۲۰۰، ۱۰۲۰۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰، ۱۰۲۰،

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ گھوڑے ہلاک ہو گئے اور بکریاں برباد ہو گئیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ ہمارے لئے پانی برسائے ، تو آپ (ﷺ) نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعاء کی۔ لیٹر تعالیٰ جبے کہ ہمارے لئے پانی برسائے ، تو آپ (ﷺ) نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعاء کی۔ لیٹر تعالیٰ جبے کہ ہمارت کے ایک بیدا ہوگئ تھی کہ گھوڑے اور بکریاں مرگئے تھے۔

٣٠ أن ذلك كان قبل شروعه صلى الله تعالى عليه وسلم فى الخطبة . وقد بوب النسائى فى (سنة الكبرى) على حديث سليك ، قال : (( جاء سليك الغطفانى ورسول الله الله الله المنبر ، فقعد سليك قبل أن يصلى . فقال له ، صلى الله تعالى عليه وسلم :أركعت ركعتين؟ قال : لا . قال : قم فاركهما )). عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٠١ .

<sup>90</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة الإستسقاء ، باب الدعاء في الإستسقاء ، رقم : ٣٩٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الإستسقاء ، باب كيف يرفع ، رقم : ٣٩٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الإستسقاء ، رقم : ٩٩٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الإستسقاء ، رقم : ٩٩٣ ، ومسند أحمد ، باقي وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من كان لا يرفع يديه في القوت ، رقم : ١٤١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك رقم : ١٨٥ ، ١ ، ١٣٥٢ ، ١ ٢٥٣ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٣١ .

#### (٣٥) باب الإستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

# جمعہ کے دن خطبہ میں بارش کے لئے دعا کرنے کا بیان

عمرو الأوزاعى قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعى قال: حدثنى إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبى أما أنبى النبى الله يخطب فى يوم جمعة فقام أعرابى فقال: يا رسول الله ، هلك المال و جاع العيال ، فادع الله لنا. فرفع يديه ، وما نرى فى السماء قزعة ، فوالذى نفسى بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطريتحادر على لحيته الفيد فصطرنا يعمنا ذلك و من الغد ومن بعد الغد والذى يليه حتى الجمعة الأخرى . وقام ذلك الأعرابي \_أو قال: غيره \_ فقال: يارسول الله ، تهدم البناء و غرق المال ، فادع الله لنا. فرفع يده فقال : ((اللهم حوالينا ولا علينا)) . فيما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت و صارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادى قناة شهرا. ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. [راجع: ٩٣٢]

ثم لم ینزل عن منبوہ النع لینی آپ گلمبر پرتھے کہ بارش کے قطرے آپ گلی ڈاڑھی مبارک پرگرنے لگے اور بیہ بارش ہفتہ بھرر ہی۔

فقال: يا رسول الله تهدّم النباء الخ

جب انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! اب تو عمارتیں گرگئیں، مال ڈوب گیا، دعا فرما ئیں، آپ کے ہاتھ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! اب تو عمارتیں گرگئیں، مال ڈوب گیا، دعا فرما ئیس، آپ کے ہاتھ اٹھا کردعا فرمائی ''اللہم حوالینا ولا علینا'' ہمارے اردگردہو، ہمارے اوپرنہہو، فسما یشیر بیدہ الی ناحیہ من السحاب الا انفرجت ، آپ کی جس بادل کی طرف اثارہ فرماتے وہ کھل جاتا و صارت السمدینة مشل السجوبة ،سارامدینہ ایسا ہوگیا جیسے دوش نے میں سے گول دائرہ کی طرح کھلا ہو، یعنی چاروں طرف بادل ہیں نے میں وہ دوش کی طرح دکھائی دینے لگا۔

مثل الجوبة، حوض كوكت بير اصل مين بادلول كن يمين جوحصه كلا بوابوأس "جوبة" كت بير -وسال الوادى قناة شهراً، قناة ايك وادى كانام ہے وہ بہد پڑى -بعض نے كہا" سال الوادى قناة"، اس صورت ميں بيوادى سے حال بوگا كه وادى ايك قناط كى شكل ميں بننے لكى، قناة كمعنى مول كے نهركى شكل ميں" ولم يجئى أحد من ناحية إلاحدث بالجود" اور إدهراً دهرسے كوئى نبيں آيا مراس نے زبر دست بارش كى باتيں كيں۔

جسود کے معنی ہیں زیادہ بارش یعنی لوگ دور دور سے آرہے تھے اور کہدرہے تھے کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔

# (٣٢) باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،

جعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت خاموش رہنے کا بیان۔

وإذا قال لصاحبه: أنصت ، فقد لغا . وقال سلمان عن النبي ﷺ : «ينصت إذا تكلم الإمام ».

9٣٣ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث: أخبرنى ابن شهاب قال: أخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله الله ققال: ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت).

تزجمه

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللّٰدعنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا جب تو نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ خاموش رہو، جبکہ امام خطبہ پڑھر ہاہو، تو تو نے لغوکا ارتکاب کیا۔ <sup>84</sup>

فقيى طور پر \_\_\_ انصت \_ فقد لغوت \_ امر بالأنصات امر بالمعروف بون كى وجد و اجب بونا چائي تها ، جب أسي بمى الغو قرارويا كبائي تو دوسرا كلام بطرين اولى ممنوع بوگار كذا ذكره العينى فى العمدة: النهى عن جميع الكلام حال الخطبة ، ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال: أنصت ، وهو فى الأصل أمر بالمعروف ، وسماه لغواً ، فغيره أولى. قيل: ذلك لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين ، فكما لا يجوز التكلم فى المنوب لا يجوز فى النائب.

والإمام يخطب دليل على أن وجوب الإنصات والنهى عن الكلام إنما هو في حال الخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. قلت: أخ ج ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن على وابن عباس و ابن عمر رضى الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. عمدة القارى، ج: ۵، ص: ۱۱ ا.

۲۹ ائمدار بعد کے نز دیک دوران خطبہ کلام جائز نہیں جمہور کا استدلال روایت حدیث باب ہے ہے۔

# (٣٤) باب الساعة التي في يوم الجمعة

# جمعہ کے دن ساعت مقبول کا بیان

9۳۵ - حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة أن رسول الله الله في ذكر يوم الجمعة فقال : ((فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسال الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه )) . وأشار بيده يقللها . [انظر: ٩٣٠ م ، ٩٣٠]

#### تزجمه

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ کا نوائل نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایس ساعت ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہوکر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ سے مائلے تو اللہ تعالی اُسے عطا کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس ساعت کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کیا۔

# (٣٨) باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة

#### فصلاة الإمام ومن بقى جائزة

جعدى نماز مس اگر كه لوگ امام كوچ موثر كر بها گ جا نيس توامام اور باقى لوگول كى نماز جا نزيد ـ ٩٣٦ حدثنا معاوية بن عمروقال: حدثنا زائدة ، عن حصين عن سالم بن أبى الجعد قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبى الله إلا إلى عشر رجلا، فنزلت هذه الآية ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ﴿ [الجمعة: ١١].

#### تزجمه

حضرت جابر بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بارنماز

پڑھ رہے تھے تو ایک قافلہ آیا جس کے ساتھ اونٹوں پرغلہ لدا ہواتھا تو لوگ اس قافلہ کی طرف دوڑ پڑے ، اور نبی کریم ﷺ کے صرف بارہ آ دمی رہ گئے۔اس پریہ آیت اتری کہ جب لوگ تجارت کا مال یالہو (غفلت کا سامان) دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تنہیں کھڑا تھچوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

# لهو کی وضاحت

بعض حضرات نے فرمایا کہ '' **لھو**'' کالفظ تجارت کے لئے ہی استعال کیا گیا ہے، کیونکہ تجارت انسان کوذکر اللہ سے غافل کردیتی ہے اس لئے وہ **لھو** بن جاتی ہے۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ لہوسے مرادیہ ہے کہ جولوگ سامان تجارت لے کر آئے تھے ان کے ساتھ ڈھول ڈھا کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ لہو بھی تھا ،اس لئے دونوں کا ذکر فرمایا۔ عق

#### (٣٩) باب الصلاة بعد الجمعة و قبلها

جمعہ کی نماز کے بعداوراس سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان

9۳۷ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالک، عن نافع، عن عبدالله بن عسر أن رسول الله الله كان يسلى قبل الظهر ركعتين و بعد ها ركعتين و بعد المغرب ركعتين في بيته و بعد العشاء وركعتين، وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى

#### رکعتین.[انظر: ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۸۰]

# سنن کی تعداد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس ﷺ ظہر سے پہلے دور کعتیں اور ظہر کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے دور کعتیں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے۔

# شافعيه كااستدلال

اس حدیث کی بناپرا مام شافعی میفر ماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے سنن رواتب حیار نہیں بلکہ دو ہیں۔

# حنفيه كااستدلال

حفیہ کا استدلال متعددا حادیث ہے ہے جن میں حفرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی ہے کہ آپ کھنے نے فر مایا جو شخص سنن روا تب پر بارہ رکعتوں کی مداومت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا ،ان میں ظہر سے پہلے چا در کعت کا ذکر ہے۔

ر میں جہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے جو دور کعتوں کا ذکر کیا ہے حنفیہ اس کوصلاق الزوال پرمحمول کرتے ہیں یعنی زوال ہوتے ہی دور کعت نقل ہیں غیر راتب، حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کا ذکر کیا ہے۔

<sup>9.</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة السافرين وقصرها ، باب إستحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها وتخفيفهما ، رقم : ١٣٢٢ ، ومنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ، رقم : ٠٨٠ ، وسنن النساني ، كتاب الجمعة ، المب صلاة الإمام بعد الجمعة ، رقم : ١٣١٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة ، رقم : ١٣١٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة ، رقم : ٩٥٠ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٩٥٠ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ١٩٠١ ، ١٩٢٥ ، ١٩٢٥ ، ١٩٣٩ ، ١٩٣٥ ، ١٩٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة السنة ، رقم : ١٩٠١ ، ١٩٢١ ، ١٩٣٩ ، ١٩٣٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠١ ، ١٩٢٤ ،

حدیث میں فرمایا کہ حضور ﷺ جمعہ کے بعد پچھنہیں پڑھتے تھے لیکن جب گھر آتے تو دور کعتیں رڑھتے تھے۔

جمعه ہے پہلے سنتوں کا حکم

جمعہ سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ آپ گھانتی رکعتیں پڑھتے تھے اس لئے علامہ ابن تیمیہ ؓنے جمعہ سے پہلے سنن کا انکار کیا ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنن نہیں ہیں۔ <sup>99</sup>

جمہور کا کہنا ہے کہ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے، لہذا جوظہر کی سنن قبلیہ ہیں وہی جمعہ کی بھی ہیں۔ فضیلتیں اور متعدد روایات میں یہ بات آئی ہے کہ آ دمی امام کے آنے سے پہلے نماز پڑھتار ہے اور اس پر فضیلتیں ہیان فرمائی ہیں جیسا کہ پیچھے روایت گزر چکی ہے، تو نماز پڑھنا ثابت ہے اور بیا تنی ہی ہوگی جتنی ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔

# جعه کے بعدسنتوں کی تعداد

جمعہ کے بعد سنتوں کی رکعت کی تعداد کتنی ہے؟ اس بار ہے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دور کعتیں پڑھتے تھے، بعض میں ہے چار رکعت پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت علیؓ چھر کعتیں پڑھتے تھے۔ ان

<sup>99</sup> والصواب أن يقال ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة. كتب ورسائل وفتاوى ابن ثيمية في الفقه، ج:٢٣،ص:١٨٨ ، ٩٣ .

وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى ، البحر الرائق ، ج: ٢، ص: ١٨، و حاشية ابن عابدين،
 ج: ٢ ، ص: ١٣ ، و المبسوط للسرخسى ، ج: ١، ص: ١٥٥ .

اول واختلفوا بعدها ــ قال ابن مسعود رضى الله عنه أربعاً وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه إن النبى قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربع ركعات . وقال على رضى الله عنه يصلى بعدها ستا و أربعاً ثم ركعتين وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله وقال عمر ركعتين ثم أربعاً فمن الناس من رجح قول عمر بالقياس على التطوع بعد الظهر و أبو يوسف رحمه الله أخذ بقول على رضى الله عنه فقال يبدأ بالأربع لكبلا يكون متطوعا بعد الفرض مشلها وهذا ليس بقوى فإن الجمعة بمنزلة أربع ركعات لأن الخطبة شطر الخطبة ، المبسوط للسرخسى ، ج: 1 ، ص: ١٥٠ ، وسنن الترمدي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء فى الصلاة قبل الجمعة وبعدها ، ج: ٢ ، ص: ١٥٠ ، وقم : ٣٩٩ .

چنانچہ حنفیہ نے اس کواختیار کیا ہے۔ متاخرین حنفیہ نے صاحبینؓ کے قول پر فتو کی دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چھ پڑھتے تھے۔

چھ کے مات میں بھی ہمارے ہاں ترتیب ہیہے کہ پہلے چارر کعات اور پھر دو، کیکن زیادہ راجے ہیہے کہ پہلے دوبرا ھے اور پھر چار، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرٌ دونوں کے مل سے یہی ہی ہتے ہے۔ مط

# ( ° °) باب قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي بَابِ قُول اللهِ تَعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابُتَغُو ا مِن فَضُل اللهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]

فائدہ: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔۔ ''یہود کے ہاں عبادت کا دن ہفتہ تھا، سارا دن سودا منع تھا، اس لئے فرمادیا کہتم نماز کے بعدروزی تلاش کرو، اورروزی کی تلاش میں بھی اللہ کی یا دنہ بھولو''۔ '' علم منع تھا، اس لئے فرمادیا کہتم نماز جمعہ سے قبل لوگوں کومعاش اور کسب رزق سے روک کرنماز کا تھم کیا گیا تھا دو ۔ نماز کے بعداس کی اجازت دی گئی۔

9۳۸ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم الدممعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير بطحنها فتكون أصد أن السلق عرقه، و كنا بنصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعفه، و كنا نتمني يوم الجمعة لطعامها ذلك [انظر: ٩٣٩، ١٣٩، ١٣٩٠]

كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا.

عصنف ابن أبي شيبة ، ج: ١،ص: ٣٢٣ ، رقم: ٥٣٦٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء
 في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ، رقم ٩٤٩ ، وعمدة القارى ، ج: ٥،ص: ٢٦ ١ .

ساول تفسرعتاني مفحد ٢٣٥٠

١٠٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ، رقم : ٣٢٢ أ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن ، سول الله ، باب ماجاء في القائلة يوم الجمعة ، رقم : ٣٨٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في وقت الجمعة ، رقم : ٩٨٩ .

تشريح

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عورت تھی جس نے کھیتی کی پانی کی نالیوں پر چقندرا گائے ہوئے تھے۔

اربعاء، ربیعة کی جمع ہے کھیت کوسیراب کرنے کے لئے پانی کی جونالی بنائی جاتی ہے اُسے کہتے ہیں۔ مسلقا، چقندرکو کہتے ہیں۔

فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق.

جب جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر کی جڑوں کو ایک ہانڈی میں ڈالتی ثم تجعل عرقة قبضة من شعیر پھراس کے اوپر جو کی ایک مٹھی ڈالتی تسطیحنها، پھراس کو پیستی، فتکون أصول السلق علقة، تو چقندر کی جڑیں گوشت بن جاتی تھیں۔

عرق کے معنی ہیں وہ گوشت جو ہڈی پرلگا ہوتا ہے، یہاں اصل میں تو گوشت نہیں ہوتا تھا،کین جب وہ چقندر سے شور بہ بناتی تھیں تو وہ اصول السلق گوشت کے قائم مقام ہوتے تھے۔

تووہ خاتون ہر جعدے دن بیمل کرتی و کسنا نسمسرف من صلواۃ الجمعۃ ، جعد کی نماز پڑھ کر والیس آئے فسسلم علیہا ،اس کوسلام کیا کرتے فسقر ب ذلک الطعام إلینا فسلعقہ ،وہ اس کھانے کو ہمارے سامنے لایا کرتی ،ہم لوگ چاٹ لیتے و کسنا نتمنی یوم الجمعة لطعامها ذلک رکہ بڑی بی کے یاس جائیں گے وہاں یہ کھانا ملے گا۔

9٣٩ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بهذا ، وقال : ماكنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . [راجع : ٩٣٨]

ترجمہ: حفرت ابوحازم نے تہل بن سعد ہے اس حدیث کوروایت کیا اور کہا کہ ہم نہ لیٹتے تھے اور نہ دو پہر کا کھانا کھاتے تھے گر جعد کی نماز کے بعد لیعنی جعد کے بعد کھانا کھاتے اور لیٹتے تھے۔

### (١٣) باب القائلة بعد الجمعة

# جعدی نماز کے بعد قیلولہ (لیٹنے) کابیان

• ٩٣٠ \_ حدث محمد بن عقبة الشيباني قال: حدثنا أبو إسحاق الفزارى ، عن حميد قال: سمعت أنسا يقول: ((كنا نبكر إلى يوم الجمعة ثم نقيل)). [راجع: ٥٠٥].

نُبَكِّرُ - تبكير كمعنى ظاہر بكاول وقت سے نماز جمعہ كے لئے نكل جاتے تھے۔

١ ٩٣ - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبوغسان قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل قال: كنا نصلى مع النبي الله الجمعة ، ثم تكون القائلة. [راجع: ٩٣٨]

اس مدیث سے استدلال کیا ہے کہ دو پہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے اور قبلولہ جمعہ کے بعد

کرتے تھے۔



١٢-كتاب المخوف

(رقم الحديث: ٩٤٧ – ٩٤٢)



# بعم اللهُ الرحملُ الرحيم

# ٢ ١ – كتاب الخوف

(١) باب صلاة الخوف،

نمازخوف كابيان

وقول الله تعالى:

# حِذُرَكُمُ وَلَّ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيناً ﴿﴾

#### [النساء: ١٠١، ١٠١] ل

# صلاة الخوف كاثبوت

يه باب صلوة الخوف كے بيان ميں ہے۔ بيقر آن كريم كى آيت سے مشروع ہوئى ہے جس كى طرف امام بخارى رحمه الله نے اشاره كيا ہے" وَإِذَا صَسرَ بُتُهُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَقُصُّرُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمُ الْحَ" اللّاية . كَا

# نمازخوف کب مشروع ہوئی؟

اس میں کلام ہواہے کہ نمازخوف کب مشروع ہوئی ہے؟

زیادہ ترمحققین کا رحجان اس طرف ہے کہ صلاۃ الخوف سب سے پہلے غزوہُ ذات الرقاع کے موقع پر مشروع ہوئی ہے،اورجمہور کے قول کے مطابق بیغزوہ سم چے میں ہوا<sup>تا</sup>

ا ن از پہلے نماز خرکابیان تھابینماز خوف کابیان ہے، یعنی کافروں کی فوج مقابلہ میں ہوتو مسلمانوں کی فوج دوجھے ہوجائے: ایک حصدامام کے ساتھ آدھی نماز پڑھ کروشن کے مقابلہ میں جا کر کھڑا ہوجائے ، دوسرا حصد آکرامام کے ساتھ نصف باتی پڑھ لے امام کے ملام کے بعد دونوں جماعتیں اپنی آدھی نماز رہی ہوئی بُدی بُدی پڑھ لیں۔

اگرمغرب کی نماز ہوتو اول جماعت دورکعت اور دوسری جماعت ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور اس حالت بیں نماز کے اندرآ مدور فت معاف ہے اور تکوار، زرہ ، سپر دغیرہ کے اپنے ساتھ رکھنے کا بھی ارشاد فر مایا تا کہ کفار موقع پاکر یکبارگی جملہ نہ کردیں۔

ف " بینی اگر بارش با بیاری اورضعف کی وجه سے بتھیا رکا اٹھا نامشکل ہوتو ایسی حالت میں بتھیا را تارکر رکھ دینے کی اجازت ہے ، کین اپنا بچاؤ کرلینا چاہئے۔ مثلاً زرہ ، سپرخود ساتھ لے لو۔ فائدہ: اگر دشمنوں کے خوف سے اتنی مہلت بھی ند ملے کہ نماز خوف بصورت فہ کورہ اواکر سکیس تو جماعت موقوف کر کے تنہا تنہا نماز پڑھ لیس ، بیادہ ہوکر اور سواری سے انرنے کا بھی موقع ند ملے تو سواری پر اشارہ سے نماز پڑھ لیس۔ اگر اس کی بھی مہلت نہ ملے تو بھرنماز کو قضا کردیں تضیر عثانی ، النساء: ۱۰۱-۱۰، ف ۲ سے سمنے ۱۲۳

ع - تغير لما ظفرماكين : أحكام القرآن للجصاص ، ج: ٣ ، ص: ٢٣٦.

س واختلفوا في أى سنة نزل بيان صلاة الخوف؟ فقال الجمهور: إن أول ما صليت في غزوة ذات الرقاع ، قاله محمد بن سعد وغيره. واختلف أهل السير في أى سنة كانت؟ فقيل: سنة أربع ، وقيل: سنة خمس ، وقيل: سنة ست ، وقيل: سنت سبع ، فقال محمد بن إسحاق كانت أول ما صليت قبل بدر الموعد ، وذكر ابن إسحاق وابن عبد البر أن بدر الموعد كانت في شعبان من سنة أربع . وقال ابن إسحاق : وكانت ذات الرقاع في جمادى الأولى ، وكذا قال أبو عمر بن عبد البر : (نها في جمادى الأولى سنة أربع عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۱۳۲.

# صلاة الخوف كاطريقيه

حضور والمنتف غزوات میں مختلف طریقوں سے صلوۃ الخوف پڑھنا ثابت ہے، جوطریقے روایات سے نکلتے ہیں وہ کل چھ ہیں اور زیا دہ تر جو تھچے حدیثوں میں آئے ہیں وہ تین ہیں۔جمہورعلاء کے نز دیک یے نما زمنسوخ نہیں ہوئی بلکہاب بھی مشروع ہے ،البتہ امام ابو پوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ نماز نی کریم اللہ کے ساتھ مخصوص تھی۔ بیاستدلال کرتے ہیں کقر آن کریم کی آیت ﴿وَإِذَا كُنتُ فِيُهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ ﴾ \_\_\_\_ك

ا یک طریقه بیرے که امام نے ایک طا کفه کونماز پڑھانا شروع کی دوسرا طا کفه دستمن کے سامنے کھڑارہا، جب امام نے پہلے طا کفہ کے ساتھ سجدہ کیا تو امام دوسری رگعت کے لئے کھڑ اہو گیا اور بیطا کفہمحاذ پر چلا گیا دوسرا طا نَفه آگیا ،امام نے دوسری رکعت پڑھائی ، دوسری رکعت پڑھ کربیطا نَفه محاذیر چلا گیا اور پہلے طا نَفہ نے آگر دوسری رکعت پوری کی ، پھریہ چلا گیا اور دوسرا طا کفہ آ گیا اوراس نے دوسری رکعت پڑھی۔حنفیہ کے نز دیک بیہ طریقہ اولی ہےاورروایات سے ثابت ہے۔جن میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے۔ ہے

دوسراطریقہ یہ ہے کہ امام نے پہلے طاکفہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ، ایک رکعت پڑھنے کے بعداس طا کفہ نے اپنی نماز پوری کر لی اور چلے گئے ، پھر دوسراطا کفہ آیا امام نے دوسری رکعت پڑھائی اور پھرطا کفہ ثانیہ نے اُسی وقت اپنی نمازیوری کرلی۔

فتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٠.

هذا الحديث حجة لأصحابنا الحنفية في صلاة الخوف، وحديث ابن مسعود أيضا، أبو داؤد، باب من قال يصلى يكل طائفة ركعة ، رقم : ٢٣٣ إ، ج:٢،ص:١ ١، دارالفكر ، وكتاب الآثار ، باب صلاة الخوف ، رقم : ٣٤٥ ، ج:١، ص: ٤٥ ، ومسنىن البيه قى الكبرئ ، باب من قال في هذا كبر بالطائفتين جميعا ، رقم : ٥٨٣٠ ، ج:٣ ، ص: ٢٢١ ، و الدراية في تخريج أحاديث الهنداية ، بناب صلاة الخوف ، رقم :٢٥٦ ، ج: ١ ،ص: ٢٢٧، وإعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ۱۹۲، وعمدة القارى، ج: ۵، ص: ۱۳۲.

شافعید حفرات اس طریقه کورجی ویت بین، کیونکه اس میں قلت ذهباب و إیباب ب،ایک بی مرتبه میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان کا استدلال حفرت سل بن ابی حثمہ الآتی فی المغازی لئے منقول ہے۔ ومال إلی توجیح حدیث سهل بن أبی حشمه الآتی فی المغازی لئے

# تبسراطريقه

تیسراطریقہ بیہ ہے کہ پہلا طا کفہ جب رکوع سجدہ کرکے چلا گیا اور دوسراطا کفہ آیا اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، اب وہ جانے کے بجائے اُسی وقت اپنی نماز مکمل کرے اور چلا جائے، پھر پہلا طا کفہ آ کر اپنی دوسری رکعت پوری کرے، بیطریقہ بھی جائز ہے، بیتیوں طریقے جائز ہیں۔

حنفیہ کے نز دیک پہلا طریقہ افضل ہے ،اگر چہ اس میں آنا جانا زیادہ ہے ، کیونکہ دوسرے طریقہ میں طائفہ اولی اسے پہلے فارغ ہوجاتا ہے جو طائفہ اور نام سے پہلے فارغ ہوجاتا ہے جو تر تیب طبعی کے خلاف ہے۔

بخلاف پہلے طریقے کے کہ اس میں اگر چہ آنا جانا زیادہ ہے مگر دونوں طاکفے امام کے بعد فارغ ہورہے ہیں اور پہلا طاکفہ پہلے فارغ ہور ہاہے دوسراطا کفہ بعد میں فارغ ہور ہاہے۔اس واسطے حنفیہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔

، سوال: اگرایسے موقع پر دوالگ الگ جماعتیں کی جائیں تواس کا کیا حکم ہے؟

جواب: بیرجائز ہےاور بیربہت اچھی صورت ہے ،صلو ۃ الخوف اس وقت مشروع ہوتی ہے جب لوگ دو جماعتیں کرنے پر راضی نہ ہوں ، ہرایک کہے کہ ہم اس امام کے پیھیے نماز پڑھیں گے،لیکن اگر دو جماعتیں کرنے

Y حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبى حثمة قال: يقول الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلى بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون الأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجى ء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ، ثم يركعون ويسجدون سجدتين .

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن ابى حثمة عن النبى الله . حدثنا يحدث عبيد الله : حدثنى ابن أبى حازم ، عن يحيى : سمع القاسم : أخبرنى صالح بن خوات ، عن سهل حدثه قوله . صحيح البخارى ، كتاب المغازى ، (٣٢) باب غزوة ذات الرقاع ، رقم : صالح بن خوات ، عن سهل حدثه قوله . صحيح البخارى ، كتاب المغازى ، (٣٢) باب غزوة ذات الرقاع ، رقم : صالح بن خوات ، عن سهل حدثه قوله . صحيح البخارى ، كتاب المغازى ، (٣٢)

پرراضی ہوں تو پھرکوئی مسّلہ ہی نہیں ۔ <del>کے</del>

ای وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ صلوۃ الخوف حضور اقدی کے ساتھ مخضوص ہے، ہرایک کہتا ہے کہ آپ کا کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے "واذا کنت فیھم فاقمت لھم المصلوۃ". لیکن جمہور کا کہنا ہے کہ "اذا کنت فیھم" یہ بحثیت امیر ہے۔ یعنی عام خطاب ہے جوتمام انکمہ سے ہے۔ گ

<sup>﴾</sup> وأعلم أن صلاة المحوف على الصفة المذكورة إنما تلزم إذا تنازع القوم فى الصلاة خلف الإمام أما إذا لم يتنازعوا فالأفسسل أن يسسلى بياحسدى البطائفتين تمام الصلاة ويصلى بالطائفة الأخرى إمام آخر. شرح فتح القدير ، ج: ٢ ، ص: ٩٤ ، مطبع دارالفكر ، بيروت ، والبحرالرائق ، ج: ٢ ، ص: ١٨٢ .

إعلىم أن العلماء إختلفوا في صلاة الحوف في فصول أحدها أنه مشروع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
 قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى.

وقبال أبيو يتوسف رحمه الله تعالى أولا كذلك ثم رجع فقال كانت في حياته خاصة ولم تبق مشروعة بعده هكذا ذكره في نوادر أبي سليمان رحمه الله تعالى ، المبسوط للسرخسي ، ج:٢،ص:٣٥.

و وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين و قصرها ، باب صلاة الخوف ، رقم : ١٣٨١ ، وسنن الترمذي ، كتاب المجمعة عن رمسول الله ، باب ماجاء في صلاة الخوف ، رقم : ١٥١ ، وسنن النسائي ، كتاب صلاة الخوف ، رقم : ١٥١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون الأنفسهم ركعة ، رقم : ١٥٨٠ ، ومسند أحمد ، المحتون ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الخوف ، رقم : ١٢٣٨ ، وموطأ مالك ، كتاب مسند المكثرين من الصحابة ، باب باقي النسند السابق ، رقم : ٥٨٨٥ ، ٢٢ - ٢ ، ٩ ٨ - ٢ ، ٣ ١ ٢ ، وموطأ مالك ، كتاب المصلاة ، باب صلاة الخوف ، رقم : ١٣٨١ .

# تشرتح

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها فرماتے بیں "غزوت مع النبی صلی الله علیه وسلم قبل نبحد" ہم نجد کی طرف جہاد پر گئے ، یہ وہی غزوہ ذات الرقاع ہے۔" فو ازینا العدق" ورد شمن مقابلے میں آگئے" فصاففنا هم " ورصف بندی کرلی۔" فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی لنا فقامت طائفة معه" و ایک طائفه آپ ایک کا تھ نماز کے لئے کھ ابوگیا" و اقبلت طائفة علی العدق " ورد وسراطا نفد وشن کے سامنے چلاگیا۔

"فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين"\_ اوردوتجد ع فرمائ" ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل"\_پھريہ چلے گئے۔

بیصدیث امام شافعی رحمه الله کے طریقه پر منطبق نہیں ہوتی ، کیونکه ان کے نز دیک بیرطا کفه و ہیں پر نماز پوری کرتا جب کہ بیہ چلے گئے۔اور قرآن کریم کی آیت ہے بھی بظاہریہی معلوم ہوتا ہے" فیسیافا سَسجَدُوا فَلْیَکُونُوْا مِنْ وَرَآئِکُمُ مِسُ وَلْتَانِ طَآئِفَةٌ اُنْحُرِی".

فجاؤا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة و سجد سجد تين ثم سلّم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة و سجد سجدتين.

اب اس میں دونوں احتمال ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھے کہ جوطریقہ حنفیہ بیان کرتے ہیں وہ واضح ہے کہ طاکفہ ثانیہ بھی چلا جائے ، پھر طاکفہ اولیٰ آئے اور اپنی نماز پوری کرے پھر چلا جائے اور ثانیہ آکر اپنی نماز پوری کرے۔

# (٢) باب صلاة الخوف رجالا و ركبانا، راجل: قائم

# پیدل اور سوار ہوکر خوف کی نماز پڑھنے کا بیان

۹۳۳ ـ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال: حدثنی أبی قال: حدثنا ابن جریج ، عن موسی بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا إختلطوا قیاما. وزاد ابن عمر عن النبی ﷺ: ((وإن كانواكثر من ذلك فليصلوا قياما و ركبانا)). [راجع: ۹۳۲]

# "فَإِنْ خِفْتُمْ ...الخ" كَيْنْسِراوراخْتْلاف ائمَه

قرآن کریم میں آیاہے:

ر ای رہ ایں ہیں۔
" فَانُ حِفْتُمُ فَرِ جَالاً أَوْ رُكُبَانًا" [البقرة: ٢٣٩] فلا مقصود ہے كہ صلاۃ خوف تواس وقت ہوتی ہے جب دشمن كے سامنے ہوں ابھی تك جنگ شروع مدین ہوئی ہو، کیکن خطرہ ہوكہ کسی بھی وقت دشمن حملہ كرسكتا ہے، اس صورت میں ایک طا كفه دشمن كے مقابلے میں كھڑا رہےاور دوسرانمازیڑھے۔

لیکن جب گھسان کی جنگ شروع ہوگئی اور دونوں لشکرایک دوسرے ہے تھتم گھا ہو گئے ایسی حالت مين نماز كاوقت آگيا تواب كياكرين؟إس كے لئے فرمايا گيا" فَإِنْ خِفْتُمْ فَوِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا".

### شافعيه كامسلك

ا مام شافعیٌ ،امام بخاریٌ اوراکثر ائمَهٌ بیفر ماتے ہیں کہ عین قبال کی حالت میں اگر نماز کا وفت آگیا اور وہ سواری پر ہے اور تلوار چلار ہا ہے تو اس حالت میں گھوڑ ہے پر بیٹے ہوئے ہی اشارہ سے نماز پڑھ لے یہ "د کبانا" کی تفسیر ہے۔اوراگر پیادہ ہے تو چلتے چلتے اشارہ سے جس طرح پڑھ سکتا ہوتو نماز پڑھے یہ "فو جالا" کی تفسیر ہے۔ <sup>ال</sup>

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر بیسوار ہے اور مطلوب ہے یعنی کوئی وشمن اس کے تعاقب میں ہے اور اس کو طلب کرر ہاہے تواس صورت میں گھوڑ ہے پر بیٹھے بیٹھے اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔

لیکن اگریدمطلوب نہیں بلکہ طالب ہے تعنی کسی دشمن کے تعاقب میں ہے تو اس صورت میں پی گھوڑ ہے ے نیچ اتر کرنماز پڑھے، یہ ''د کباناً ''کی صورت ہے۔ اور'' رجالاً'' کا معاملہ یہ ہے کہ '' قبائماً'' تو یر ٔ هسکتا ہے کین "**ماشیاً** "نہیں پر هسکتا۔ <sup>ال</sup>

ول کینی لزائی ادر دشمن سے خوف کاوفت ہوتو نا جاری کوسواری پراور بیا دہ بھی اشارہ سے نماز درست ہے کوقبلہ کی طرف بھی مند ندہو یہ تغییر عثانی ، ف ۳ مسلحہ ۴ سے لل ، 11 ومداهب الفقهاء في هذا الباب ، فعند أبي حنيفة : إذا كان الرجل مطلوبا فلا بأس بصلاته سالرا ، وإن كان طالبا فلا. وقال مالك وجماعة من أصحابه: هما سواء ، كل واحد منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي حنيفة ، وهو قول عطاء والحسن والثوري وأحمد و أبي ثور وعن الشافعي : إن خاف الطالب فوت المطلوب أوما وإلا فلا . عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ١٣٢.

0-0-0-0-

اگرایی نوبت آ جائے کہ کھڑا ہونے کا موقع نہ ملے تو مجبوری ہے، قضا پڑھے جیسا کہ حضوراقد س ﷺ نے خندق میں قضا فر مائی ۔ "ل

اس لئے معلوم ہوا کہ حفیہ کے ہاں چلتے چلتے نماز کا کوئی تضور نہیں ہے جبکہ دوسرے حضرات کے ہاں ہے، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی جزوی تائید کی ہے، فرماتے ہیں "راجل: قائم" یعنی "ما شیا" کے معنی نہیں کئے ہیں بلکہ "قائم" معنی کئے ہیں اور حفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ" وائم" معنی "ماشیا" نہیں ہیں۔

آ گے فرمایا" عن نافع ، عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد" نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے اللہ عنما عنماے اللہ عنماے ا

اب یہاں آگے بیچھے کہیں بھی مجاہرؓ کا قول ذکر نہیں ہے، شرّ اح بڑے جیران ہوئے کہ یہ کیسااشارہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ سے ایسا قول منقول ہے جیسا مجاہرؓ کا قول ہے۔ یہ عجیب ہی بات گلق ہے۔

کنین دوسرے حضرات نے کہا کہ ''**إذا احتہ لمطو اقیاما**''، یہ مجاہدٌ کا قول ہے یغنی جب مسلمان کا فروں سے تھتم گھا ہوجا کمیں اورا یک دوسرے سے مل جا کیں تو'' **قیاماً**'' لیعنی نماز کھڑے ہوکر پڑھیں۔

وزاد ابن عمر عن النبي ﷺ : وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلُّوا قياماً و ركباناً.

(٣) باب: يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف

نمازخوف میں ایک دوسرے کی حفاظت کا خیال رکھیں یعنی صلوق الخوف میں کچھلوگ دوسرے لوگوں کا پہرہ دیں۔ دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کی بے نظیر مثال

بہرہ تو ہرصورت میں دیا جاتا ہے،صلوۃ الخوف کے جوتین طریقے بیان کئے ہیں ان میں بھی پہرہ ہے

والحديث أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ، هو ما روى عن حذيفة قال : ((سمعت النبي ا يقول يوم الخندق: شغلونا عن صلاة العصر ــ قال : ولم يصلها يومند حتى غربت الشمس ــ ما الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا )) . هذا لفظ الطحاوى . عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۱۳۰ .

کہ ایک وقت میں امام کے ساتھ ایک طا گفہ شامل ہوجائے اور دوسرا دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن صلوٰ قالخوف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام نے سارے لشکر کی آگے پیچھے مفیس بنالیں اور سب کو ایک ساتھ نماز پڑھانی شروع کر دی۔ سب تحریمہ میں شامل ہوئے اور امام کے رکوع کرنے تک سب نماز میں شامل رہے، جب رکوع کرنے کا وقت آیا تو ایک طا گفہ امام کے ساتھ رکوع میں چلاگیا اور دوسر طا گفہ نماز میں کھڑا رہا رکوع میں نہیں گیا، یہلا طا گفہ رکوع کے بعد بجدہ میں چلاگیا اور دیبرہ داری کرتا رہا۔

جب سجده ہو گیا تو اب پہلا طا گفہ پیچھے ہٹ گیا اور دوسر طا گفہ آ گے آگیا، پھرامام نے قر اُت شروع کی، قر اُت میں دونوں طاکفے شامل ہیں، جب رکوع کا وقت آیا تو دوسر اطا گفہ رکوع میں گیا اور یہ کھڑا رہا پھر سجدہ کا وقت آیا اور پیرطا گفہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ قعدہ ہو گیا۔قعدہ کے اندرتشہد پڑھا اور پھرسلام پھیردیا۔

اب اس طریقہ میں دونوں طاکنے بیک وقت امام کے ساتھ شامل ہیں، لیکن اس طرح کہ جب ایک طاکفہ رکوع میں جاتا ہے تو دوسرااس کی پہرہ داری کرتا ہے۔معلوم ہوا کہ ہر وقت مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان ، مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اس طرح جہاد کے موقع پر بھی مسلمان مجاہدین ایک دوسرے پر جان شاری کاحق اداکرنے میں بے نظیر و بے مثال ہے کہ ایک مسلمان خود کو خطرے میں ڈال کر بھی دوسرے مسلمان بھائی کی جان بچاتا ہے۔

چنانچە حدیث روایت کی که:

9 % و حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدى ، عن النبيدى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قام النبي فقيام الناس معه ، فكبر و كبروا معه ، وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ، ثم قيام للثانية فقام الذين سجدوا معه و حرسوا إخوانهم . وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه و الناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. الله ملى علهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.

تشريح

عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه \_حضور الله عليه وسلم والناس معه \_حضور الله عليه

وفي سنين النسالي ، كتاب صلاة الحوف ، رقم : ١٥١ / ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن
 العباس ، رقم : ١٩٥٩ / ، ٢٢٢١ / ٢١ / ٢١ ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث حليفة بن اليمان عن النبي ، رقم : ٢٢١٨ / ٢٢ .

ہوئے توان کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہوگئے۔

فکبر و کبر وا معه و رکع و رکع الناس منهم - تکبیر میں سب ثامل تے اور رکوعیں ناس منهم نے سبحد و سجد و معه ، ثم قام للثانیة ، پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے فقام اللذین سجد وا معه ، جو تجدے میں گئے تھے وہ کھڑے ہوگئے ۔ وحرسوا اخوانهم ،اور دوسرے بھائیوں کی پہرہ داری کررہے تھے واتت الطائفة الأخری فرکعوا وسجدوا معه والناس کلهم فی الصلوة ۔ اور سب لوگ نماز میں ہوگئے ویکن یحرس بعضهم بعضا۔

بیطریقداں وفت جائز ہوتا ہے جب عد قرجہت قبلہ میں ہو،اگرعد قرجہت قبلہ میں نہیں ہے تو پھریہ طریقہ بائز نہیں ۔

یدند بهب امام ابویوسف وابن کیلی کا ہے، اور امام شافعی سے بھی ایبا ہی مروی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفه اور امام مالک نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ بیقر آن کریم کی آیت ''وَلْتَاتِ طَاۤ لِنَفَةُ اُخُوری لَمُ مُصَلُّوا'' کے خلاف ہے۔ لا

# (۳) باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، قلعول يرجر هائى اوردشمن كے مقابلہ كے وقت نمازير صنے كابيان

وقال الأوزاعى: إن كان تهيّا الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا في فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم، التكبير و يؤخرونها حتى يأمنوا. و به قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاء ة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ها و نحن مع أبى موسى ففتح لنا. قال أنس: ومايسرني بتلك الصلاة الدنيا و ما فيها.

# قلعه فنخ كرتے وقت طريقه نماز

یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب قلعے فتح کررہے ہوں اس وقت نماز کیسے پڑھی جائے؟ پہلے زمانہ کی جنگ میں خاص طور پرمشکل مرحلہ سی قلعہ کو فتح کرنا ہوتا تھا ، کیونکہ لوگ قلعہ کے برجوں میں فصیلوں پر ہوتے تھے، اسی طرح قلعہ کے اندر بھی ہوتے تھے، قلعہ کو فتح کرنے کے لئے بلندی پر چڑھنا پڑتا تھا جس کے لئے ککڑی کی سیڑھی لگائی جاتی یا بعض اوقات کمندیں ڈالی جاتیں، قلعہ کے اوپر جولوگ ہوتے وہ تیر اندازی کرتے تھے،بعض اوقات کھولتا ہواتیل ڈال دیتے ،تو یہ شکل کام ہوتا تھا۔

اب ایسے وقت میں جب قلعہ فتح کررہے ہوں نماز کیے پڑھیں؟ ولقاء العدق ،اور جب وشمن کے بالکل آمنے سامنے ہوں اس وقت نماز کیسے پڑھیں؟

#### وقال الأوزاعى: إن كان تهيّا الفتح ــ

امام اوزائی رحمداللدفرماتے ہیں جب فتح بالکل تیار ہویعنی مجاہد قلعہ پر چڑھ رہے ہوں ولسم یہ قدووا علی الصلاق اور نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو، کیونکہ ایک لمحہ کے لئے بھی میدان سے ہٹ نہیں سکتے تو الی صورت میں صلوا ایسماءً ،اشارہ سے نماز پڑھیں یعنی قلعہ پر چڑھتے چڑھتے اشارہ سے نماز پڑھیں: کل امسری لنفسه، ہر مخض اپنے لئے پڑھے یعنی جماعت نہ کریں۔

فإن لم يقدروا على الإيماء أحروا الصلواة ، حتى ينكشف القتال أو يا منوا ــ

اگراشارہ پربھی قادر نہ ہوں تو پھر نماز موخر کردیں، یہاں تک کہ قال ختم ہوجائے یا امن کے حالات میں آجا کیں، فیصلوا رکھتیں پڑھلیں۔ فیان لیم یقدرواصلوار کھة و میں آجا کیں، فیصلوار کھتیں، اس کے بعددور کھتیں پڑھلیں۔ فیان لیم یقدرواصلوار کھت پر ھے اور دوسجد میں۔ اگر دور کعت پر قادر نہ ہوتو ایک ہی رکعت پڑھے اور دوسجد میں سید تیں اور ای کا مسلک ہے۔ حفیہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ حفیہ کہتے ہیں پوری پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں ورنہ قضا کرلیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جائز کیا ہے۔

فیان لسم یقدروا فلا یجزیهم التکبیر ،اگرایک رکعت پربھی قادر نہ ہوتو پھرمخض اللہ اکبر کہنا کافی نہیں ہوگا، محض اللہ اکبر کہنا ہوگا۔

بعض فقہاء مثلاً سفیان توریؓ کا فد ہب ہے کہ جب گھسان کی لڑائی ہور ہی ہوتو ایسی صورت میں اگر ایک رکعت پڑھنے پر قدرت نہ ہوتوال لله اکبر الله اکبر النع تکبیر پڑھنے سے نماز ادا ہوجائے گی اور اس کے بعد قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیا

ك قال الشورى: يجزيهم التكبير، وروى ابن أبى شيبة من طريق عطاء و سعيد بن جبير وأبى البخترى فى آخرين، قالوا: إذا التقى الزحفان و حضرت الصلاة فقالوا: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله أكبر، فتلك صلوتهم بلا اعادة. وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسايفة يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيراً، فإن لم يسمكن إلا تكبيرة أجزأته أين كان وجهه، و قال إسخق بن راهوية: تجزئ عند المسايفة ركعة واحدة يومى بها إيماء فإن لم يقدر فتكبيرة. عمدة القارى، ج: ٥، ص: ١٣٣.

توامام اوزائ فرماتے ہیں کم محض تکبیر کافی نہیں ہے بلکہ "ویسؤ حسرونها"، نماز کومؤخر کریں گے "حتیٰ یامنوا. و به قال مکحول" اور یہی کمحول کا قول ہے۔

وقال أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تسترعند إضاء ة الفجر واشتد اشتعال القتال ...

حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میں تستر کے قلعہ پر چڑھنے کے وقت موجو دتھا۔

تُستر بیابران کی عملداری میں تھا جومعروف قلعہ ہے ، جب مسلمان اس کو فتح کررہے تھے تو حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب ہم قلعہ پر چڑھ رہے تھے اس وقت فجر کا وقت ہور ہا تھا اور قال کے شعلے بہت شدید ہورہے تھے۔ فسلم یقدر و اعلی الصلواۃ نماز پڑھنے پرقدرت نہیں تھی فلم نصل الا بعد ارتفاع المنہار۔ نماز کونہ پڑھ یائے گردن چڑھنے کے بعد۔ فصلینا ھا۔ پھر ہم نے نماز فجر پڑھی و نحن مع ابی موسیٰ۔ اور ہم ابی موکی کے ساتھ تھے فقت کنا۔ اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مائی۔

قبال انس: وما یسونی بعلک الصلواۃ الدنیا وما فیھا۔ فرماتے ہیں اس نماز کے بدلے مجھے دنیا و مافیہا بھی پینز نہیں ۔ یعنی اگر چہتم نے وہ نماز قضا پڑھی ، کیکن اس نماز کا ایسالطف تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری نعتیں بھی ہیں ۔

بعض حفرات نے اس کی تشری ہوں کی ہے کہ اس روز کی نماز کے قضا ہونے پر حفرت انس مسرت کا اظہار کرر ہے تھے کہ جونماز قضا ہوگئ اگر اس کے بدلے میں دنیا و مافیہا بھی مل جائے تو وہ سرور حاصل نہیں ہوگا جو نماز کو وقت پر پڑھنے سے حاصل ہوتا۔ دونو ل معنوں میں سے پہلامعنی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔

9 معنى عن المبارك ، عن يحيى بن المبارك ، عن يحيى بن المبارك ، عن يحيى بن ابى كفار كثير ، عن أبى سلمة ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول : يارسول الله ، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب . فقال النبى الهي : ((وأنا والله ما صليتها بعد )) . قال : فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. [راجع: ٢٩٥]

یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ غروب کے بعد پہلے ہم نے جماعت کے ساتھ عصر پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، مرادیہ ہے کہ قضانماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے۔ کل

۱۸ انعام البارى دج: ۳،۹ من: ۳۴۹\_

# (۵) باب صلاة الطالب و المطلوب راكبا وإيماء،

دشمن کا پیچھا کرنے والا یا جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو

اس کے اشارے سے اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کا بیان

سواری کی حالت میں نما ز کا حکم

یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہے اور نماز کا وقت آگیا ہے، لیکن نماز کے لئے گھوڑے سے اتر نے کا موقع نہیں ہے ، ایسی صورت میں گھوڑے پر سواری کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں پانہیں ؟

حفیہ کے نزدیک جیسا کہ گزرا ہے اگر مطلوب ہے تو پڑھ سکتا ہے اور اگر طالب ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتا۔ ولا امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک طالب ہویا مطلوب دونوں صورتوں میں پڑھ سکتا ہے ، اس لئے فرمایا صلواۃ الطانب والمطلوب راکباً و ایماءً.

وقال الوليد: ذكرت للأوزاعى صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة. فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. وأحتج الوليد بقولِ النبي الله الاله الاله العصر إلا في بني قريظة ».

وق ال الوليد: وليد كهتي بين كه مين نے امام اوزاعی رحمه الله سے ذكر كيا كه شرحبيل بن سمط اوراس كے ساتھوں نے گھوڑے كی پشت پر نمازا داكی تھی تو امام اوزاعی نے فرمایا كندلك الامسر عند نا إذا تسخوف الفوت ، ہمارے نزديك بھی معاملہ ايسابی ہے كہ اگر نماز فوت ہونے كاخوف ہوتو گھوڑے كی پشت پر نماز بڑھ سكتے ہیں۔

واحتج الوليد بقولِ النبي ﷺ : (( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )).

ولید نے نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا کہ آپ ﷺ نے فر مایا کوئی محض عصر کی نماز نہ پڑھے گر بنی قریظہ پہنچ کر۔

٩٣٢ ـ حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء : حدثنا جويرية ، عن نافع عن ابن عمر

قال:قال النبي الله الله الله الما رجع من الأحزاب: ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )). فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، وقال بعضهم : لا نصلي حتى ناتيها . وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي الله فلم يعنف أحدا منهم . [انظر : ١٩ ١ ١٩] على مسى قريق برنكير بهيس

مشہوروا قعہ ہے کہ غزوہ خندق کے بعد حضور ﷺ نے پچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بنوقریظہ کی طرف بھیجا تھا اور فر مایا تھا عصر کی نماز بنوقریظہ میں جا کر پڑھنا، راستہ میں عصر کی نماز کا وقت آگیا اور بنوقریظہ ابھی دورتھا۔اب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا، بعض نے کہا کہ یہیں پڑھنی چاہئے، بعض نے کہا ہم بنوقریظہ میں جا کر پڑھیں گے، کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ بنوقریظہ میں جا کر پڑھنا۔

جن حضرات کا کہنا تھا کہ پڑھ کینی چاہئے انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ کے فرمان کامنشأ بیتھا کہا گروفت کے اندراندر بنوقریظہ پہنچ جاؤ۔ جبکہ دوسر بے بعض حضرات کا کہنا تھا کہ ظاہر فرمان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بنوقریظہ سے پہلے نماز ادانہ کریں ،اس کی اجازت نہیں ہے۔

چنانچہ بعض حضرات نے راستہ میں نماز پڑھ کی اور بعض نے بنوقر یظہ پننچ کر، آپ ﷺ کر ونوں پر نکیر نہیں فر مائی۔

بياستدلال تامنهين

ولید کہتے ہیں کہ جنہوں نے راستہ میں نماز پڑھی ،انہوں نے گھوڑے کی پشت پر پڑھی تھی ،لہذا وہ استدلال کرتے ہیں کہ طالب ہونے کی صورت میں بھی را کبأ نماز جائز ہے،حالا نکہ روایت میں کسی جگہ بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ جن لوگوں نے راستہ میں نماز پڑھی تھی ،انہوں نے گھوڑے کی پشت پرنماز پڑھی تھی ،لہذا اس سے استدلال قائم نہیں ہوتا۔

# (Y) باب التكبير والغلس بالصبح ، والصلاة عند الإغارة والحرب

صبح کی نماز اندھیرے اور سوبرے پڑھنا اور غارت گری و جنگ کے وقت نماز پڑھنے کا بیان

٩٣٤ \_ حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب،

مع وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، رقم: ٤ ١٣٣٠.

وثابت البناني عن أنس بن مالك: أن رسول الله الصلى الصبح بغلس. ثم ركب فقال: ((الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)). فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس قال والخميس: الجيش فظهر عليهم رسول الله الفقتل المقاتلة وسبى الذرارى. فصارت صفية لدحية الكلبى، وصارت لرسول الله الله الم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنس بن مالك ما أمهرها ؟ قال: أمهرها نفسها، فتبسم. [راجع: اسم]

صلی الصبح بغلس ۔ بیغزوۂ خیبر کی بات ہے،اس سےمواقیت صلاۃ میں استدلال کرنا درست نہیں ۔ یہاں جلدی اس لئے کی گئی تھی کہ نماز سے جلدی فارغ ہوکر سامان سفر کر کے سوار ہوں ۔ <sup>ای</sup>

اس کی تفصیل "مسند احمد" کی روایت میں ہے:

"..... واصطفى رسول الله شصفية بنت حيى فأتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته الخ"\_<sup>""</sup>

کہ آنخضرت کی نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا کہ میں تہہیں اختیار دیتا ہوں کہ اگرتم اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیتا ہوں بعنی آزاد کر دیتا ہوں اور اگرتم چاہو والوں کے پاس بھیج دیتا ہوں بعنی آزاد کر دیتا ہوں اور اگرتم چاہو تو آزاد کرنے کے بعد میں تم سے نکاح کرلوں اور پھرتم میرے پاس رہوتو انہوں نے دوسری شق کو اختیار کیا اور اس کے نتیج میں آنخضرت کی نے ان سے نکاح کرلیا۔ سی

اع قال العينى ـــ إنما غلس هنا لأجل مبادرته إلى الركوب، وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة بالأمر بالإسفار، عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٥٠٠

٢٢ مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، مسند أنس بن مالك ، رقم : ٩ ٢٠ ١ .

٣٣ راجع للتفصيل: انعام البارى، ج:٣٠م ١٨٠٠

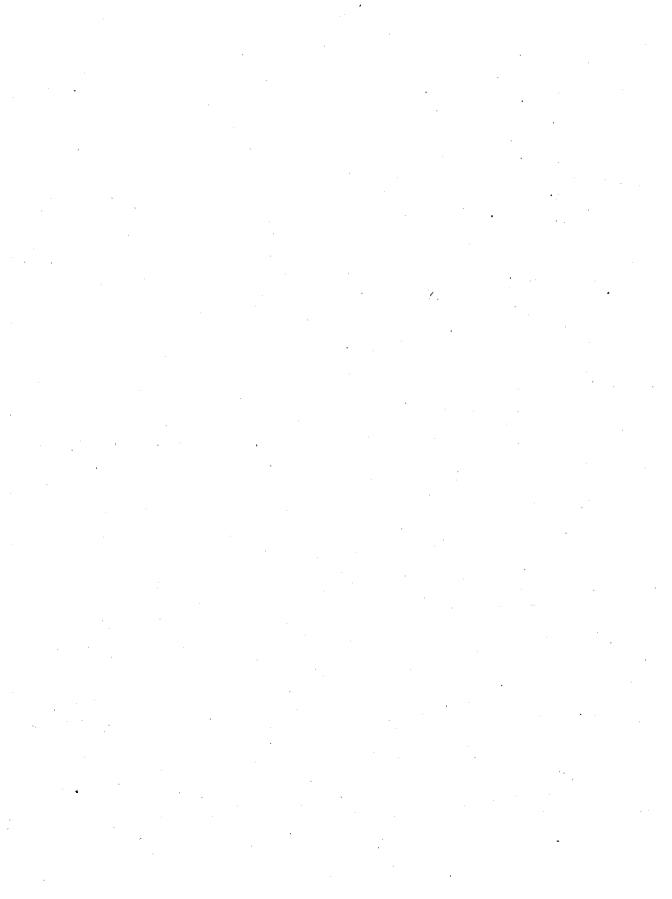

ا-كتاب العيدين

رقم الحديث: ٨٤٩ - ٩٨٩



# بعم الله الرحمل الرحيم

# ١٣ - كتاب العيدين

صلاۃ عیدین امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری روایت کے مطابق نماز عیدسنت مؤکدہ ہے۔ صاحبین نے بھی اس کواختیار کیا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحم ہما اللہ کا مسلک بھی سنت مؤکدہ ہے۔ امام احمہ بن حنبل وابن ابی لیلی رحم ہما اللہ کے نزدیک نماز عید فرض کفایہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔ ا

### (١) باب: في الغيدين و التجمل فيه

اس چیز کابیان جوعیدین کے متعلق منقول ہے اور ان دونوں میں مزین ہونے کابیان

٩٣٨ - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جنة من استبرق تباع فى السوق، فأخذها فأتى رسول الله ها فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله ها: ((إنما هذه لباس من لا خلاق له )). فلبث عمر ماشاء الله أن يلبث، ثم

إ فيه أن صبارة العيد سنة ولكنها مؤكدة ، وهو قول الشافعي ، وقال الاصطخرى من أصحابه : فرض كفاية ، و به قال أحمد ومالك و إبن أبي ليلي ، والصحيح عن مالك أنه كقول الشافعي ، رضى الله تعالى عنه ، وعند أبى حنيفة وأصنحابه : وأجبة . وقال صاحب (الهداية) : وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة . وفي مختصر أبي موسى النصرير: هي فرض كفاية ، وكذا قال في الغزنوى ، وفي (القنية) : قيل : هي فرض . ونقل القرطبي عن الأصمعي أنها فسرض . عمدة القارى ، ج:٥،ص: ١٢١ ، و إعلاء السنن ، ج:٨ ، ص: ١٠١ ، البحر الرائق ، ج:٢،ص: ٥٤١

أرسل إليه رسول الله ﷺ بجبة ديباج فاقبل بها عمر فأتى بها رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله ، وأرسلت إلى بهذه الجبة؟ يارسول الله ﷺ : (( إنما هذه لباس من لا خلاق له )) ، وأرسلت إلى بهذه الجبة؟ فقال له رسول الله ﷺ : (( تبيعها أو تصيب بها حاجتك )) . [راجع: ٨٨٢]

یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے۔ یہاں اس کولانے کا مقصد اس بات پر استدلال کرنا ہے کہ عید کے دن خاص طور پراچھالباس پہننامشروع ہے۔

آپ کی نے انکاراس وجہ سے فر مایا تھا کہ بیرایشم ہے، لیکن حضرت عمر کے اس قول پرنکیر نہیں فر مائی کہ یہ کیوں کہہر ہے ہو کہ عید کے دن تجمل کرو، معلوم ہوا کہ عید کے دن تجمل مطلوب ہے بشر طیکہ وہ شرعی حدود میں ہو، الہٰذاحر بروغیرہ استعمال نہ کیا جائے دوسر سے کپڑوں سے تجمل مشروع ہے۔

#### (٢) باب الحراب والدرق يوم العيد

### عید کے دن ڈ ھالوں اور برچھیوں سے کھیلنے کا بیان

9 9 9 حدثنا احمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن محمد بن عبدالرحمن الأسدى حدثه عن عروة ، عن عائشة قالت: دخل على رسول الله هو و عندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث ، فأضطجع على الفراش و حول وجهه و جاء أبو بكر فانتهرنى وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله ها؟ فاقبل عليه رسول الله ها فقال: (دعهما)). فلما غفل غمزتهما فخرجتا. [انظر: ٩٨٢ ، ٩٨٠ ، ٢٩٠٠، ٣٥٣٠]

تزجمه

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی اکرم ﷺ تشریف لائے ،وعب دی

ع. وقي صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، رقم: ٩٧٥، وسنن النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب ضرب الدف يوم العيد، رقم: ٩٧٥، وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب الغناء والدف، رقم: ٨٨٨)، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ٩٠٥، ٢٣١، ١٢١ ٢٣١، ٣٣٥٥، ٢٠ ٢٣٥، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠.

جاریتان تغنیان بغناء بعاث \_میرے پاس دوار کیاں تھیں جو بُعاث \_ کے گانے گارہی تھیں \_

بعاث ۔ ایک جنگ کانام ہے، اسلام کے آنے سے پہلے اوں اور خزرج کے قبیلوں میں بکثرت جنگیں ہوا کرتی تھیں، ان میں طویل ترین جنگ بعدات تھی جوایک سوہیں سال جاری رہی تھی اور اس میں دونوں طرف سے بڑے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے سے بڑے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے بہادروں کے گانے بنار کھے تھے، ریڑکیاں وہی گانے گارہی تھیں۔

فاضطجع علی الفواش ،آپ نے دیکھاوہ گارہی ہیں تو آپ ﷺ جاکر بستر پرلیٹ گئے وحوّل وجهداورا پناچرہ ان کی طرف توجہ نہ کی۔

و جاء أبو بكراس ك بعدصدين اكبرتشريف لي "كنائهونى" انهول في مجھة اناكه يهال كيا مور بائه وسلم"، يهال كيا مور بائه وسلم"، يهال كيا مورى نبي اكرم الله كيا سهورى ہے، يعنى اس بات پر ڈاننا۔

"فاقبل علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم" حضوراقدی الله حلیه وسلم" حضوراقدی ابو برهای طرف متوجه بوئ فی الله علیه وسلم" حضوراقدی این این کالی خورهایا متوجه بوئ فی متوجه بوئ فی متوجه بوئ فی متوجه بوئ کالی دوایت میں ہے کہ: "إن لىكىل قوم عیدا ، وهذا عیدنا" یفر مایا که برقوم کی ایک عید بوق ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے اگر لڑکیاں خوشی منار ہی ہیں تو منع نہ کرو۔

"فلما غفل" ، جب حضورا قدس ﷺ کوتھوڑی سی اونگھ یا نیند آگئ تو "غمز تھما فیخو جتا" میں نے دونوں کے چٹکی بھری کہ یہاں سے ہٹ جاؤپس وہ چلی گئیں۔

تشريح

اب یہاں میر جیب وغریب طرز عمل ہے جوآپ ﷺ نے اختیار فرمایا کہ خود بھی ممانعت نہیں فرمائی اور صدیق اکبر ﷺ نے منع کیا تو ان کو بھی روک دیالیکن خو دان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے بلکہ چبرۂ مبارک دوسری طرف بھیر دیااور لیٹ گئے۔

معلوم ہوا کہ وہ اس قتم کا گانا تھا جوحرام اور نا جائز نہیں تھا، اگرحرام اور نا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی گوارانہ فرماتے اور ضرور منع فرماتے ،لیکن سے بات بھی پسندیدہ نہیں تھی کہ خوداس کی طرف متوجہ ہوں اس لئے خوداس میں شرکت نہ فرمائی۔

اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله فرماتے ہیں:

اس مدیث سے صوفیاء کے ایک گروہ نے گانا گانے اور گانا سننے کے جواز پر استدلال کیا ہے ، اس

استدلال کے بطلان کے لئے اگلے باب کی وہ حدیث ہی کافی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ان لڑکیوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ " **ولیست ابمغنیتین**" وہ دونوں کوئی پیشہور گانے والیاں نہیں تھیں، اس طرح ابتداء ظاہری الفاظ سے جو وہم ہوتا تھا اُسے آپ نے دور کر دیا۔

وجہ یہ ہے کہ''غناء'' کا اطلاق عربی زبان میں ترنم اور بلندآ واز سے پڑھنے پر ہوتا ہے، جے اہل عرب نصب (بسفت النون وسکون المهملة) کہتے ہیں،ای طرح حدی خوانی پر بھی''غناء'' کالفظ بولا جاتا ہے، لیکن نصب یا حدی خواں کومغیٰ نہیں کہا جاتا ،مغنی صرف اُس شخص کو کہتے ہیں جوآ واز کے زیر و بم کے ساتھ لوگوں کے جذبات بھڑکا کرایسے اشعار گائے ،جن میں گندی باتوں کی صراحت یا اشارہ ہو۔

شادی بیاہ جیسے خوش کے مواقع پردف بجانے کی اباحت سے بیلازم نہیں آتا کہ دیگر آلات موسیقی جیسے عود وغیرہ سے بجانا بھی مباح ہو۔

ر ہارسول اللہ ﷺ کا کیڑ ااوڑھ لینا، تو دراصل اس طریقے سے گانا سننے سے اعراض مقصودتھا، اس لئے کہ نہ سننا، می آپ کے مقام کا تقاضا تھا، البتہ آپ کے کا کئیر نہ کرناصرف اس نوعیت کے غنا کے جواز پر دلالت کرتا ہے، جسے آپ کے نام کے آپ کے

اصل میں قانون میہ کہ ''لہو ولعب سے پر ہیز کیا جائے'' اور چونکہ میر مدیث بظاہراس قانون کے خلاف معلوم ہورہی ہے، اس لئے اس سے غنا کی جس وقت ، جس کیفیت اور جس مقدار قلیل کا جواز زمعلوم ہوتا ہے،صرف اس وقت اس کیفیت اور اسی مقدار قلیل میں غنا جائز ہوگا۔ باتی میں نہیں۔''واللہ اعلم'' یہ

اس سے پتہ چلا کہ کہ غنااگر مباح ہوتب بھی ایسی چیز نہیں جس میں اہل تقوی اور اہل صلاح اہتمام سے شرکت کریں۔اگر چہوہ الیسی چیز بھی نہیں کہ اس پر نکیر کی جائے اور اس کو بُر اقر ار دیا جائے۔اگر آپ اللہ منع فر ما دیتے تو ہمیشہ کے لئے غناممنوع ہوجاتا۔

حاصل یہ ہے کہ اگر کمی فنی نزاکت کے بغیر تفریح طبع کے لئے ترنم سے کوئی شعر پڑھ لے توشرعا اس کی اجازت ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ﷺ کے گھر کے قریب سے ایک شخص گزرر ہاتھا اندر سے گانے کی آواز آئی یعنی ایسی آواز آئی جیسے کوئی ترنم سے شعر پڑھ رہا ہے ، وہ شخص اندر چلاگیا ، دیکھا تو حضرت عمر ﷺ خود شعر پڑھ رہے ہیں ، اس نے کہایا امیر الموثین! یہ کیا ہور ہاہے ؟

حضرت عمر الله إنا إذا خلونا في منازلنا قلنا مايقول الناس على

<sup>&</sup>lt;u> ۳ فتح الباری ، ج: ۲، ص: ۳۳۲.</u>

٣ - الإستيعاب ، ج: ١ ، ص: ٢٣٨ ، و الإصابة ، ج: ١ ، ص: ٠ • ٥ .

جب ہم خلوت میں آتے ہیں تو جیسے تم کرتے ہو ویسے ہم بھی کرتے ہیں ، مطلب یہ ہے کہ اگر میں ترنم سے پڑھ رہا ہوں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ، کیونکہ شریعت نے اس کی پابندی نہیں لگائی ، اس لئے اگر اس قتم کی بھی تفریح طبع کریں تو نا جا ئزنہیں ہے۔

### کون ساغنا نا جائز ہے؟

غنا میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ غناء کو با قاعدہ فن بنا کراورفن کی نزاکوں کا خیال رکھ کر گانا، جومغنیوں کا طریقتہ ہوتا ہے، یہ منوع ہے، چنانچہ اگلی روایت میں آر ہاہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف الفاظ میں کہد یا کہ جو جاریہ گارہی تھی وہ با قاعدہ مغنیہ نہیں تھی بلکہ ویسے ہی بے تکلفی میں گارہی تھی اس لئے منع نہیں فرمایا، خاص طور پر مواقع سرور میں عید کے دن یا شادی بیاہ کے موقع پر جائز ہے بلکہ شادی کے موقع پر جائز ہے بلکہ شادی کے موقع پر جائز ہے بلکہ شادی کے موقع پر تغیب دی گئی ہے کہ سے فقال نبی اللہ گئی: «یا عائشة ماکان معکم لھو، فإن الأنصار یعجبھم اللھو)» . ه

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک عورت ایک انصاری کے پاس نکاح کے بعد رخصت کر کے بعد رخصت کر کے بعد رخصت کر کے بعد رخصت کر کے بعد رخصت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا اے عائشہ! کیاتم لوگوں کے ساتھ لہونہ تھا، انصار کوتو لہو پہند ہے۔

ما فظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله فر ماتے ہیں : حضورا کرصلی الله علیہ وسلم نے یو چھاتم نے دلہن کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی بھیجا ہے، جو دف بجاتی اور گاتی ، میں نے عرض کیا وہ کیا گاتی ؟ آپ ﷺ نے فر مایا وہ بیا شعار گاتی :

#### أتيـنــاكــم أتينــاكـم فـحيّــانــاوحيـاكـم<sup>ك</sup>

تویہاں صرف اجازت نہیں بلکہ ترغیب دی گئی ہے، تو اگر مواقع سرور میں بغیر کسی فنکاری اور پیشہ ورا نہ غناء کے بے تکلفی کے ساتھ کچھ شعر ترنم سے پڑھ لئے جا کیں تو بیر منع نہیں ہے، البتہ اس کو با قاعدہ فن بنانا جیسے آجکل اہتمام سے بنایا جاتا ہے بیر منع ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ جہاں جہاں بھی غناء ثابت ہے وہ بغیر آلات کے ثابت ہے،صرف دف ثابت ہے۔ ہے کیکن دف بھی آلہ اپونہیں ہے، کیونکہ دف ایک طرف ہوتا ہے اور بیعا مطور پر ذریعۂ اعلان ہے اس کی آواز بھی

صحيح البخارى ، كتاب النكاح ، باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها و دعائهن بالبركة ، رقم : ١٢٢ .

٢ - سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، باب الغناء والدف ، رقم : ١٨٩٠ .

بُرى سى ہوتی ہے اس لئے اس كی اجازت ہے، لیكن دوسرے آلات لہوجیسے عود ، بط اور رباب ہیں یہ منع ہیں۔ خلاصہ بیہ نكلا كہ ہرفتم كے غنا ومزامير جولہومحض اور فضول ہیں ، یا انسان كواس كی ضروریات اور مقاصد سے غافل كرتے ہیں ، حرام ہیں جیسے رائح الوقت غنا اور تمام باجے بانسریاں ، البتہ کچھ صورتوں میں بعض شرعی مصلحتوں كے پیش نظر غنامباح ہے جیسے ولیمہ میں اظہار سرور كے لئے۔

حاصل بیہ ہے کہ قیاس اور شریعت کے عام قانون کا تقاضا یہی ہے کہ غناو مزامیر سے لطف اندوزی بقصد واکتساب جائز نہیں ، البتہ عام قیاس کے برخلاف چندا حادیث سے بعض مواقع پر جواز معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اس جواز کو انہی مواقع کی حدیث میں جو بات جواز کو انہی مواقع کی حدیث میں جو بات شریعت کے کسی عام ضابطہ کے خلاف آئے ، تو صرف اس حدیث میں آنے والی صورت پرعمل کیا جائے گا، اُسے اصل تھہراکراس پرمزید قیاس کرنا جائز نہیں ، فقدُ اسلامی میں جا بجابیا صول کا رفر ما نظر آتا ہے۔

اس کے باو جودسلف میں سے ایک جماعت ایسی ہے جواس کو بھی جائز کہتی ہے۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں بہت لمبی بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جوآلات شعارِ فساق نہ ہوں جیسے عود وہ جائز ہیں۔ ہنز علامہ ذبیدیؒ (جواحیاء العلوم کے شارح ہیں) نے اقعصاف المسادة المعقین میں لمبی چوڑی بحث کی ہے اور اتنی روایات لائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) سلف کوسوائے گانے بجانے کے کوئی کام ہی نہیں ہوگا کہ عبد اللہ بن زبیرؓ یوں کہتے ہیں ، مغیرہ بن شعبہؓ یوں کہتے ہیں، عبد اللہ بن جعفرؓ یوں کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ جب کوئی باندی خریدتے تھے تو باندی سے کہتے تھے کہ پہلے گانا ساؤاگر تمہارا گانا اچھالگا تو خریدوں گا ور نہ نہیں خریدوں گا ، اور وہ خود باندیوں کو دُھن بتایا کرتے تھے کہ اس طرح گایا کرو، اور اینے آلات پر سنا کرتے تھے ۔ خدا جانے کیا کچھانہوں نے لکھ دیا ہے۔

ای بناء پر بعض اہل ظواہر ابن حزم وغیرہ شمع بالآلات کے جواز کے قائل ہیں۔صوفیاء کرام میں سے بہت سارے جوامام غزالی رحمہ اللہ اور زبیدیؓ کے پیرو کار ہیں سب نے جائز کہا ہے۔ کھے

لیکن حقیقت ہے ہے کہ " اتحاف السادۃ المتقین" میں جوروایات قال کی گئی ہیں،سب ساقط الاعتبار ہیں اور کسی بھی صحابیؓ یا تابعیؓ سے کسی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے آلات کے ساتھ ساع کیا ہو۔ اس کے برخلاف مزامیر کی ممانعت پر جواحادیث ہیں وہ بڑی کثرت سے وار دہوئی ہیں۔ ^

ع اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، كتاب آداب السماع والوجد ، ج: ٧ ، ص: ٥٥٧ ـ ٠ ٨٠.

متعد دروایات سے عدم جواز ثابت ہوتا ہے۔

ائمہار بعثہ اور بیشتر محدثین بھی اس کے قائل ہیں کہ ساع بالآلات جائز نہیں ہے، جہال کہیں آلات کا ذکر ہے تو زیادہ دف کا ذکر ہے جوآلات طرب میں داخل نہیں ہے۔ ف

و کان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله  $\frac{1}{2}$  و إما قال : (( أتشتهين تنظرين )) ؟ قلت : نعم . فأقا منى وراء ه ، حدى على حده وهو يقول : (( دونكم يا بنى أرفدة )) . حتى إذا مللت قال : (( حسبك )) ؟ قلت : نعم . قال : (( فاذهبى )) . [ راجع :  $\alpha$ 

تشريح

"وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب "اورعيدك دن سياه فام لوك ذره

و الكلام في الغناء ، قال القرطبي : أما الغناء فلا خلاف في تحريمه ، لأنه من اللهو و اللعب المذموم بالاتفاق ، فأما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههما ، ومذهب أبي حنيفة تحريمه ، وبه يقول أهل المعراق ، ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالك ، واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إبياحة المغناء وسسماعه بآلة وبغير آلة ، ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إلا في وصف الحرب والشجاعة وما يعرى في القتال فلذلك رخص رسول الله هي فيه. وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي يحرك الساكن وبهيج الكامن الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف النحمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه ، ولا اعتبار لما أبدعته المجهلة من الصوفية في ذلك ، فإنك إذا تحققت الوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم وقفت على آثار الزندقة منهم ، وبالله المستعان . وقال بعض مشايخنا : مجرد الغناء والاستماع إليه معصية ، حتى قالوا : إستماع القرآن بالألحان معصية ، والتنالي والسامع آثمان ، واستدلوا في ذلك بقوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث في القمان : ٢] جاء في التفسير أن المهراد به المغناء ، وفي (فردوس الأخبار) : ((عن جابر رضي الله تعالى عنه ، أنه قال : إحذروا الغناء فإنه من قبل البلس وهو شرك عند الله ولا يغني إلا الشيطان)). ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالمود و نحوه ، وسئل أبو يوسف عن الدف: أنكرهه في غير العرس ، مثل المرأة في منزلها والصبي ؟ قال : فلا كراهة ، وأما المدى يجيء منه اللعب الفاحش والمغناء فياني أكرهه . كذا قاله العلامة بدرالدين العبني في عمدة القارى ، ج : ٥ مل المراه عدارالفكر ، بهروت.

اور نیزوں سے کھیلا کرتے تھے یعنی کرتب دکھاتے تھے "فیاماسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم والله علیه وسلم والم ا واما قبال: اتشتهین تنظرین؟" یا تو میں نے آپ اللہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے دکھا کیں، یا آپ اللہ نے اور چھائے کہ کیا تہاراد کیھے کودل جا ہتا ہے؟

قلت: نعم ۔ بیں نے کہا جی ہاں، فاقامنی وراء ہ۔ آپ گانے مجھاپنے پیچے کھڑا کرلیا۔
حدی علی حدّہ ،اس طرح کہ بیں نے آپ گا کے کند ہے مبارک پراپنا سرر کھ لیا تو میرار خسار
آپ گا کے دخسار سے ال رہا تھا" و ہو یقول: دو نکم یا بنی اُرفدہ" ،اور آپ گاان کو دیکے کرفر مار ہے
تھے کہ ذرہ آگے بڑھ کر مارو۔ بنی ارفدہ حبشہ والوں کی کنیت ہے۔ دو نکم ۔ کے لفظی معنی ہیں لو، مراد ہمت دلانا '
اور حوصلہ افز ائی کرنا ہے کہ ہاں بیکام کرو۔

حتى إذا مىللت \_ يهال تك كمين تفك كى قال: حسبك؟ توفر مايا آپ كے لئے كافى ہو گيا؟ قلت: نعم قال فاذهبى، آپ ﷺ نے فرمايا جاؤ۔

دوسری روایات میں آتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد آپ کھانے جھے سے بوچھا کہ کیا کافی ہو گیا، تو میں نے کہانہیں ، حضرت عائشہ کہانہیں ابھی اور دیکھوں گی آپ کھا کھڑے رہے پھر بوچھا کہ حسبک؟ میں نے کہانہیں ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب مزید دل نہیں چاہ رہا تھالیکن میں اس لئے کہدر ہی تھی تا کہ دیکھوں کہ آنخضرت کھاکس حد تک میرے قول کی رعایت فرماتے ہیں اس لئے بار باریہی کہتی رہی کہ ابھی اور دیکھوں گی۔ <sup>ط</sup>

### مبتدى اورمنتهي

یے عظمت کا مقام ہے کہ جس ذات کا ہروفت اللہ تعالی سے رابطہ قائم ہے، جس پروحی نازل ہورہی ہے، ملاً الاعلیٰ کے ساتھ رشتہ اُستوار ہے، جنت اور جہنم دیکھے ہوئے ہیں وہ اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لئے اس کی دلداری کے لئے کھڑے ہوئے ہیں بیت معاشرت کا اتناو نچامقام ہے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کرسکتا۔ صوفیاء کرامؓ نے ایک بڑے نکتے کی بات کہی ہے کہ مبتدی اور منتہی دونوں کی ظاہری حالت دیکھنے میں

ول ( أما شبعت أما شبعت ؟ قالت : فجعلت أقول : لا ، لأنظر منزلتى عنده )) وله من رواية أبي سلمة عنها : (( قلت يا رسول الله لا تعجل . فقام لى ثم قال : حسبك ؟ قلت : لا تعجل . قلت : وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن تبلغ النساء مقامه لى ومكانه منى )). عمدة القارى ، ج: ۵، ص: ١٥٧ ، وسنن الترمذى ، رقم : ١٩١٩ ، ج: ۵ ، ص: ١٩٠٧ ، وسنن الكبرى ، رقم : ١٩٩٧ ، ج: ۵ ، ص: ٩٠٩.

کیاں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں زمین اور آسان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ایک نیا نیا شادی شدہ مخص ہے جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اس کو بیوی کے ساتھ استمتاع کا بڑا شوق ہوتا ہے اور ایک پیفیر بھی بیکا م کرتا ہے، ظاہر میں دونوں کے حالات کیساں ہیں کہ یہ بھی بیوی کی دلداری کررہا ہے اور وہ بھی بیوی کی دلداری کررہا ہے لیکن حقیقت میں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ پہلا شخص اپنے نفس کے لئے کررہا ہے اور پیفیرا داء حق کے لئے کررہا ہے۔ اُسے خواہش نفس اتن مطلوب نہیں ہوتی اس کا مقصود اداء حق ہوتا ہے، جو اللہ تعالی نے اس سے وابستہ کیا ہے، اب ظاہری حالت ایک جیسی ہے لیکن حقیقت میں فرق ہے۔

حضور و عائشرت عائشرضی الله عنها کو گیارہ عورتوں کا قصد سنار ہے ہیں کہ گیارہ عورتیں جمع ہوئیں اور آپس میں ایک دوسر کو اپنے شوہروں کے حالات بتانے لگیں، آپ کی بیٹے بیقے بیقصہ سنار ہے ہیں، اب جس ذات کا تعلق الله تعالیٰ سے استوار ہے، انہیں کیا پڑی کہ بیٹے کر بیوی کو قصے سنا کیں لیکن اداء حق کی خاطریہ کام ہوتا ہے۔ ایک متوسط ہوتا ہے جودونوں لیعنی مبتدی اور منتہی کے در میان ہوتا ہے، اس کا ظاہری حال دونوں سے بالا تر معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی سے بھی اس طرح کی با تیں نہیں کرے گا جبکہ حضورا قدس کے کا تعریب کا کہ ماتھ دوڑ لگار ہے ہیں۔

آج کا کوئی پیر، کوئی شخ جس کولوگ مقتداء سجھتے ہوں کیاوہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائے گا، ہر گزنہیں، اس لئے کہ اس کے تقدیس کا لباس تار تار ہو جائے گا، لہذا وہ بن ٹھن کر رہے گا، اس قتم کے کا موں میں حصہ نہیں لے گا۔

اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بڑا مقد س لگتا ہے کہ بیوی کے ساتھ باہر نہیں نکلتا کیکن حقیقت میں وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام تک پیغیبر پہنچے ہیں کہ ان تمام درمیانی در جات کوشتم کر کے اور لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہوکر اللہ تعالیٰ نے جوحق متعلق کیا ہے اس کی ادائیگی کے لئے کمر باند ھے، ان کی نظر میں مخلوق اچھا سمجھیا بُرا،مقدس سمجھے یا غیر مقدس ، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔

د کھے! حضوراقد سی فرماتے ہیں" حبّب الی من دنیا کم ثلاث، المرأة والطیب والماء المبارد" آج کوئی پیر کے گا تو اندیشہ کے کہاوگ المبارد" آج کوئی پیر کے گا کہ مجھے عورت زیادہ پہند ہے، ہر گزنہیں،اس لئے کہا گریہ کے گا تو اندیشہ کہ کہاوگ یہ کہیں گے کہ یہ بڑا شہوت پرست ہے اور میر ہے اعتقاد سے پھر جا کیں گے، یہ تو وہی صادق ومصدوق رسول اللہ کی ذات ہے جو یہ فرماسمتی ہے، جنہیں لوگوں کے کہنے سننے کی کوئی پروانہیں ہے، یہ کام وہی کر سکتے ہیں کہ بیوی کا سرکند ھے پررکھ کر حبشہ والوں کے کرتب دکھار ہے ہیں اور ساتھ دون کے یا بنی اُرفدہ کہدر ہے ہیں اور اس کی پروانہیں کرتے کہ لوگ اس کوا چھا تجھتے ہیں یا بُرا، یہ نتہی کا مقام ہے۔

تخکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے اس کی بری بہترین مثال ڈی ہے، فر ماتے ہیں کہ اس کی مثال

الیی ہے جیسے ایک شخص دریا کے کنارہ کھڑا ہے اور اس نے دوسرے کنارہ جانا ہے اور دوسرا شخص دوسرے کنارہ کھڑا ہے اور دریا یار کرچکا ہے جبکہ تیسراشخص دریا میں تیررہا ہے۔

اب بظاہر دیکھنے میں دونوں کناروں والے ایک جیسے ہیں اوران میں بہادر وہ شخص نظر آتا ہے جو دریا کے پیچ میںغو طے لگار ہاہے۔

لیکن حقیقت میں بہا دروہ ہے جوان موجوں سے کھیل کر دوسرے کنارہ پر پہنچ گیا ہے کیونکہ جو کنارہ پر کھڑا ہے وہ یہ کھڑا ہے وہ ایمی داخل ہی نہیں ہوا اور جو بچ میں ہے ابھی اُسے سفر طے کرنا ہے اور جو دوسرے کنارہ پر ہے وہ یہ سارے مراحل طے کر چکا ہے۔ابشکل وصورت کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں ،کیکن حقیقت میں اس کنارہ والے کواس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔

اس وجہ سے انبیاء علیم السلام ، صحابہ کرام ﷺ اور اولیاء کرام حمیم اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ان کی ظاہری حالت ایک مبتدی جیسی ہو جاتی ہے اس کوصوفیاء کرام عروج ونزول سے تعبیر کرتے ہیں۔

عروج موجوں سے لڑنے والی بات ہے اور نزول دوسرے کنارہ پر کھڑے ہونے والے کی بات ہے، اصل مقام کمال نزول ہے نہ کہ عروج۔

صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ایک عروج ہوتا ہے جس میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، جیسے استغراق کہ دنیا و ما فیہا کی خبر ہی نہیں۔ حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب گنگوہ کی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر وقت استغراق کی حالت میں رہتے تھے، بعض اوقات بیٹے کی پیچان بھی نہیں کر سکتے تھے، بعض اوقات فاقے گزرتے، استغراق کی حالت میں رہتے اچھا کھانا چاہے ؟ دیگیں تیار ہور ہی ہیں۔مطلب یہ ہے کہ جنت میں دیگیں تیار ہور ہی ہیں۔مطلب یہ ہے کہ جنت میں دیگیں تیار ہور ہی ہیں اور پھرذ کر میں مشغول ہوجاتے ، یہ عروج کا مقام ہے۔

اس کے بعدایک مقام آتا ہے جس میں استغراق وغیرہ کھنہیں ہے بظاہر آدمی ایک عام آدمی کی طرح " یاکل الطعام و یمشی فی الأسواق" کیکن وہ ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، اب بظاہرتو یاکل الطعام کی نحقیۃ " یاکل الطعام کا لنفسه بل لله، یمشی فی الاسواق لا لنفسه بل لله" ینزول کا مقام ہوتا ہے اور یہ انبیاء کرام علیم السلام کا مقام ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عاکشہ کے ساتھ جومعا ملہ فرمایا یہ حضور اکرم الکا کی مقام ہے جوانسانیت کا اعلی ترین مقام ہے۔

اسی حدیث سے حافظ ابن مجرعسقلانی رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا کہ عام حالات میں عورت کے لئے مردکود یکھنا جائز ہے،البتہ جہاں فتنہ کا قوی اندیشہ ہوو ہاں منع ہے۔اگر فتنہ کا اندیشہ ہوتو پھر جائز ہے،اگر جائز نہ

ہوتا تو حضورا قدس ﷺ حضرت عا کشرضی الله عنہا کواہل حبشہ کے کرتب نہ دکھاتے ۔<sup>لل</sup>

بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ واقعہ نزول وقی حجاب سے پہلے کا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ حجاب کا حکم ہجرت کے چوتھے سال نازل ہو گیا تھا اور حبشہ کے لوگوں کے آنے کا واقعہ کے وکا ہے، لہٰذا یہ نزول حجاب کے بعد کا واقعہ ہے اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھڑا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حجاب کا حکم آچکا تھا، اسی لئے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نزول حجاب کے بعد کا ہے۔ کا

محقق بات یہ ہے کہ اگر عورت کا مرد کو دیکھنا التداذ کی غرض سے ہوتو نا جائز ہے اور اگریے غرض نہ ہوتو ۔ ئز ہے۔ کا

حضرت عبدالله ابن الم مکتوم والی حدیث جس میں ہے "افعیمیا وان انتما الستما تبصرانه" کہ اگروہ اندھے ہیں تو تم تو اندھی نہیں ہو۔اس کے بارے میں حافظ ابن حجر قرماتے ہیں کہ دوبا تیں ہیں:

ایک تو بید که عورت گھر میں ہے اور مرد باہر ہے اور دوسری سید کہ عورت بھی گھر میں ہے اور مرد بھی گھر میں ہے۔اس دوسری صورت میں خلوت ہوتی ہے اور فتنہ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس سے منع فر مایا ، کیونکہ معاملہ گھر کے اندر کا تھا۔ تو دونوں صور توں میں فرق ہے۔ <sup>ال</sup>

دوسری بات بہ ہے کہ عادت بدلنامقصودتھا کہ یہ بیس کہ اگروہ اندھے ہیں تو بے محابا آ جاؤ بلکہ اس کی عادت ڈالو کہ با پردہ ہوکرآؤ، ورنہ مسئلہ بہ ہے کہ فی نفسہ عورت کے لئے مردکود پھنا اگر النذاذ کی غرض سے نہ ہوتو جائز ہے۔

### (m) بابُ سنة العيدين لأهل الإسلام

اہل اسلام کے لئے عید کی سنتوں کا بیان

ا 90 \_ حدثنا حجاج قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني زبيد قال : سمعت الشعبي عن البراء قال : سمعت النبي لله يخطب فقال : ﴿ إِنْ أُولِ مَا نبداً فِي يُومِنا هَذَا أَنْ نَصِلَي

ال فتح البارى ، ج: ٢ ، ص:٣٣٣.

ال فتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٥.

٣١ وقال النووى : أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام إتفاقاً ، فتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٥.

ال فتح البارى ، ج: ٩ ، ص:٣٣٤.

ثم نرجع فننحر ، فمن فعل فقد أصاب سنتنا <sub>))</sub> . [انظر : ۹۵۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۳ ، ۹۲۸ ، ۹۲۳ ، ۹۲۳ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ،

### عيدكسيكرير

حضرت براءً روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن ابتدا کریں وہ رید کہ ہم نماز پڑھیں پھر گھروا پس ہوں، پھر قربانی کریں اور جس نے اس طرح کیا تو اس نے میری سنت کو پالیا۔

عائشة رضى الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان عن الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان مساتقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: بمزامير الشيطان في بيت رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد. فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد. فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد. و قال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد. و قال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد. و قال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد. و قال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد. و قال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد. و قال رسول الله ﴿ و قال مِن و قال رسول الله و قال رسول الله و قال رسول الله ﴿ و قال مِن و قال رسول الله و قال مِن و قال رسول الله و قال رسول الله و قال دريا أبا و قال ما يون و قال من و قال من و قال من و قال رسول الله و قال من و

#### تر جمہ

عروہ بن زبیر خضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابوبکر جھے آئے ،اور میرے پاس انصار کی دولڑ کیاں جنگ بعاث کے دن (شعر) گار ہی تھیں،ان لڑکیوں کا پیشہ گانے کا نہیں تھا تو ابو بکر چھنے نے فر مایا کہ بیشیطانی باجا اور رسول اللہ کھے کے گھر میں؟ اور وہ عید کا دن تھا۔رسول اللہ کھنے نے فر مایا کہ بیشیطانی جا ورآج ہم لوگوں کی عید ہے۔

قالت: ولیستا بمغنیتین بیاس کئفر مایا تا که معلوم ہوکہ وہ دونو سالز کیاں پیشہ ورگانے والی نتھیں جس کی تشریح او پرگزری ہے۔

<sup>01</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الأضاحي ، باب وقتها ، رقم : ٣١٢٣، وسنن الترمذي كتاب الأضاحي عن رسول الله ، باب ماحياء في المذبح بعد الصلاة ، رقم : ٣٢٨ ، وسنن النسائي ، كتاب صلاة العيدين ، باب الخطبة يوم المعيد، رقم : ١٥٣٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الضحايا ، باب ما يجوز من السن في الضحايا ، رقم : ٨١٣١ ، ومسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، بساب حديث البراء بن عازب ، رقم : ٠٥٧٤ ا ، ٢٠٨١ ا ، ٢٩٣٧ ١ ، ٢٩٣٥ ا ، ٢٩٣٠ ا ، ٢٩٣

### (٣) بابُ الأكل يوم الفطر قبل النحروج

# عیدگاہ جانے سے پہلے عیدالفطر کے دن کھانے کابیان

وقال مرجىء بىن رجاء : حـدثـنـى عبيـد الـله قال : حدثنى انس عن النبى ﷺ : وياكلهن وترا.

حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ تھا عید الفطر کے دن جب تک چند چھو ہارے نہ کا لیت عیدگاہ کی طرف نہ جاتے۔اور مرجی بن رجاء نے عبید اللہ بن ابی بکرسے اور انہوں نے انس تھے۔ نے انس تھے۔ سے اور انس نے نبی کریم تھے۔ سے روایت کیا کہ آپ چھو ہارے طاق عدد میں کھاتے تھے۔

### (۵) بابُ الأكل يوم النحر

### قربانی کے دن کھانے کابیان

907 - حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد بن سيرين عن أنس قال: قال النبى ﷺ: ((من ذبح قبل الصلاة فليعد)). فقسام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، و ذكر من جيرانه فكأن النبى ﷺ صدقه. قال: و عندى جذعة أحب إليى من شاتي لحم، فرخص له النبى ﷺ، فلا أدريى أبلغت الرخصة من سواه أم لا. [انظر: ٩٨٣، ٢٥٥٢، ٥٥٣٩، ٢٥٥١]

ال وفي صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم: ٣٢٣٠، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي عن رسول الله ، باب ماجاء في الذبيح بعد الصلاة، رقم: ١٣٢٨، وسنن النسائي، كتاب الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، رقم: ١٣٢٨، وسنن أبي داؤد، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، رقم: ١٨١٨، وسنن ابن ماجة، كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، رقم: ٣١٣١، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، رقم: ١٨٤٠ ا ، ومنن الدارمي، كتاب الأضاحي، باب في اللبح قبل الإمام، رقم: ١٨٨٠.

### حدیث باب کی تشریح

ید معروف واقعہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں چارجگہ پر ذکر کیا ہے۔ حضرت انس پیفرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا **من ذبح قبل الصلواۃ فلیعد** ، کہ جس شخص نے نمازعید سے پہلے قربانی کر کی اس کوچا ہے کہ دوبارہ قربانی کرے ، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔

فقال رجل ۔ ایک خض کھڑ ہے ہوگے اور آگے روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بردہ ہے ، اور کہا ھذا یوم یہ منتھی فیہ اللحم ۔ آج کے دن لوگوں کو گوشت کا شوق ہوتا ہے و ذکو من جیر انہ ۔ مطلب یہ کہ میر ہے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ، میں نے سوچا کہ لوگ جلدی کی خواہش رکھتے ہیں اس لئے میں نے نماز سے پہلے قربانی کرلی اور ان کو گوشت بھی دیا۔ فکان النبتی صلی الله علیه وسلم صدقه ۔ آپ میں نے اس کی تقدین فرمائی کہ واقعی آج کے دن لوگ گوشت پند کرتے ہیں ۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی کیونکہ عید کی نماز سے پہلے کردی ہے اس لئے اب دوبارہ کرنی ہوگ ۔ قال: و عندی جدعة احب الی من شاتی لحم ۔ میر بے پاس ایک جذعه یہ مینے کی بکری ہے جومیر بے زدیک دو گوشت والی بحریوں سے زیادہ اچھی ہے ، فو خص له النبی صلی الله علیه و سلم ۔ حضورا قدس کی از جازت دے دی۔ حضرت انس کے فرناتے ہیں فلا احدی اہلغت الو خصة من سواہ ام لا ۔ یہ چے مہینے کی رخصت صرف میر ہے لئے ہے یا کسی اور کے لئے بھی ہے ، مجھے معلوم نہیں ہے۔

اگل حدیث میں ہولن تبجزی عن أحد بعدک بہارے علاوہ کسی اور کے لئے جذعہ کی مخصوصیت ہے، آئندہ کے لئے ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔

٩٥٥ – حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبى، عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبى الله يوم الأضحى بعد الصلاة ، فقال: ((من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له )). فقال أبو ببردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله ، فإنى نسكت شاتى قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتى أول شاة تذبح فى بيتى، فذبحت شاتى وتغديت قبل أن آتى الصلاة. قال: ((شاتك شاة لحم)). فقال: يا رسول الله ، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هى أحب إلى من شاتين ، أفتجزى عنى ؟ قال: ((نعم، ولن تجزى عن أحد بعدك)). [راجع: ١٩٥]

### نما زعیدالاضیٰ سے بل کھانے کا بیان

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عید الاضخیٰ میں نماز سے پہلے کھا کر آ جائے تب بھی جائز ہے۔عید الفطر میں تو مسنون ہے کہ کھا کر جا ئیں اورعید الاضخیٰ میں مستحب یہ ہے کہ نہ کھا ئیں ، یہاں تک کہ نماز پڑھ لیں اور قربانی کرلیں اور سب سے پہلے قربانی کے گوشت میں سے کھا ئیں۔
کھا ئیں ، یہاں تک کہ نماز پڑھ لیں اور قربانی کرلیں اور سب سے پہلے قربانی کے درجہ میں ہے اگر کوئی کھا لے تو نا جائز نہ ہوئی لیکن اس پر نکیر نہیں فرمائی کہتم نے یا ان کہ حضرت ابو ہر دو ہوں نے پہلے قربانی کی ، وہ قربانی اگر چہ جائز نہ ہوئی لیکن اس پر نکیر نہیں فرمائی کہتم نے یا ان کے بڑوسیوں نے نماز سے پہلے کیوں کھایا ، معلوم ہوا کھانا جائز ہے۔

#### (٢) باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

### عیدگاہ بغیرمنبر کے جانے کا بیان

ا الحدثنا سعيد بن أبى مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى زيد بن أبى مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله بن أبى سرح، عن أبى سعيد الخدرى قال: كان النبى المحرج يبوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شىء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم و يا مرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يامر بشىء أمر به ثم ينصرف.

فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلمّا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى فجذبته بثوبه فجبذنى، فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم واللّه. فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم خير والله مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.

ك وقى صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، رقم : ١٣٤٢ ، وسنن النسائى ، كتاب صلاة العيدين ، باب إستقبال الإمام الناس بوجهه فى الخطبة ، رقم : ٥٥٨ ؛ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء فى الخطبة فى العيدين ، رقم : ٢٤٨ ا ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى سعيد الخدرى ، رقم : ١١٤٨ ، ٥٨٩ ا ، ١١١١ .

# خطبة بل الصلوة كاحكم

حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کے عید الاخلی کے دن عیدگاہ کی طرف نکلا کرتے تھے فاول شیء بیدا به الصلاق ، جاتے ہوئے سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھرمنہ پھیرتے تھے فیقوم مقابل الناس ، پھرلوگوں کے مقابل کھڑے ہوجاتے تھے والناس جلوس علی صفوفهم اورلوگ اپنی صفوں میں بیٹے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ نماز پہلے پڑھتے تھے اور خطبہ بعد میں دیتے تھے، کیونکہ خطبہ کے وقت آپ عیدگاہ میں منبر پڑہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ ویسے ہی کھڑے ہوتے تھے ، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کس بلند جگہ کھڑے ہوتے تھے مثلاً کوئی پھروغیرہ۔ کل

فیعظهم ویوصیهم و یا مرهم . فإن کان یرید آن یقطع بعثا قطعه ،اگرآپ اللے نے کوئی لشکر بھی نے کوئی لشکر بھی او سے اس بھی امر بھی الرکوئی تھم دے دیتے ہم ینصرف ، فقال آبو سعید : حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں فیلم یزل الناس علی ذلک ، لوگ اس پر قائم رہ حسی خوجت مع مروان و ھو امیر المدینة فی اضحی او فطر ، جی کہ ہیں نماز عید کے مروان کے ساتھ گیا جومد ین منورہ کے امیر تھے۔

فقال: أبا سعید!، انہوں نے کہااے ابوسعید!قد ذهب ما تعلم ، جوتم جانتے ہووہ گیا، مطلب سیے کہ جس بات کوتم سنت سیحتے ہواب وہ طزیقہ نہیں رہا۔

فقلت: ما أعلم خير والله ممّالا أعلم ،الله كالتم جويس جانتا ہوں وہ تم نہيں جانتے ،مطلب يہ كه تم الله علم الله ع

فقال: أن الناس لم يكونو ايجلسون لنا بعد الصلوة ،اگريس پہلے نماز پڑھ ليتا تولوگ مار سيطے نماز پڑھ ليتا تولوگ مارے خطبے کے لئے نہ بیٹھتے، لیمن اگر خطبہ نماز کے بعد دیتا تولوگ نماز پڑھ کر چلے جاتے اور خطبہ کے لئے نہ بیٹھتے، فجعلتھا قبل الصلواق،اس واسطے نماز سے پہلے کر دیا۔ جمہور کا عمل

خلفاءراشدین،ائمہار بعہاورجمہورعلاءامت کا اس پرا تفاق ہے کہ عیدین کا خطبہ نماز سے فراغت کے بعد مسنون ہے۔ ق

#### مروان كااجتهاد

اب بیمروان کا اجتهادتھا کہ خطبہ کوصلوٰ قریمقدم کردیا۔حنفیداور مالکیہ کے نزدیک بھی "تقدیم الصلوٰ ق علی المحطبه" مسنون ہے،خطبہ کومقدم نہیں کرنا چاہئے ،لیکن اگر کسی نے ایسا کردیا تو خطبہ بھی ہوجائے گا اور نماز بھی ہوجائے گی۔ نظ

مروان نے اجتہاد سے بیہ مجھا کہ اندیشہ ہے لوگ بھاگ جائیں گے اس لئے خطبہ سے بالکل محروم ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے دے دیا جائے تا کہ کم از کم خطبہ میں شامل تو رہیں ، اگر بالکل ہی بھاگ جائیں تو پھر خطبہ کی سنت بھی ادانہ ہوگی ، اس لئے انہوں نے ایسا کیا ، بعض خلفاء بنوامیّہ کا بعد میں یہی عمل رہا۔

بعض حفرات کہتے ہیں کہ خطبہ کی تاخیر شرط ہے لیکن حدیث باب اس کی نفی کر رہی ہے ، کیونکہ اس وقت صحابۂ کرام ہے کی بوئی جاعت موجود تھی اور ایک قول کے مطابق خود مروان بھی صحابۂ تھے ، اگر وہ صحابی نہ ہوں تب بھی صحابہ ہے کی اتنی بوئی جماعت نماز کے فساد کو گوارانہ کرتی ۔

یہاں حضرت ابوسعید خدریؓ نے نکیر فر مائی کہ آپ نے غلط طریقہ اختیار کیالیکن یہیں فر مایا کہ نماز دہراؤ۔ معلوم ہوا کہ تفذیمِ صلوۃ شرط نہیں ہے البتہ تفذیمِ خطبہ خلاف سنّت ہے۔ اللہ

ول وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر و عمر و عثمان و على والمغيرة و أبو مسعود و ابن عباس، وهو قول الشورى والأوزاعي و أبي ثور و إسحاق و الأثمة الأربعة و جمهور العلماء، وعند الحنفية و المالكية: لو خطب قبلها جاز وخالف السنة ويكره. كذا قالة العيني في العمدة، جـ ۵ ، ص: ۱۷٠.

العمدةالقارى، ج: ٥، ص: ١٤٠.

ل قال كرمانى: فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة ؟ قلت: تقديم الصلاة فى العيد ليس واجبا فجاز تركه. وقال ابن بطال: إنه ليس تغييرا للسنة لما فعل رسول الله افى الجمعة، ولأن المجتهد قد يؤدى اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة. انتهى ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٤٠.

# (2)باب المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان و لا إقامة

### عید کی نماز کے لئے پیدل اور سوار ہوکر جانے کا بیان

#### اوربغیراذان وا قامت کےنماز کا بیان

904 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله الله الله الله المعدال المع

اس مدیث میں اگر چہ مثنی اور رکوب کا ذکر نہیں ہے لیکن کہنا ہے چاہتے ہیں کہ جس طرح چل کرعیدگاہ جاسکتا ہے اسی طرح سوار ہو کر بھی جاسکتا ہے ، کیونکہ اجا دیث میں اس کا ذکر نہیں ہے ، تو مشی اور رکوب دونوں جائز ہیں۔

90۸ - حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم ، قال: أخبرنى عطاء ، عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: إن النبى الخطبة وانظر: ٩٤١ - ٩٤٨]

9 9 9 - قال: وأحسرنى عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلوة يوم الفطر، وإنما الحطبة بعد الصلاة.

عطاء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت زبیر کھیے پاس پیغام بھیجا، **فسی اوّل ما بویع لہ۔**ان کی بیعت کے پہلے دنوں میں، یوم الفطر میں اذ ان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔

٢٢ وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، رقم: ١٣٤١، وسنن الترمذي، كتاب الجمعة عن رسول الله، باب ماجاء في صلاة العيدين قبل ماجاء في صلاة العيدين، باب صلاة العيدين قبل الخطبة، رقم: ٣٨٨، وسنن النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، وقم: الخطبة، رقم: ١٣٧٩، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة العيدين، رقم: ٢٢٧١، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب باقي المسند السابق، وقم: ٥٣٠٥.

• ٢ ٩ - وأحبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبدالله ، قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.

حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ انہوں نے عید میں اذان دلوانا شروع کی ، ان کے بعض افر دات بیں ان میں سے بیکی ہے۔حضرت ابن عباس نے کہا کہ حضور کے زبانہ میں اذان نہیں ہوتی تھی۔ ۱ ۹۹ – وعین جابر بن عبدالله قال: سمعته یقول: إن النبی کے قام فبدا بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبی الله کے نزل فاتی النساء فذکر هن و هو یتو کا علی ید بلال وبلال باسط ثوبه یلقی فیه النساء صدقة. قلت لعطاء: اتری حقا علی الإمام الآن ان یاتی النساء فیدکر هن حن یفرغ ؟ قال: إن ذلک لحق علیهم وما لهم أن لا یفعلو ؟ اراجع: ۹۵۸]

### تشريح

لینی نماز کے بعد آپ کے عورتوں کے پاس گئے اور وعظ ونصیحت فرمائی۔حضرت بلال کے چادر پھیلائی ہوئی تھی اورعورتیں اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں، اس سے مراد صدقۂ فطرنہیں بلکہ عام صدقہ مراد ہے۔
قبلت لعطاء۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ امام کے لئے ضروری سیجھتے ہیں کہ وہ اب نمازعید کے بعد عورتوں کے پاس جائے اور وعظ ونصیحت کرے؟ انہوں نے کہا، إن ذلک لحق عليهم۔ ہاں، امام کوچا ہے کہ ایبا کریں۔

بعض نے اس کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ عید کے دن اس طرح عورتوں کے پاس جا کر تذکیر کرنا واجب تھا، جمہور کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بیحضور ﷺ کے ساتھ خاص تھا، کیکن اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، و ما لہم اُن لا یفعلوا؟

### (٨) باب الخطبة بعد العيد

# عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنے کا بیان

عن طاؤس ، عن ابن عباس قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنى الحسن بن مسلم ، عن طاؤس ، عن ابن عباس قال : شهدت العيد مع رسول الله الله الكلم وعمر و عثمان رضى الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. [راجع: ٩٨]

9 ٢٣ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: كان رسول الله الله الله الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. [راجع: ٩٥٠]

خلفاء راشدین خطبہ قبل الصلاۃ دیا کرتے تھے ، امام بخاری رحمہ اللہ نے خطبہ بعد الصلاۃ کی اہمیت وسنیت بتلانے کے لئے متعددا جادیث ذکر کی ہیں۔

9 ۲۴ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن عدى بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: أن النبى الله صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها و لا بعدها. ثم أتى النساء و معه بلال فأمرهن بالضدقة فجعلن يلقين ، تلقى المرأة خرصها و سخابها. [راجع: ٩٨]

ثم أتى النساء و معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين.

اس حدیث سے بیبیان کرنامقصود ہے کہ خاص طور پرخوا تین کو وعظ کرنے کیلئے مجلس منعقد کرنا بھی جائز ہے۔

اس میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی وہ روایت ذکر کی ہے جس میں نبی کریم کی کے عید کے موقع پر
ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ عید میں آپ کی شامل ہوتی ایک واقعہ دیا جس میں بعض اوقات خوا تین بھی شامل ہوتی تصین کین بعد میں آپ کی کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں نے پوری بات نہ تنی ہو، ان کوسنانے کیلئے خاص طور سے الگ تشریف لے گئے اور ان کوصد قد کا حکم دیا ،عورتیں اسی وقت صدقہ میں اپنی انگو ٹھیاں اور بُند سے وغیرہ دینے لگیں جوحضرت بلالؓ اپنے کپڑے میں لے رہے تھے۔

خرصها و سخابها - ''حُرص'' کے معنی ہیں چھلّہ، جوانگیوں میں پہنا جاتا ہے اور'' سخاب' کے معنی ہیں بار، جوخوشبودارلکڑی سے بنایا گیاتھا۔

9 ۲۵ و حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبى عن البراء بن عازب قال: قال النبى الله : ((إن أول ما نبداً في يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هولحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيىء )). فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندى جذعة خير من مسنة. فقال: ((اجعله مكانه ولن توفى أو تجزى عن أحد بعدك)). [راجع: 1 ۹۵]

اجعلہ مکانہ ولن توفی او تجزی عن احد بعدک . آپ اللہ نے فرمایا کہ اس کواس کی جگہ ذرح کردواور تہارے بعد کسی کو کافی نہیں ہوگا، یا فرمایا کسی کی قربانی نہیں ہوگا۔

چونکہ وہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا ،احکام سے ناواقفیت تھی ،اورایک جانور ناواقفی کی وجہ سے ذریح کرہی چکے تھے،اس لئے حضوراقدس ﷺ نے ان کی خصوصیت کے طور پران کو جذع کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی لیکن ساتھ میں صراحت فرمادی کہ ائندہ تہارے بعد کسی اور کے لئے جذع کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔

### (٩) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم،

عید کے دن اور حرم میں ہتھیا ر لے کر جانے کی کراہت کا بیان

وقال الحسن: نهوا أن يحملو ا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا.

یہ باب قائم کیا ہے کہ عید میں اور حرم میں اسلحہ لے جانامنع ہے۔

وقال الحسن: حفزت حسن بھریؓ کہتے ہیں کہا گردشمن کے حملے کا اندیشہ ہوتو پھرٹھیک ہے اسلحہ ساتھ لے جاسکتے ہیں کیکن عام حالات میں عید کے اجتماع میں یا حرم کے اندر ہتھیار لے کر جانامنع ہے۔

المحاربي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا المحمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أحمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها و ذلك بمنى ، فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك ، فقال ابن عمر: أنت أصبتنى ، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم. [انظر: ٩١٤]

عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أحمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها و ذلك بمنى

اس میں حضرت سعید بن جیر گی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کنست مع ابن عمو حین اصابه سنان الرمح فی احمص قدمه بی میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر کے یا وَل کے تلوے میں نیزے کی اتی لگ گئ تھی۔

واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جج یاعید کا موقع تھا،حضرت عبداللہ بنعمرٌ اپنی سواری پرسوار ہوکر جارہے تھے، قریب سے ایک آ دمی گز راجس کے پاس نیزہ تھا، تلطی سے وہ نیز ہ حضرت ابن عمرؓ کے پاؤں میں لگ گیا جس کی

۲۳ انفرد به البخاري.

وجہ سے پاؤل زخی ہوگیا،" فلزقت قدمه بالرّ کاب " زخی ہونے کی وجہ سے وہ پاؤل رکاب کے ساتھ چپک گیا"فینزلت"، میں اُترا"فینز عتها" اور نیزے کی ائی کومیں نے نکالا،" و ذلک بسمنی"، اور یہ کی میں تھا۔

فبلغ الحجاج ، حجاج امير هج تهااس كواطلاع موئى فبجعل يعوده ، وه حضرت عبدالله بن عمر كل عيادت كم لله عن أصابك " الرجميس پية چل جائے كه عيادت كے لئے آيا" فقال الحجاج " حجاج " حجاج " اگر ميل بية چل جائے تو ميں ابھى اس كى خبر لے لوں جس نے آپ كو كليف پہنچائى ہے۔ مطلب يہ ہے كما كر پية چل جائے تو ميں ابھى اس كى خبر لے لوں جس نے آپ كو تكليف پہنچائى ہے۔

# حضرت ابن عمرؓ کی حق گوئی و بے با کی

فقال ابن عمر: أنت أصبتنى ،حضرت ابن عمرٌ نے جواب میں فرمایا کہ یہ بوچھ رہے ہو کہ کس نے مارا ہے مجھے تو نقصان تم نے پہنچایا ہے۔

قال: و كيف؟ اس ( حجاج ) ن كهاميس في كيس نقصان بهجايا ہے۔

قال: حسلت السلاح فی يوم لم يكن يحمل فيه ، فرمايا، تم نے ايسے دن ته ته يا الله الله دن ته ته يا را ته يا الله الله على دن ته ته يا را ته ته يا الله يو يا يا ته يه ته يا را ته ته يا را ته ته يا را ته ته يا را ته يا ته يه ته يا را ته ته يا را ته ته يا را ته يا بي ته يا ته يا

بعض حفرات نے کہاہے کہ بیسب حجاج کا ڈرامہ تھا۔اصل بات بیہ ہے کہ حجاج بن یوسف اس زمانہ میں حجاز کا گورنر تھااوراس کاظلم وستم مشہور ہے۔عبدالملک بن مروان جواس وفت خلیفہ تھے انہوں نے حجاج کو بیہ نصیحت کی تھی کہ عبداللہ بن عمر کی مخالفت میں بھی نہ پڑنا، یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں،اس ہدایت پرعمل کرنا۔

جب اس کے پاس میہ پیغام پہنچا تو بیعبداللہ بن عمر کا دشمن ہو گیا کہ بیمیرے راستے کی ہڈی ہے۔ اب میہ خود تو کچھنہیں کرسکتا تھا، الہٰدائسی سے کہا کہ جب ان کے پاس سے گز رو، تو زہر میں بجھا ہوا نیز ہ ان کے ساتھ لگا دینا اور کہنا کے فلطی سے لگ گیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کی اسی زخم سے وفات ہوئی۔

اب حجاج نے ایک طرف توبیہ کام کیااور ساتھ ہی عیادت کے لئے پہنچ گیااور ساتھ یہ بھی پوچھر ہاہے کہ تہمیں یہ تکلیف کس نے پہنچائی ؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہتم نے پہنچائی ہے،اس میں اشارہ درحقیقت اس طرف تھا کہ سارامنصوبہ تو تمہارا ہی ہے،کین ساتھ ایک بات بھی کہددی کہ جس سے ایک عام شرعی تھم بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ بیہ کہنا کہتم نے میرے لئے بیسازش تیار کی تھی اس کا پورا ثبوت شایدعبداللہ بن عمر کے پاس نہیں ہوگا،اس لئے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ سے

#### (١٠) باب التبكير للعيد

### عید کی نماز کے لئے سورے جانے کا بیان

وقال عبدالله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة و ذلك حين التسبيح.

یہ باب قائم کیا ہے کہ عید کے لئے جلدی جانا۔اس میں حضرت عبداللہ بن بسر کا قول نقل کیا ہے کہ ہم اس وقت نمازعید سے فارغ ہو گئے اور بیفل پڑھنے کا وقت ہے، یعنی ہم نے عید کی نماز ایسے وقت میں پڑھی کہ جب ہم فارغ ہوئے تو نماز اشراق کا وقت باقی تھا۔

ذلک حین التسبیع — سے مراد نفل پڑھنا ہے اور نفل سے اشراق مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ مید کے دن افضل میہ ہوں ہی وقت نماز عید اداکر لی جائے ، یہی مسنون ہے ، ہمار بے ہمار سے افضل میہ ہوتا جار ہا ہے ،عید کی نماز بہت دیر سے ہوتی ہے۔ یہ چھی بات نہیں ہے ، اس طریقہ کو توڑنا چاہئے۔

( بخاری کے دوہر بے نسخہ میں تبکیر کے بجائے تکبیر ہے، جس سے مرادیہاں عیدگاہ کو جاتے آتے تکبیر مراد ہوگی، کیونکہ تبکیر ات نمازعیدین اورتکبیراتِ تشریق کا ذکر دوسرے باب میں ہے۔ )

9 ۲۸ - حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن زبيد ، عن الشعبى ، عن البراء قال : خطبنا النبى الله يوم النحر فقال : ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا : أن نصلى ثم نبرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا . ومن ذبح قبل أن يصلى فإنها لحم عجله الأهله ليس من النسك في شيء )) . فقام خالى أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله ، إني

<sup>&</sup>quot;ل أنت أصتنى - خطاب ابن عمر للحجاج ، وفيه نسبة الفعل إلى الآمر بشىء يتسبب منه ذلك الفعل ، لكن حكى النبير في (الأنساب) : أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج : أن لا يخالف ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، شق عليه ، فأمر رجلا معه حربة ، يقال : إنها مسمومة ، فلصق ذلك الرجل به ، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياماثم مات . وذلك في سنة أربع وسبعين . عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٨٠ ، وتهذيب التهذيب ، ج: ٥ ، ص: ٢٨٨ .

ذبحت قبل أن أصلى وعندى جذعة خير من مسنة . قال : (( اجعلها مكانها )) . أو قال : (( أذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك )) . [ راجع :  $90^{9}$ 

### (١١) باب فضل العمل في أيام التشريق

# ایام تشریق مین عمل کی فضیلت کابیان

وقال ابن عباس ﴿ وَ يَلْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى اَيَّامِ مَعُلُوْمَاتٍ ﴾ : أيام العشر، والأيام السعدودات : أيام التشريق. وكان ابن عمر و أبو هريرة يخرجان إلى السوق في وأيام العشر يكبران و يكبر الناس بتكبير هما. وكبر محمد بن على خلف النافلة.

# تكبيرتشريق كاعمل

قرآن شریف میں دوجگہ پریالفظ آیا ہے:

" وَ يَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَّامٍ مَّعُلُومْتٍ" [الحج: ٢٨]

''ایا م معلومات'' سے بعض کے نز دیگ ذی الحجہ کا پہلاعشرہ اور بعض کے نز دیک قربانی کے تین دن لینی ایا م تشریق مراد ہیں۔

وَاذُكُرُوا اسْمَ اللَّهَ فِي اليَّامِ مَعَدُودَاتٍ فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيُنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. [البقرة: ٢٠٣]

اس سے ایام تشریق مراد ہیں، لیمی یہ ایام عشرہ بھی اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ ان میں جتنی عبادت کی جائے وہ کم ہے، ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد من عشرة ذى الحجة الله تعالى كوان وس دنوں

<sup>73</sup> والحديث قد مرفى: باب الأكل يوم النحر عن قريب. وأخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن منصور عن الشعبى .....إلى آخره، فانظر إلى التفاوت الذى بينهما في الألفاظ. وأخرجه أيضا في: باب الخطبة بعد العيد، عن آدم عن شعبة عن زبيد....إلى آخره، وهذا الإسناد وإسناد حديث الباب واحد غير المغايرة في شيخه الذي روى عنه.

والإختلاف في متنيهما قليل ، وفي حديث هذا الباب : ((ومن ذبح)) وهناك : ((ومن نحر)) . والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره . وقالوا : النحر في اللب مثل الذبح في الخلق ، وهنا أطلق النحر على الذبح بإعتبار أن كلا منهما إنهار الدم . وكذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥ ، ص: ١٨٢ .

کی عبادت سب دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ علاء کرام نے فرمایا رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں اورعبادت کے لئے ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔

و كان ابن عمر و أبو هريرة يخرجان إلى السوق فى وأيام العشر يكبران و حفرت عبدالله بن عمر الله اكبر بن عمرًا و حفر ت عبدالله بن عمرًا و رحفرت ابو بريرة ان دنول مين بازار كي طرف نكلته تصاور تكبير كبته تصيين المله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

ویکبر الناس بتکبیر هما۔ان کی تبیر من کردوس بوگ بھی تبیر کہتے تھے۔ یہ تبیر ، تبیر تشریق کے علاوہ ہے۔ تکبیر تشریق ہونے ان کی تبیر من ہے اور واجب ہے اور ایک تکبیر وہ ہے جو پورے ذی الحجہ میں مستحب ہے کہ آ دمی ہروفت چلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹھتے ،گھر میں ، بازار میں کثرت سے تکبیر کہے ،ایبالگتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے اور مسلمانوں کے گلی کو چے تکبیر خداوندی سے معمور ہوں۔

اس لئے تکبیرتشریق جو داجب ہے اس کے علاوہ بھی عشر ہُ ذی الحجہ میں تکبیر کہنامتحب ہے سرّ أبھی جائز ہےاور جہراً بھی۔

ہمارے زمانہ میں یہ چیز متر وک ہوگئ ہے جبکہ متعدد صحابۂ کرامؓ سے ایسا کرنا ثابت ہے، لہذااس پرعمل کرنا چاہئے۔

ہماری قوم بعض اوقات بدعت کے خوف سے وہ کام بھی چھوڑ بیٹھتی ہے جو ثابت ہیں۔ جہرسے بڑا خوف کھاتے ہیں اس کئے کہ عام طور پر بدعت اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ درود شریف میں جہر، ذکر میں جہر، تنہیج میں جہراور خدا جانے کہاں کہاں جہر شروع کیا جس کی وجہ سے بیتا کڑین گیا کہ ہر جگہ جہر بدعت ہے! اب تکبیرتشریق میں جہرمطلوب ہے، کیکن وہاں بھی جہز نہیں ہوتا، آواز نہیں نگلتی، حالانکہ تکبیرتشریق میں ایسا جہرمطلوب ہے کہ معجد گونج اُسطے، لہٰذااس کوٹرک نہیں کرنا جاہے۔

و كبر محمد بن على حلف النافلة \_ اور حفرت محد بن على يعنى محمد باقر محمد بن على الله عنى محمد بن على حلف النافلة \_ اور حفرت محد بن على بعن محمد بن على حلف النافلة \_ اور حفرت محمد بن بير وه فل نمازول كے بعد بھى تكبير كہاكرتے تھے۔ فرض كے بعد جو تكبير تشريق ہے وہ تو واجب ہے ليكن وہى تكبير نوافل كے بعد عام احوال ميں مستحب ہے، لہذا جو ممل صحابه كرام سے ثابت ہے اس سے اتنا پر ميز مہيں كرنا جا ہے ۔

کیونکہ حقیقت بدعت رہے کہ کسی کا م کوجس کا ثبوت سلف سے نہ ہوا ورمعمول بہ بنالیا جائے ،اوریہاں پرمتعد دروایات ہیں جن میں سلف سے تکبیر کا ثبوت جہری طور سے بھی ہے۔اس لئے مختار رہے کہ جہری تکبیر کہی جائے۔ 9 ۲۹ سحد المحمد بن عرعرة قال: حداثنا شعبة ، عن سليمان ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي الله أنه قال: (( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه)). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: (( ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه و ماله فلم يرجع بشييءٍ )). ٢٠٠

ان ایام میں عبادت کرنا جہاد ہے بھی افضل ہے اور جہاد ہے مرادوہ جہاد ہے جوفرض عین نہ ہو،البتہ وہ جہاد جس میں جان و مال سب کچھ داؤ پر لگایا گیا ہونہ جان بچی ہواور نہ مال، وہ جہاد اعلیٰ در ہے پر ہے،کیکن عام جہاد سے ان دنوں میں عبادت کرنا افضل ہے۔

### (٢ ١) باب التكبير أيام منى و إذا غدا إلى عرفة

# منی کے دنوں میں تکبیر کہنے کا بیان

وكان عسمر رضى الله عنه يكبر فى قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون و يكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات و على فراشه و فى فسطاطه و مجلسه و ممشاه و تلك الأيام جميعا و كانت ميمونة تكبر يوم النحر، و كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان ، و عمر بن عبد العزيز ليالى التشريق مع الرجال فى المسجد.

حفرت عمر رضی الله عندای قبینی منی میں خیمہ کے اندرر ہتے تھے اور تکبیر فرماتے تھے" فیسعمه اھل المسجد" مسجد والے تکبیر کہتے تھے۔ ویکبر اھل المسجد" مسجد والے تکبیر کہتے تھے۔ ویکبر اھل الأسواق بازاروالے بھی تکبیر کہتے تھے۔" حتی تو تج منی تکبیر اُ" ، یہاں تک کرمنی تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ تکبیر تشریق نہیں ہے کیونکہ وہ تو نماز کے بعد مجد میں ہوتی تھی۔

وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات و على فراشه و في فسطاطه و

۲۲ وفي سنن الترمذى ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في العمل في أيام العشر ، رقم : ۲۸۸ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب في صوم العشر ، رقم : ۲۰۸۲ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الصيام ، باب صيام العشر ، رقم : ۱ / ۱ / ۱ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ۱۸۲۷ ، ۲۹۷۲ ، ۳۰۵۹ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب في فضل العمل في العشر ، رقم : ۲۰۸۱ .

مجلسه و ممشاه و تلک الأيام جميعا عبدالله بن عمرً ان دنول مين منى مين نمازول كے بعداوراپنے بسترير،اينے خيمے ميں،اپنی مجلس ميں اور چلتے ہوئے بھی تکمير كہتے تھے۔

وكانت ميمونة تكبريوم النحراورحضرت ميموندرض الدعنها يوم خريس تكبير كهتي تفس

"و كان النساء يكبرن حلف أبان بن عثمان ، و عمر بن عبد العزيز ليالى التشريق مع السرجال في المسجد " اورعورتين ابان بن عثمان اورعمر بن عبدالعزيزُ كے پیچھے جب نماز پڑھتی تھيں تو وہ بھی تشريق كى را توں ميں مردوں كے ساتھ تكبير كہتی تھيں اگر چهان كى تكبير كى آواز آ ہستہ ہوتی تھی۔

سوال

عورتوں کامسجد میں نماز کے لئے جانے کوحضرت فاروق اعظم ﷺ نے منع کیا تھا تو عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور میں کیسے مسجد میں نمازیڑھتی تھیں۔

جواث

وہ ممانعت عورتوں کا گھر سے نماز کی غرض سے نکلنے کی تھی مثلاً جج کا موقع ہے اس میں عورتیں مردسب نماز جماعت سے اداکر تے ہیں ،عورتوں کوروکا نہیں جاسکتا، حضرت فاروق اعظم نے فہتنہ کے دفع کی غرض سے منع کیا تھالیکن اگر بھی کوئی عورت گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے اور نماز کا وفت آگیا اور وہ مسجد میں نماز پڑھ لیس تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ، بلکہ میر ہے نزدیک آج کل عورتوں کے لئے نماز کی ایک الگ جگہ بنانے کا اہتمام کرنا چاہئے اس لئے نہیں کہ عورتیں فتلف اغراض کے لئے نکی ہوئی ہیں اور اس لئے نہیں کہ عورتیں فتصد کر کے یہاں آئیں بلکہ اس لئے کہ جوعورتیں مختلف اغراض کے لئے نکلی ہوئی ہیں اور گھر سے دور ہیں ،نماز کا وفت ہوجائے تو سڑک پر پڑھنے کے بجائے مسجد میں پڑھیں ۔

سعودی عرب میں اس کا بڑا اہتمام ہے اوریہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر جگہ مارکیٹ اور بازاروں میں مردوں کی نماز کی جگہ الگ ہے اورعورتوں کی نماز کی جگہ الگ ہے ، نماز کے وقت مردمردوں کی جگہ چلے جاتے ہیں اورعورتیں عورتوں کی جگہ چلی جاتی ہیں ۔

ہمارے ہاں اگر گھر والوں کے ساتھ کسی ضرورت کی غرض سے گھرسے نکے اور نماز کا وقت ہو جائے تو مصیبت بن جاتی ہے کہ عورتوں کو کہاں نماز پڑھوائیں ،اس لئے خواتین کے لئے الگ جگہ کا انتظام ہونا چاہئے۔
اب پچھ پچھ مساجد میں اس کا انتظام ہونے بھی لگا ہے اور حالات زمانہ کے اعتبار سے ہونا بھی چاہئے۔
اگر ماحول کی خرابی ہے تو اس ماحول کی خرابی میں تھوڑی سی اچھائی پیدا کرلیں۔ ماحول میں عورتیں نکلی ہوئی ہیں یا تو انہیں ہوئی ہیں اور تمہارے کہنے سے باز آنے والی بھی نہیں ہیں۔اب جوعورتیں بازار وغیرہ میں نکلی ہوئی ہیں یا تو انہیں بالکل نماز سے محروم کرویں کہ باہر کیوں نکلی ہو، اس لئے اب نماز نہیں پڑھ سے تی، قضاء کرنا اور قضا کرنے کے بعد

لوٹانے والی بہت کم ہی ہوتی ہیں۔

اور دوسری صورت بیہ ہے کہا گر گھر سے نکل گئی ہیں تو کم از کم نماز تو پڑھ لیں۔اوریہ قضا کرنے کی ہنسبت بہتر ہے۔اس لئے خواتین کے لئے علیحدہ باپر دہ جگہ کا انتظام ہونا چاہئے جہاں وہ نماز ادا کر سکیں۔

• ٩ - ٩ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثنى محمد بن أبى بكر الثقفيى قال: سالت أنسا و نحن غادون من منى إلى عرفات عن التلبية ، كيف كنتم تصنعون مع النبى الله الله على الملبيى لا يكنر عليه ، و يكبر المكبر فلا ينكر عليه . و يكبر المكبر فلا ينكر عليه . و يكبر المكبر فلا ينكر عليه . و المرابع المكبر فلا ينكر عليه . و المرابع المكبر فلا ينكر عليه . و المرابع المرا

### حدیث کی تشر ت

فرماتے ہیں میں نے حضرت انس ﷺ سے پوچھا کہ جب ہم منی سے عرفات تلبیہ پڑھتے ہوئے واپس آرہے تھے تو تم نبی کریم ﷺ کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟

قال: کان بلبی الملبی لاینکو علیه۔ تلبیه پڑھنے والاتلبیه پڑھتااوراس پرکوئی انکارنہ کرتا اورتکبیر پڑھنے والاتکبیر پڑھتااورکوئی اس پرانکارنہ کرتا۔اب یہاں یہ تکبیر مستحب ہے نہ کہ تکبیرتشریق ہے جو کہ واجب ہے۔

ا 24 وحدثنا محمد: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبى ، عن عاصم ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى نخرج البكر من خدرها ، حتى نخرج البحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. [راجع: ٣٢٣]

## مقصودا مام بخاريٌ

اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا یہی مقصود ہے کہ حاکضہ عورت بھی اگر عبد گاہ جائے تو عبد گاہ سے الگ بیٹھ جائے ،کیکن د عامیں شریک رہے اور د عاسے مراد خطبہ کی دعاہے۔

٢٢٥٣ . وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب التلبية و التكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، رقم : ٢٢٥٣ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب التكبير في المسير إلى عرفة ، رقم : ٢٩٥٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك، باب الغدو من منى إلى عرفات ، رقم : ٩٩٩ ، وموطأ مالك ، كتاب الحج ، باب قطع التلبية ، رقم: ٢٥٣ .

#### (١٣) باب الصلاة إلى الحربة

# برچھی کی آڑ میں عید کے دن نماز پڑھنے کا بیان

عن الله ، عن الله عن عندالله ، عن الله عن الله عن الله عن الله ، عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله

"حوبة"، نيز ه كوكت بير، ليني نيز ه كه اكركاس كي طرف نمازير هنا\_

یہ باب اس لئے قائم کیا ہے کہ پہلے گزرا ہے کہ عید کے دن ہتھیار نہ اٹھاؤ ، تو بیاس سے مشتیٰ ہے ، اس لئے علیحدہ ذکر کیا ہے ، مقصد ریہ ہے کہ جب عید کے لئے نکلیں تو ہتھیار لے کر نہ جائیں ، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کسی کولگ جانے کا اندیشہ ہوگا۔

### (١٥) باب خروج النساء والحيض إلى المصلى

عورتوں اور جا ئضہ عورتوں کاعبرگاہ جانے کا بیان

٩ - ٩ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد عن أم عطية قالت : أمرنا نبينا هذا أن نخرج العواتق ذوات الخدور.

وعن أيوب ، عن حفصة بنحوه . وزاد في حديث حفصة قال ، أو قالت : العواتق وذوات الحدور ويعتزلن الحيض المصلى .  $[راجع: ^{r}]^m$ 

ترجمہ: حضرت اُم عطیہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کہ ہمیں تھکم دیا جاتا تھا کہ ہم جوان پردے والی عورتوں کو باہر نکالیں، اور ایوب سے بواسطہ حضرت حفصہ "ای طرح روایت ہے اور حضرت حفصہ "کی روایت میں

اس قدرزیادہ ہے کہ حضرت حفصہ ؓ نے کہا کہ جوان اور پردے والی عورتیں نکالی جاتی تھیں ، اور حا کضہ عورتیں نماز کی جگہ سے علیجہ ہ رہتی تھیں ۔

عورتوں کونماز کے لئے نکلنے کا کیا تھم ہے

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کونماز کے لئے نکلنے کا حکم ابتداء اسلام میں دشمنان اسلام کی نظروں میں مسلمانوں کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے تھا،اب پیعلت باقی نہیں رہی۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اس علت کی وجہ سے اجازت تھی جب کہ فتنہ سے امن کا دور دورہ تھا ، اب چونکہ دونو سکتیں ختم ہو چکی ہیں ،الہٰ دااجازت نہیں ہونی چاہیئے ۔

### (۱۸) باب العَلم الذي بالمصلّى

#### عیدگاہ میں نشان لگانے کا بیان

عابس قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثنى عبدالرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبى الله قال: نعم، ولولا مكانى من الصغر ما شهدته حتى أتى العَلم الذى عند دار كثير بن الصلّت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء و معه بلال فوعظهن و ذكرهن و أمر هن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنِه فى ثوب بلال ثم انطلق هو و بلال إلى بيته. [راجع: ٩٨]

یہاں علّم سے جھنڈا مرا نہیں ہے بلکہ علامت مراد ہے کہ کثیر بن الصلّت ؓ کے گھر کے پاس ایک علامت بنادی گئتھی جہاں جا کرآ ہے ﷺ نے نماز پڑھی۔

#### (١٩) باب موعظة الإمام النساء يوم العيد

# امام کاعید کے دن عور توں کونصیحت کرنے کا بیان

٩٥٨ حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنى عطاء عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: قام النبى الله يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة. ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يبد بلال، و بلال باسط ثوبه يلقيى فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال:

9 4 9 \_ قال ابن جریج: و أخبرنی الحسن بن مسلم ، عن ابن عباس رضی الله عنهم عنهما قال: شهدت الفطر مع النبی الله و ابنی بکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم یصلونها قبل الخطبة. ثم یخطب بعد . خرج النبی کی کانی أنظر إلیه حین یجلس بیده . ثم اقبل یشقهم حتی أتی النساء معه بلال . فقال : ﴿ یَا یُهَا النّبیُّ اِذَا جَاءَ کَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَایِعُنَکَ ﴾ الآیة [الممتحنة : ۱۲] ثم قال حین فرغ منها. ((أنتن علی ذلک؟ )) فقالت امرأة واحدة منهن لم یجبه غیرها : نعم \_ لا یدری حسن من هی \_ قال : فتصدقن . فبسط بلال ثوبه ثم قال : ((هلم لکن فدا أبی و أمی )) ، فیلقین الفتخ و الخواتیم فی ثوب بلال قال عبدالرزاق : الفتخ : الخواتیم العظام کانت فی الجاهلیة . [راجع: ۹۸]

اس حدیث سے بیبیان کرنامقصود ہے کہ خاص طور پرخوا تین کو وعظ کرنے کیلئے مجلس منعقد کرنا بھی جائز ہے۔
اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت ذکر کی ہے جس میں نبی کریم بھی کے عید کے موقع پر ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ عید میں آپ بھی نے پہلے مردوں کو خطبہ دیا جس میں بعض اوقات خواتین بھی شامل ہوتی تھیں، لیکن بعد میں آپ بھی کو خیال ہوا کہ شاید عور توں نے پوری بات نہ تنی ہو، ان کوسنا نے کے لئے خاص طور سے الگ تشریف لے گئے اور ان کو صدقہ کا تھم دیا ،عورتیں اسی وقت صدقہ میں اپنی انگوٹھیاں اور بُند ے وغیرہ دینے لگیں جو حضرت بلال بھی اپنے کیڑے میں لے رہے تھے۔

#### (۲۲) باب النحر و الذبح بالمصلى يوم النحر

### عیدگاہ میں نجراور ذبح کرنے کا بیان

۹۸۲ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنى كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبى الله كان ينحر أو يذبح بالمصلى. [أنظر: ١٤١٠، ١٤٥١، ٥٥٥١]

ترجمہ: حضرت نافع حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحریا ذرج عیدگاہ میں کرتے تھے۔

# (٢٣) باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد و إذا سئل الإمام عن شيىء وهو يخطب

# خطبه عید میں امام اور لوگوں کے کلام کرنے کا بیان

# دوران خطبه كلام كاحكم

یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ بار بارلائے ہیں، یہاں اس بات پر استدلال کررہے ہیں کہ امام خطبہ کے دوران لوگوں سے بات چیت کرسکتا ہے، کیونکہ حضور ﷺ نے جو بیفر مایا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہونی چاہئے۔ حضرت ابو بردہؓ نے کہا کہ میں نے تو قربانی پہلے کرلی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اس کی جگہ دوسری کرلو۔ یہ سب باتیں خطبہ کے دوران اس قتم کی باتیں جائز ہیں۔

#### حنفنيه كالمسلك

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ جو تھم خطبہ مجمعہ کا ہے وہی تھم خطبہ عید کا بھی ہے کہ امام خطبہ دیت تو مقتدیوں کو اہتمام سے سننا چاہے اور باتیں نہیں کرنا چاہے ، البتہ کسی دین ضرورت سے امام کوئی مسلہ بیان کرے اور مقتدی اس کے بارے میں کوئی بات پوچھ لے تو حدیث باب سے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اس معاملہ میں عید کا خطبہ جمعہ کے خطبہ سے اخص ہے ، کیونکہ جمعہ کے خطبہ میں بیرجا کر نہیں ہے کہ کوئی

کھڑا ہوجائے اورامام سے کوئی بات بوچھے جبکہ عید کے خطبہ میں اس کی گنجائش ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ دور کعتوں کے قائم مقام ہے اس لئے جو کام نماز میں جائز نہیں وہ خطبہ میں بھی جائز نہیں، بخلاف خطبہ عید کے کہ وہ کسی کا قائم مقام نہیں ہے، لہٰذا اس میں جو انصات کا حکم ہے وہ "معلل بالعلة" ہے اور جہاں وہ علّت نہ ہو، کوئی حاجت دینیہ لاحق ہوجائے تو وہاں گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ نے فیض الباری میں اسی کوتر جے دی ہے کہ خطبہ عید میں کلام خطبہ جمعہ سے اہون ہے۔ وی

۹۸۳ - حدثنا حامد بن عمر، عن حماد بن زید ، عن أیوب ، عن محمد ، عن أنس ابن مالک قال : إن رسول الله هی صلی یوم النحر ، ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه . فقام رجل من الأنصار فقال : یا رسول الله جیران لی \_ إما قال : بهم خصاصة وإما قال : فقر \_ وإنی ذبحت قبل الصلاة وعندی عناق لی أحب إلی من شاتی لحم ، فرخص له فیها . [راجع : ۹۵۳]

#### ترجمه

حضرت انس بن ما لک نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالاضی کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا تو اس خطبہ میں آپ کے ختم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے، انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! میرے پڑوی ہیں اور وہ مختاج ہیں اور میں نے نماز سے پہلے ہی ان کی وجہ سے ذرج کر دیا، اور میرے پاس ایک سال سے کم کا جانور ہے جو گوشت کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اسے اس کی اجان ت دیدی۔

9۸۵ ـ حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة ، عن الأسود ، عن جندب قال: صلى النبى صلى النبى صلى النبى صلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب: ثم ذبح وقال: ((من ذبح قبل أن يصلى فليذبح أخرى مكانها ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)). [انظر: ٥٥٥، ٥٥٢ ٢٥٥، ٢١٧٥،

<sup>29</sup> فيض البارى ، ج:،ص: ٣٣٤، ٣٢٣.

ص وفي صبحيح مسلم ، كتاب الأضاحي ، باب وقتها ، رقم : ٣١٢١ ، وسنن النسائي ، كتاب الضحايا ، باب ذبح النساس بالمصلى ، رقم : ٣٢٩٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأضاحي ، باب النهى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ، رقم : ٣١٨٠ ، وسند أول مسند الكوفيين ، باب حديث جندب البجلى ، رقم : ١٨٠٥٥ ، ١٨٠٥٢ .

#### زجمير

حضرت جندب رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھی، پھرخطبہ دیا پھر ذبح کیا، اور فر مایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا، تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کریں اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے تو وہ اب اللہ کے نام سے ذبح کرے۔

قربانی واجب ہے

فليذبح ــ

امام ابوحنیفہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ قربانی موسر پرواجب ہے۔ اس

#### ائمه ثلاثه كامسلك

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ قربانی سنت ہے،اور بیر حضرات ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں اُضحیہ کے ساتھ سنت کالفظ وار د ہواہے۔

#### حنفيه كااستدلال

بہلی دلیل قرآن کریم کی آیت: فَصَلِّ لِوَبِّکَ وَانْحَوْ ہے۔

اس میں صیغهٔ امروجوب کے لئے ہے،اس لئے حنفی فرمائے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔

دوسری دلیل ابن ماجہ کی ایک حدیث سے ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ﴿من وجد سعة لأن يضحى فلم يضح قلا يقربن مصلانا ﴾ ٢٠٠

یعنی جس شخص کے اندر قربانی کی استطاعت ہو پھروہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔

٣ فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب الأضحية ، وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية ، وهو قول مالك والليث وربيعة والثورى والأوزاعي ، وعن أبي يوسف : إنها سنة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم ، و فكر الطحاوى : إن على قول أبي حنيفة واجبة ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد : سنت مؤكدة ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٢٠٥ .

٣٢ منن ابن ماجه ، أبواب الأضاحي ، باب الأضاحي واجبة هي أم لا.

اس حدیث میں وعید بیان فر مادی ، اور وعیدترک واجب پر ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔

تیسری دلیل میہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ کے قربانی فرمائی ،کوئی سال ایسانہیں گزرا کہ جس میں آپ کے نظر نے قربانی نہ کی ہو،اس معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔
چوتھی دلیل میہ ہے کہ حضرت جبلہ بن حیم فرماتے ہیں کہ ایک خفس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ قربانی واجب ہے؟ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضورا قدس کے اور سار ہے مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ اس خفس نے دوبارہ سوال کیا کہ میہ واجب ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مخصص نے حضورا قدس کے خصورا قدس کے حضورا قدس کی ہے۔ مطلب آپ کا میر تھا کہ تم اس بحث میں نہ پڑو کہ اصطلاحاً قربانی واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے۔ لیکن حضور کی نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے البندا تمہیں بھی کرنی جا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عرش نے ایک طرح سے واجب ہونے کی علامت بنادی کہ میں اگر اس کو واجب کہہ دوں تو تم واجب اور فرض میں فرق نہیں سمجھو گے، بلکہ اس کو فرض ہی سمجھلو گے۔اس لئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی کی ہے اس لئے سمہیں بھی کرنی چاہئے۔ گویا کہ ایک طرح سے قربانی کو واجب ہی کہد یا۔لہذا ہے حدیث اس بارے میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ سے

### (۲۳) باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد

### عید کے دن راستہ بدل کر واپس ہونے کا بیان

۹۸۲ حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح ، عن فليح بن سليمان عن سعيم بن الحارث ، عن جابر قال: كان النبي الله إذا كان يوم عيد خالف الطريق . تابعه يونس بن محمد ، عن فليح ، عن أبى هريرة . و حديث جابر أصح . الله المسلم ا

ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستہ سے آنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانیں۔ ہم اس بحث میں کیوں پڑیں ۔البتہ بعض حضرات نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں،مثلاً کسی نے کہا کہ مختلف راستوں

سس تفسيل كرك للحظرماكين: تكملة فتح الملهم ، كتاب الأضاحي ، باب وقتها ، الأضحية واجبة أو صنة ، جـ ٣٠ ، ص . ٥٣٨. ٣٠ أنفود به البخارى.

کی مختلف برکتیں حاصل ہوتی ہیں ، دونوں رائے گواہی دیں گے ،اظہار شوکت بھی ہے ،بس حضور ﷺ نے فر مایا ہےاس لئے کرو۔

## نما زعید کے بعد قبرستان جانا

عید کی نماز کے بعد قبرستان جانا سنت نہیں بلکہ سنت سمجھ کر جانا بدعت ہے، لیکن میرے خیال میں لوگ سنت سمجھ کرنہیں جاتے ، بلکہ اس خیال سے جاتے ہیں کہ عید کے دن ہم اپنے عزیز واقارب کے پاس ملاقات کے لئے جاتے ہیں تو جواپنے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر پر بھی چلے جائیں اور ایصال ثو اب کردیں ، لہذااگر سنت سمجھ کریے کام کرے تو پھر بدعت ہے اور بغیر سنت سمجھے کیا جائے تو پھر مباح ہے۔

## معانفة كاحكم

عید کے دن گلے ملنے کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر اس کوسنت سمجھ کر کیا جائے تو پھر بدعت ہے اور ویسے ہی اظہار مسرت کے طور پر کیا جائے تو جائز ہے ،لہذا اس میں بھی زیادہ تشد د درست نہیں ۔

بعض علماء سے اگر عید کے موقع پر مصافحہ یا معانقہ کرنے جائیں تو وہ بہت تشد دکرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے لوگ اس کوعید کی سنت نہیں سجھتے ،محض اظہار مسرت کے طور پر ایسا کرتے ہیں، لہذا اتنا تشد داختیار کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں اندیشہ ہو کہ لوگ اس کوسنت سجھنے گئے ہیں وہاں تقریر میں مسئلہ بتادیں کہ بھائی پیسنت نہیں ہے، ویسے ملنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کثرت سے سنت سجھنے گئیں وہاں ترک کر دینا مناسب ہے۔

## (٢٥) باب: إذا فاته العيد يصلى ركعتين.

جب عید کی نما زفوت ہوجائے نؤ دور کعتیں پڑھ لیں

و كذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي ﷺ: (( هذا عيدنا أهل الإسلام )). وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله و بنيه و صلى كصلاة أهل السمصر و تكبيرهم . و قال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين .

## نمازعيدكي قضا كاحكم

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ دور کعتیں پڑھ لے۔ امام بخاریؒ کے صنیع سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کوعید کی جماعت نہ مل سکی تو وہ گھر میں ہی دور کعتیں پڑھ لے، عید کی قضاء کر لے، بظاہر یہ ہے کہ ان کے نز دیک بیہ اسی طرح پڑھے جیسے عید کی نماز ہے بعن تکبیرات کے ساتھ۔

#### حنفيه كامسلك

حفیہ کے نز دیک اگر کسی سے عید کی نماز چھوٹ گئی تو اب الگ سے اس کی قضانہیں ہے، البتہ ایک قضاء سنتوں کی بھی ہوتی ہے، اس قشم کی قضاء ہو سکتی ہے۔

## سنتول کی قضا

سنتوں کی قضااصطلاحی تونہیں ہوتی ،لیکن تلافی کے معنی میں ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز سے محروم رہ گیا اور اب وہ چیز واپس نہیں آسکی تو کم از کم دونفلیں پڑھ لے کہ سعادت میں کچھ نہ کچھ حصہ دار بن جائے ، مکمل طور پر محروم نہ رہے۔اس معنی میں سنت کی بھی قضاہے،نفل کی بھی قضاہے اور اس معنی میں عید کی بھی فضاہے۔

لہذاا گرکسی کی عید کی نماز رہ گئی اور قریبی مسجد میں بھی نہ لی تو ایسی صورت میں کم از کم دوفل پڑھ لے، یہ نفل درحقیقت نہ عید کی نماز ہوگی، نہ قضاء ہوگی، بلکہ یہ ہوگا کہ اگر ایک چیز سے محروم ہو گئے تو جوبس میں ہے وہ پڑھ لیس، اس درجہ میں ٹھیک ہے، یہ قضا بالمعنی الاصطلاحی نہیں ہے۔امام بخاریؓ بظاہر قضاء بالمعنی الاصلاحی مراد کے دیے ہیں تو یہ ان کا اپنا فد ہب ہے۔

و كذلك النساء \_ كمت بين، اسى طرح عورتين، يعنى الرعورتين عيد كاه نه جاسكين تو گرمين يرده لين \_

## عيدفى القرئ كاحكم

ومن کان فی البیوت و القری اورجوگرول یا بستیول میں بیں وہ بھی تنہا پڑھلیا کریں اگر جماعت میں شامل نہ ہوسکیں، لقول النبی صلی الله علیه وسلم: هذا عیدنا اهل الإسلام \_ کیونکہ حضورا قدس کے فرمایا هذا عیدنا \_ جع متکلم ہے جس میں پوری امت داخل ہے، اس امّت میں عور تیں بھی داخل ہیں ۔

## حنفيه كالمسلك اوراستدلال

حنیہ کا ندہب ہے کہ جس طرح جمعہ قرئی میں درست نہیں ہے اسی طرح عید بھی درست نہیں ہے۔ ہتا حنیہ کا استدلال جس طرح جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر سے ہے اسی طرح عید میں بھی حضرت علی ہے گئے اثر سے ہے اس لئے کہ انہوں نے فرمایا" لا جسمعہ و لا تشریق الا فی مصر جامع" تو تشریق میں عید کی نماز بھی آگئی۔

وامرانس بن مالک مولاه ابن ابی عتبه بالزاویه - زاویه کاذکر پہلے بھی آیا ہے کہ بھرہ سے دوفر سے کا فاصلہ پرایک جگہ تھی جہال یہ تھی سے ،انہول نے اپنے مولی ابن ابی عتبہ کو تکم دیا" فیجہ مع اهله و بنیه" انہول نے اپنے گھر والول اور بیٹول کوجع کیا" و صلّی کصلاۃ اهل المصو " اور شہر والول کی طرح نماز پڑھی ، مرادیہ ہے کہ عید کی نماز پڑھی ۔ اگر عید کی نماز مراد ہے تو حضرت انس کے کا بنا ند ہب ہوا۔ اور اگریہ مراد ہے کہ وہال کسی وجہ سے گئے اور پھر شہر نہ جا سکے اور تلافی کے طور پریہ سوچا کہ عید کی نماز تو نہیں ملی چلو تلافی کے طور پریہ سوچا کہ عید کی نماز تو نہیں ملی چلو تلافی کے طور پر کہ ازکم دورکعت پڑھولو، تو اس معنی کی صورت میں بیر حنفیہ کے مخالف نہیں ۔

وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد ، اللسواديين ديهات كاوگ عيرك دن جمع موت معتين كما يصنع الإمام.

وقال عطاء: إذا فاته العيد صلّى ركعتين عطاء بن ابى رباح كابھى يهى ندہب ہے كه اگر عيد كى نماز فوت ہوجائے تووہ دوركعتيں پڑھ لے۔

۹۸۷ - حدثنا یحیی بن بکر قال: حدثنا اللیث ، عن عقیل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن أبا بكر دخل علیها و عندها جاریتان فی أیام منی تدففان و تضربان ، و النبی الله متنفس بثوبه فانتهر هما أبو بكر فكشف النبی الله عن وجهه و قال : (( دعهما یا أبا بكر فإنها أیام عید . و تلك الأیام أیام منی )) . [راجع: ۹۳۹]

۹۸۸ ـ وقالت عائشة: رأيت النبي الله يسترنى وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي الله : (( دعهم ، أمنا بنيي أرفدة )) ، يعني من الأمن.[راجع: ۵۳]

یہاں جوحدیث لائے ہیں بظاہر وہ ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، لیکن یہاس سے اس طریق کی طرف اشارہ کررہے ہیں جس میں آپ ﷺ نے فرمایا" لسکل قوم عید ھذا عیدنا ، عیدنا" جمع متعلم کا صیغہ ہے جس میں مرد، عورت، اہل قری واہل مدینہ سب داخل ہیں، لہذا سب کی عید ہوگ ۔
دعهم ، امنا ۔ یعنی ان کو بے خوف چھوڑ دو۔

## (٢٦) باب الصلاة قبل العيد و بعدها.

عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا بیان

وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد.

عيدية بانفل كاحكم

عیدی نماز سے پہلے اور بعد کو کی نفل نہ پڑھے، نٹھی ، نہاشراق اور نہ اور پچھ، صرف عید کی نماز پڑھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے نہیں پڑھی تو اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔

جمهور كاقول

جمہور کا کہنا ہے کہ پڑھنا مکروہ ہے۔

٣٩ وفى صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، وقم: ١٣٩٨، وسنن النسائى، كتاب صلاة العيدين، باب الخطبة فى المعيدين بعد الصلاة، وقم: ١٥٥١، وسنن أبى داؤد، كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد، وقم: ٩٦٥، وسنن أبى داؤد، كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد، وقم: ٩٦٥، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة المصلاة والسنة فيها، باب ماجاء فى صلاة العيدين، وقم: ٣٢١، ومسند أحمد، ومن مسند بنى هاشم، باب باقى المسند السابق، وقم: ٣٩٨٠، ٢٩٨٩، ٣١ ٣١، ٣١ ٢١، ٣١، ٣١، ٣١، ٣١، وسنن الدارمى، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة والصلاة قبل الخطبة، وقم: ١٥٥٣.

حنفيه كاقول

۔ حفیہ کہتے ہیں قبل العید پڑھنا تو مکروہ ہے لیکن بعدالعید پڑھنا جائز ہے۔ قبل العیداس لئے مکروہ ہے کہ اس دن آپ ﷺ نے اشراق نہیں پڑھی جبکہ آپﷺ اشراق پرا کثر عمل فرمایا کرتے تھے اگر جائز ہوتی تو کم ازکم آپﷺ اشراق پڑھتے۔

دوسری بات میہ کے کہ جیل اسی پڑمل ہے کہ نماز اشراق کے مصل بعد عید کی نماز پڑھ لی جائے، تو بیا شراق کے قائم مقام ہوگئ، اب اشراق کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب عید سے فارغ ہو گئے تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی نفل پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

# ا-كتاب الوتر

(رقم الحديث: ٩٩٠ - ١٠٠٤

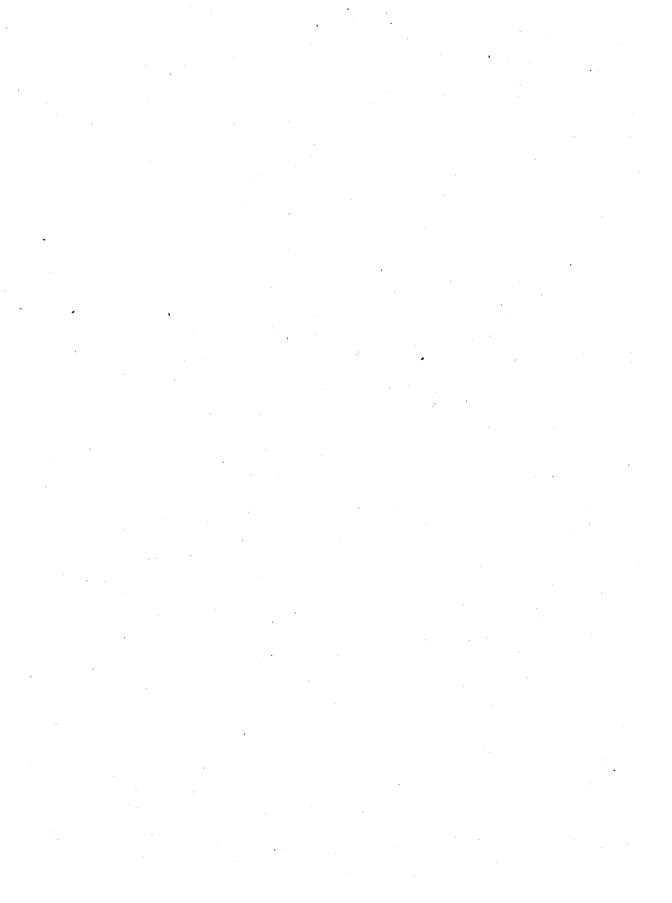

## بعم لالله الرحمل الرحيم

## ۴ ۱ – کتاب الوتر

#### (۱) باب ما جاء في الوتر

ان روایتوں کا بیان جو وتر کے بارے میں منقول ہیں

• 9 9 \_ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالک ، عن نافع و عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله الله عن صلاة الليل : فقال الله : ((صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ، توتر له ما قد صلى )). [راجع: ٣٤٢] ل

حديث كامفهوم

یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی صدیث نقل کی ہے کہ ایک مخص نے نبی کریم علی سے صلوۃ اللبل کے بارے

المسافرين وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر وكعة من آخر الليل، وقم: ١٢٣٩، وسنن الترمذى، كتاب الصلاة، باب ماجاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، وقم: ٣٢٣، وسنن النسائى، كتاب قيام الليل و وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب كم الوتر، وقم: ١٢١، الليل و وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب كم الوتر، وقم: ١٢١، وسنن ابين ماجه، كتاب الحامة الصلاة و السنة فيها، باب ماجاء في صلاة الليل و النهار مثنى مثنى رقم: ١٢١، ومسند حمد، الله بن عمر بن الخطاب رقم: ٣٢١٣، ١٣٣٩، ٥٣٣٩، ٥٢٥٩، ٥١٠٩، ٥١٢٩، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رقم: ٣٢٢٣، ١٣٣٩، ٥٣٣٩، ٥٢٥٩، ٥٢٥٩، ١٣٥٩، ٥٢٢٩، ٥٢٢٨، ٥٢٣٨، ٥٢٣٨، ٥٢٣٨، ٥٢٣٨، ٥٢٣٨، ٥٢٣٨، ٥٢٣٨، ١٣٥٩، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١١٥٥، ١١٥٠، ١٢١٥، ١١٥٠، ١٣٢٥، وموطأ مالك، كتاب النداء الصلاة، باب الأمر بالوتر، وقم: ٣٣٧، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقم: ١٣٢٢، ١٥٣١،

مين سوال کهاتو آب بي نفر ماما " صله له السليار مثنه مثنه" رات کی نماز دود و کرکے رمطنی

میں سوال کیا تو آپ اللہ نے فرمایا "صلولة السلیل مثنی مثنی" رات کی نماز دودوکر کے پڑھنی چاہئے، "فافا حشی احد کم الصبح" ، جبتم میں سے کی کوئی طلوع ہونے کا اندیشہ ہوتو" صلی دکعة واحدة، تو تو له ما قد صلی" ایک رکعت پڑھ لے جواس نے پہلے پڑھی ہے اس کو وتر بنادے۔

ا ۹۹ ـو عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.

اور حفرت عبداللہ بن عمرٌ وترکی تین رکعتیں پڑھتے تھے، اس طرح کہ دورکعتوں اور ایک رکعت کے درمیان سلام پھیرا کرتے تھے ''حتمی پیامسر ببعض حاجتہ''لینی دورکعتوں کے بعد کسی کوکوئی کام بتا دیا پھر کھڑے ہوکرایک رکعت پڑھ لی۔

## وتر كالحكم

صلاۃ الوتر کے بارے میں بیاختلاف ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نز دیک واجب نہیں بلکہ سنت ہے ، امام ابوضیفہ رحمہ اللّٰداس کو واجب قرار دیتے ہیں۔

## وتركے عدم وجوب برامام شافعیؓ كااستدلال

امام شافعی رحمہ اللہ نے بیرحدیث ''فیفر ائض الصلواۃ حمس و ما سواھما تطوع ' اقل کر کے کھا ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور اس کے علاوہ نقل ہے۔ امام شافعیؓ نے اس سے وتر کے عدم وجوب پر استدلال کیا کہ وتر واجب نہیں ہے ، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور پھر خاص طور پر بیسوال بھی کیا گیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی فرض ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں الا بیک تم نفلی طور پر پڑھنا چا ہواور وتر اس میں داخل نہیں یے

## امام اعظم ابوحنيفيه كامؤ قف اوراختلا ف ائمه مين تطبيق

امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وتر کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ وہ عشاء کے توالع میں سے ہے۔ لہذا تو ابع ہونے کی وجہ سے اسے ان پانچ نمازوں ہی کے اندر داخل کیا اس لئے الگ ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس وقت وہ سوال کررہے ہیں اس وقت وتر واجب نہ ہوا ہو، کیونکہ وتر کے وجوب کے لئے تر ندی میں جوروایت آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

أن الله أمدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمرالنعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. "

لعنی اللہ نے تہمارے اوپر زیادتی کی ہے اور کمک بھیجی ہے ایک الیی نماز کی جوتمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں وتر کی نماز نہیں تھی ، بعد میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے مشروع کی گئ تو عین ممکن ہے کہ جس وقت حضرت ضام بن ثعلبہ بیسوال کررہے ہوں اس وقت تک وتر واجب نہ ہوا ہو بلکہ بعد میں واجب ہوا ہو ، اگر بالفرض پہلے واجب ہوگیا تھا تب بھی عشاء کے تو ابع میں شار کرلیا ہوتو ہے بھی کچھ بعید نہیں ۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ وتر کوفرض نہیں کہتے بلکہ واجب کہتے ہیں اورامام ابوحنیفیڈ کی بیا صطلاح ہے کہ وہ فرض و واجب میں فرق کرتے ہیں اور عملی اعتبار سے اتنازیا دہ فرق اس لئے نہیں ہے کہ خودامام شافعیؓ جواس کے وجوب کا انکار کرتے ہیں وہ فرض و واجب میں فرق نہیں کرتے۔

شوافع کے نزدیک وتر آمکدالسنن ہے یعنی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنت ہے۔ گویاان کے نزدیک وتر کا درجہ سنن مؤکدہ سے ذرااونچا اور فرض سے نیچا ہے۔ اور امام ابوطنیفہ مجمی میہ کہتے ہیں کہ وہ فرض اور سنت کے درمیان ایک مرتبہ ہے اور وہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ یع

اس سلسلے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی اما مصاحب کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ دن مجر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں۔ کہا کہ وتر فرض ہے یا نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں وتر بھی واجب ہے پھر کہا اچھا کتنی نمازیں رات بھر میں فرض ہیں؟ تو امام صاحبؓ نے فرمایا کہ پانچ نمازیں، کہا وتر واجب ہوئے اور آخر میں وہ محص نمازیں، کہا وتر واجب ہوئے اور آخر میں وہ محص ہے کہتا ہوا چلا گیا کہ آپ کو حساب نہیں آتا، کیونکہ ایک طرف کہدرہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدرہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدرہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدرہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدرہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا منشاء یہ تھا کہ وتر کا وجوب کوئی مستقل عبادت نہیں بلکہ عشاء کے تو ابع میں سے ہے، اس لئے اس کوالگ شارنہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عشاء کے فرض نہ پڑھے ہوں اس وقت تک وتر سجح نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔

سنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، ابواب الوتر ، باب ماجاء في فضل الوتر ، وقم : ٣١٣.

٣ - بدائع الصنائع ، ج: ١ ، ص: ١ ٩ ، و حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ، ج: ١ ، ص: • ٢٥٠.

لہٰداا گرکسی شخص نے ساری رات عشاء کی نما زنہیں پڑھی ،اور آخری رات میں جا کرعشاء کی نمازیڑھی تو جب تک عشاء نہیں پڑھی اس وقت تک وتر واجب نہیں اور نہ ادا ہوسکتا ہے، جب فرض پڑھے گا تو پھر وتر واجب

### ركعات وتراوروتر بسلامين كامسئله

#### شوافع كامسلك

حدیث باب امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ وتر ایک رکعت بھی ہوسکتی ہے اور تین رکعت بھی ہوسکتی ہے،لیکن تین رکعتیں اس طرح ہیں کہ دورکعت کے بعد سلام پھیر دیں اور پھر تیسری رکعت نئ تحریمہ کے ساتھ پڑھیں بعنی تین رکعت بسلامین ،اوراگر تین رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں تو پھران کے نز دیک دوسری رکعت میں قعدہ نہیں ہے۔

#### امام ما لك وامام احمرٌ كامسلك

امام ما لک رحمہ الله اور امام احمد رحمہ اللہ بھی وتربسلامین کے قائل ہیں ، اگر چہ امام مالک سے منقول ہے كەدەا يك ركعت وتر كودرست نہيں سمجھتے ،كيكن وتر بسلا مين كوجاً ئز اورمشر وع سمجھتے ہيں \_

#### حنفنه كامسلك

حنفیہ کہتے ہیں کہ وتر کی تین رکعتیں ہیں اور نتیوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہیں درمیان میں دو رکعتوں پرقعدہ بھی ہوگا۔

حنفیہ کی دلیل بہت ساری احادیث ہیں جن میں وتر کی تین رکعتوں کا ذکر ہے۔ ا۔ معیم بخاری کی وہ حدیث جوحضرت عائشہرضی الله عنها سے روایت ہے کہ:

"عن أبي مسلمة بن عبدالرحمٰن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضى الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله ه في رمضان ؟ فقالت : ماكان رسول الله ه ينزيد في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل

فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: • ٥٠.

عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا. " <sup>ك</sup>

س حضرت عبدالله بن عباس كى مديث مروى ہے كه: "قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الوتر ﴿سبح اسم ربك الاعلى ﴾ و ﴿قل ياايها الكفرون ﴾ و ﴿قل هوالله احد ﴾ فى ركعة ركعة . "^

سمرة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ في الركعة الأولى ب (سبح اسم ربك الاعلى) وفي الثانية ﴿قُلْ يَا ايها الكفرون﴾ وفي الثالثة ﴿قُلْ الله احد﴾ ﴿قُلْ أعوذ برب الفلق﴾ و ﴿قُلْ أعوذ برب الناس﴾ . "1

اس حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ رکعات تہجد کی تعداد بدلتی رہتی تھی الیکن وتر کی رکعات کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی بلکہان کی تعداد ہمیشہ تین ہی ہوتی تھی۔

بيتمام احاديث وتركى تين ركعات پرصريح بيں ۔

اس کے علاوہ الیی متعدد احادیث مثلاً نسائی، طحاوی اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ تینوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ ہوتی تھیں۔

بيسب حنفيه كےمضبوط ولائل ہيں۔

ل صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب قيام النبي ﴿ بالليل في رمضان وغيره ، رقم : ١٩٣٤ .

ع صنن الترمذي ، كتاب ، باب ماجاء في الوتر بثلاث ، رقم :

٨ إعلاء السنن، ج: ٢، ص: ٢١، رقم: ١٢٥٩.

ع إعلاء السنن، ج: ٢ ، ص: ٣٣ ، رقم: ١٩٥٥ .

فل إعلاء السنن ، ج: ٢، ص: ٣٢ ، رقم: ١٩٥٣ .

#### حديث باب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے تواس کے دو ھے ہیں:

، ہوں۔ ایک حصہ مرفوع ہے اور دوسرا حصہ حضرت عبداللہ بن عمر پر موقوف ہے۔ مرفوع جھے میں بیہ ہے کہ حضور اقد س ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو صبح نہونے کا اندیشہ ہوتو وہ ایک رکعت پڑھ لے کہ ماقبل کو وتر بنا دے گی۔

حفیہ اس کی تأ ویل کرتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ دور کعتیں تو پڑھتا چلا آر ہاہے، اب جب صبح کا اندیشہ ہوا توایک رکعت کااضا فہ کر کے تین بنادے، یہ معنی نہیں ہے کہ ایک رکعت تنہا پڑھ لے۔اس کی تا ئیدان روایات ہے بھی ہوتی ہے جوابھی ذکر کی ہیں۔

نیزاس کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے بتیرا سے منع فر مایا۔''بتیرا'' تنہاایک رکعت کو کہتے ہیں اور اس سے بھی تا سُد ہوتی ہے کہ مغرب کو وتر النہار کہا گیا ہے اور بیوتر اللیل ہے اور اس میں سب كا اتفاق ہے كەمغرب كى تين ركعتيں ايك سلام كے ساتھ موتى ہيں ،الہذا وٹر الليل بھى تين ركعتيں ايك سلام کے ساتھ ہونی حاہئیں۔ <sup>للے</sup>

حدیث باب کا دوسرا حصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کا ہے وہ بے شک دور کعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھرا یک رکعت پڑھتے تھے،لیکن وہ ان کا اپناعمل ہے جوا حادیث مرفوعہ کے مقابلے میں جمت نہیں ہے۔ <sup>کال</sup>

 ال وقى كل ذلك دليل على صحة ماروى فى الباب من النهى عن البتير اء، فإن الوتر بواحدة أو الفصل بين الركعة والركعتين منه لوكان متعارفا بين الصحابة جوازه لم ينكروا على فاعله ولم يعيبوه عليه ، فالحق ماعليه أثمتنا السعشقية رضى الله تعالى عنهم أن الوتر على ثلاث كثلاث المغرب موصولة بتشهدين لا يسلم إلا في آخرهن ، وهو الثابت عنه 🦓 فعلا وقولاً ، وهو الذي أجمع عليه جمهور الصحابة بعده ، كماذكرنا كل ذلك مفصلا فيما تقدم ، ولعمري لوأنصف المتأمل في الأحاديث الواردة في الباب لأعترف بقوة ما استخرجه أبو حنيفة من لجة هذا العباب ، اعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٧٨.

٢٤ ولا يحارضه أيضا ما رواه الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: ((أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي 🦓 كـان يفعله )) ، فإن رواية الفصل في الوتر تفرد بها ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ؛ وحالفه في ذلك أبي بن كعب و عائشة و أنس و ابن مسعود ، فرووا عنه ؛ (( أنه كان يوتر بثلاث لا ..... ﴿ بِقِيهِ مَا شِيرًا كُلِّم فِي رِ ﴾ ..... يسلم إلا في آخر هن )) كما تقدم ، وأيضا: اور بیاس مدیث کے راوی ہیں جس میں ہے" الوقو رکعة من اللیل" انہوں نے اس کا یہی مطلب سمجھا، البندااس کے مطابق عمل کیا۔

البنة متندرک حاکم بیں ایک حدیث ہے جس میں حضور اقدی ﷺ کا دوسلاموں کے ساتھ وتر پڑھنا منقول ہے، بلکہ اس میں پیلفظ بھی ہے''کان **یتکلم بین الر کعتین و الر کعة**''کرایک رکعت اور دور کعتوں کے درمیان کلام بھی کرتے تھے۔"ل

اس حدیث کا شافی اوراطمینان بخش جواب حنفیہ کے پاس نہیں ہے اور جوتا ویلات کی گئی ہیں وہ پُر تکلف ہیں، مثلاً ایک تاویل ہی گئی ہیں کہ رکھتین سے سنت فجر مراد ہے اور رکعۂ سے مراد وہ رکعت جس نے ماقبل کو وتر بنایا، تو معنی بیہ ہوئے کہ وتر اور سنتِ فجر کے درمیان بات چیت فر مایا کرتے تھے، اب بیز بردی کی تاویل ہے جو بنتی نہیں ہے۔

## حدیث ہے دونوں طریقے ثابت ہیں

مجھے ایبا معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم کہ حضورا قدس ﷺ سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ تین رکعتیں بسلام واحد بھی اور تین رکعتیں بسلامین بھی۔

حنفیہ کا طریقہ عام طور پریہ ہوتا ہے کہ جب اس قتم کی روایات میں اختلاف ہوتو اس جانب کو اختیار

....... ﴿ كَرُشِت يَوِسَتُ ﴾ ..... فإنها ما رواه ابن عمر حكاية عن الفعار وحديث النهى عن البيراء قول ، والقول مقدم على الفعل ، وأيضا : فهو مبيح وذلك حاظر وإذا تعارض المبيح والمحرم يجعل المحرم متأخرا كى لا يلزم النسخ مرتين .

وأما ما رواه البخارى عن ابن عمر: ((أن رجلا سأل النبي الله عن صلاة الليل ، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى )) ، فلا حجة فيه كما قال الحافظ في " الفتح" ، ولفظه: وإستدل بقوله لله : ((صلى ركعة واحدة )) على أن فصل الوتر أفضل من وصله ، بأنه ليس صريحا في الفصل ، فيحتمل أن يريد بقوله: ((صلى ركعة واحدة)) أي مضافة إلى ركعتين مما مضى اهر (٣٠٠٠) ، والله أعلم ، إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٢٢.

ال ومنها أن كلام الناس للصلاة والذى يظن أنه ليس فيها لا يبطلها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة و عطأ والحسن والشعبى وقتادة والأوزاعي ومالك و الشافعي و أحمد وجميع المحدثين في وقال أبو حنيفة في وأصحابه والنووى في اصح الروايتين تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا لحديث ابن مسعود ، شرح النووى على صحيح مسلم ، ج: ۵ ، ص: ا 2.

کرتے ہیں جواحوط ہواوراوفق بالاصول ہواور تین رکعتوں کا ایک سلام کے ساتھ پڑھنااحوط بھی ہے کہ اس میں سب کے نز دیک نماز ہوجاتی ہے اور جواصول ابھی بیان کئے گئے ہیں ان کے بھی مطابق ہے، لہذا حنفیہ نے اس کو اختیار کیا، ورنہ دوسراطریقہ بھی ثابت ہے، اس کوغیر ثابت کہنامشکل ہے۔

میں نے پہلے کہا تھا کہ خود حنی بنو، حدیث کو حنی بنانے کی کوشش نہ کرو، لہذا دوسرے ائمہ نے جوطریقہ اختیار کیا ہے وہ بھی باطلِ محض نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کومرجوح کہہ سکتے ہیں۔

997 - حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن مخرمة بن سلیمان ، عن کریب أن ابن عباس أخبره : أنه بات عند میمونة \_ و هیی خالته \_ فاضطجعت فی عرض وسادة ، واضطجع رسول الله فی واهله فی طولها ، فنام حتی انتصف اللیل أو قرببا منه فاستیقظ یمسے النوم عن وجهه ، ثم قرأ عشر آیات من آل عمران ، ثم قام رسول الله فی إلی شن معلقة فتوضاً فأحسن الوضوء ثم قام یصلی ، فصنعت مثله . فقمت إلی جنبه فوضع یده الی منی علی رأسی و أخذ بأذنی یفتلها . ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ، ثم اوتر . ثم اضطجع حتی جاء ه المؤذن فقام فصلی رکعتین ثم خرج فصلی الصبح . آل

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت الحارث کے پاس ایک رات گزاری تھی ، ان کے گھر میں رات گزار نے کا منشاء بیرتھا کہ رسول کریم ﷺ کے رات کے معمولات معلوم کرسکیں اوران پڑمل کریں ، پس اس حدیث میں بیرتجد کی بارہ رکعتیں بیان کی ہیں۔

٩٩٣ - حدثنا يحيى بن سليمان قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرني عمرو أن

<sup>&</sup>quot;ال وفي صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، رقم: ١٢٥١ ، وسنن النسائي ، كتاب الإمامة ، الترميذي كتياب الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي ومعه رجل ، رقم: ١٢٠٢ ، وسنن النسائي ، كتاب الإمامة ، باب موقف الإمام والمأموم صبي ، رقم: ١٩٤ ، وكتاب التطبيق ، باب الدعاء في السجود ، رقم ١٠١ ، وكتاب قيام الليل وتبطوع النهار ، باب ماذكر ما يستفتح به القيام ، رقم: ١٠٢ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب الطهارة ، رقم: ٣٥ ، وكتاب الصلاة ، باب السواك لمن قام من الليل ، رقم: ٢١٥ ، ومسند احمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم: ٣١٦ ، ١١١١ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ١٠١٣ ، ١١١ ، ٣٠٠٣ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة النبي في الوتر ، رقم: ٢٢٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب مقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده ، رقم : ٢٢٥ .

عبر الرحمٰن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبى . (( صلاة الليل مشنى مشنى، فإذا أردت أن تنصرف فأركع ركعة توتر لك ما صليت )). قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، و أرجو أن لا يكون بشى ء منه بأس. [راجع: ٢٢٢]

قاسم بن محمد کہتے ہیں ہم جب سے بڑے ہوئے ہیں لوگوں کود یکھاہے کہ وہ تین رکعت ور پڑھتے ہیں،
لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ سب جائز ہے، تین سے پڑھو، پانچ سے پڑھو، سات سے پڑھو، نوسے پڑھو۔ وار جوان
لا یکون بشیئ منہ باس. یا در ہے کہ احادیث میں بسااوقات پوری تجدکی نماز پربھی ور کا اطلاق کر دیا گیاہے۔

[راجع: ٢٢٢]

ایک مجدہ اتنالمبا کرتے تھے جتنی دیر میں تم پچاس آیتیں پڑھو۔

#### (٢) باب ساعات الوتر،

#### وتر کے ساعتوں کا بیان

قال أبو هريرة : أو صانى رسول الله ﷺ بالوتر قبل النوم.

990 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لإبن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل فيهما القراءة ؟ فقال: كان النبي الله عن الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ، و يصلى ركعتين قبل صلاة الغداة وكان الأذان بأذنيه قال حماد: أي بسرعة . [راجع: ٢٢]

یعنی فجر کی دورکعتیں جلدی جلدی پڑھتے تھے زیادہ کمبی نہیں کرتے تھے۔

#### إلى السحر. <sup>قل ، ال</sup>

اس حدیث میں بیر بتانامقصوو ہے کہ رسول اللہ کے فر رات کے مختلف حصوں میں پڑھی ہیں، بھی اول کیل میں، بھی درمیان میں اور بھی آخر کیل میں" وانتھی و ترہ الی السبحر"لیکن آخر میں جوآپ کے اول کیل میں، بھی درمیان میں اور بھی نماز فجر سے پہلے۔

## (m) باب إيقاظ النبي ﷺ أهله بالوتر

آنخضرت ﷺ كااين گھروالوں كوونز كے لئے جگانے كابيان

99 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيىٰ قال: حدثنا هشام قال: حدثنى أبى ، عن عائشة قالت: كان النبى الله يصلى وأنا راقدة ، معترضة على فراشه. فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت. [راجع: ٣٨٢]

## وتركى شرعى حيثيث اور حنفنيه كى دليل

حضرت عا ئشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تہجد کے لئے تو نہیں اٹھاتے تھے، کیکن وتر کے لئے اٹھاتے تھے۔ پید حفیہ کی دلیل ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، اگر سنت ہوتی تو جبیبا کہ عام سنتیں ہیں تو پھراس میں اور تہجد میں کوئی فرق نہیں تھا، کیکن اس کے لئے اٹھایا ہے، معلوم ہوا کہ بیوواجب ہے۔ کیا

٤٤ لا يوجد للحديث مكررات.

٢١ وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي افي الليل وأن الوتر ركعة، رقم: ١٢٣٠، وسنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الوتر من أول الليل وآخر، رقم: ١٩، وسنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب وقت الوتر، رقم: ٣١٣١، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في وقت الوتر، رقم: ٣٢٣١، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في الوتر آخر الليل، رقم: ١٤٥١، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ٢٣٨٢٧، وهن الدارمي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في وقت الوتر، رقم: ٣٠٥١.

ك قال الحافظ في "الفتح" واستدل به على وجوب الوتر لكونه السلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة وأيقظها لتهجد، وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب ، نعم ! يدل على تأكد الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية اه، فتح القدير ، ج: ٢ ، ص: ٢ ٢ ، ص: ٢ ٢ ، ص: ٢ ٢ .

حنفیہ کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں ہے:

"الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا" كلف في منا" كلف في

ابوداؤداورتر مذى مين سيحديث آئى ہے:

ان الله امدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمرالنعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. في

الله تعالی نے تمہارے لئے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے۔ اب جس کی نسبت الله تعالیٰ کی طرف ہووہ یا فرض ہے یا واجب، کیونکہ سنت کی نسبت حضور ﷺ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بھی حنفیہ کی دلیل ہے کہ صلوٰ قور واجب ہے۔

#### ائمه ثلا ثهركا مسلك

حقیقت میں علمی اعتبار سے بیکوئی بڑا اختلاف نہیں ہے بلکہ نفظی جیسا ہے ، کیونکہ ائمہ ثلاثہ بھی اس کو آکدالسنن کہتے ہیں اور چھوڑنے کو جائز نہیں کہتے ، چونکہ ان کے نز دیک واجب کا کوئی مرتبہ نہیں ہے اس لئے وہ وترکوسنت کہتے ہیں۔

حفیہ کے نز دیک سنت اور فرض کے درمیان واجب کا مرتبہ ہے، لہذاوہ واجب کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت بڑااختلاف نہیں ہے۔

## $(\gamma)$ باب : ليجعل آخر صلاته وترا

## وتر کوآخری نماز بنا نا چاہیئے

۱۹۹۸ - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال: حدثنى نافع ، عن عبد الله وترا » . ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » .

نقض وتركى تحقيق

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتوا . كامركوجهوراسخاب برمحول كرتے ہيں،اس كئے كه خود

<sup>1/</sup> إعلاء السنن، ج: ٢، ص: ٣، رقم: ١٩٣١.

ول منن الترمذي ، كتاب الصلاة ، ابواب الوتر ، باب ماجاء في فضل الوتر ، رقم : ١٠٠٠.

آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے وتر کے بعد دورکعت پڑھنا ثابت ہے۔

خود حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ نقض وتر کا مسئلہ میں نے اپنی رائے سے مستبط کیا ہے۔ اس پر آنخضرت ﷺ سے میرے یاس کوئی روایت نہیں ہے۔ خل

اس لئے دوسرے صحابہ کرام رضی الله عنہم نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہما کی اس رائے کی تر دید فر مائی ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب ان کو حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کا بیم ل پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ اس طرح وہ ایک ہی رات میں تین مرتبہ وتر پڑھتے ہیں حالانکہ حدیث باب کے مطابق حضور علی نے دومر تبہ وتر پڑھنے کو منع فر مایا۔ الله

## ركعتين بعد الوتر كاحكم

وتر کے بعد حضورا قدس بھی ہے دور کعت پڑھنے کی متعددا حادیث ثابت ہیں۔

الف) عن أم سلمة أن النبي الله كان يصلى بعد الوتو ركعتين. ٢٢٠

ج) کان یصلی ثلاث عشرة رکعة یصلی ثمان رکعات ثم یوتر ثم یصلی رکعتین وهو جالس فإذا أراد أن

يركع قام فركع ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. مركم

د) أن النبى الله كان يصلى بعد الوتر الركعتين وهو جالس ويقرأ في الركعة الأولى بأم القران و"إذا زلزلت"

مع . قال قال بن عمر رضي الله عنهما ثم شتى افعله برأى لا أرويه . شرح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص: ١٣٣١.

ال عن ابن عمر أنه كان إذا نام على وتر ثم قام يصلى من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له ثم أو تر بعد فى آخر صلاته قال الزهرى فبلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه فقال إن ابن عمر ليوتر فى الليلة ثلاث مرأت ، مصنف عبد الرزاق ، ج: ٣ ، ص : ٢٩ ، باب الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلى ، رقم : ٣١٨٢ .

۲۲ منن الترمذي ، باب ماجاء لا وتران في ليلة ، ج: ۲ ، ص: ۳۳۵ ، رقم: ۱۲۷.

٣٣ شرح معاني الآثار ، ج: ١ ،ص: ١٣٣١.

٢٢ صحيح مسلم ، ج: ١ ، ص: ٩ - ٥ ، رقم : ٢٣٨ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

#### وفي الثانية "قل يا أيها الكفرون". <sup>25</sup>

بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ "اجعلوا آخو صلوتکم باللیل و تراً" کے خلاف ہے،اس لئے جن احادیث سے در کھتین بعد الو تو کا ثبوت ہے ان کوستت فجر پر مجمول کیا ہے، حالا نکہ بہت ی احادیث سے اس تاویل کی تردید ہوتی ہے۔ جن میں سے ایک حدیث وہ تہے جس میں آپ اللے نے فرمایا اگرتم و تر رات کے اوّل وقت میں پڑھارے ہوتو اس کے ساتھ دور کعتیں پڑھاو، کیونکہ پیتنہیں رات کو تجد کے لئے اٹھ سکویانہیں۔

اس سے پیتہ چلا کہ بیددور کعتیں فجر والی نہیں ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ حضورا قدس ﷺ سے وتر کے بعد دور کعتیں پڑھنا ثابت ہےاور آپﷺ کا ان رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، اس لئے بعض حضرات نے فر مایا کہ ان رکعتوں میں سنت جلوس ہے نہ کہ قیام، اس لئے ایسی کوئی ایک روایت نہیں ہے بلکہ متعد دروایات ہیں۔ ۲۶

اور

"اجعلوا آخو صلوتكم بالليل وتوأ" كى توجيه يه وسكتى ب كدر كعتين وترك تا لع بير \_

#### (۵) باب الوتر على الدابة

سواری پروتریر مصنے کا بیان

## "صلوة الوتر على الراحلة" كاحكم

9 9 9 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالك ، عن أبى بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبدالله بن عمر بطريق مكة . فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبدالله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح فنزلت فأوترت ، فقال عبدالله : مالك في رسول الله هذا أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله

۵۲ سنن البیهقی الکبری ، ج: ۳، ص: ۳۳ ، باب فی الزکعتین بعد الوتر ، رقم: ۲۰۲۰ .

علیہ وسلم کان یوتر علی البعیر. [انظر: ۰۰،۱۰۹۰،۱۰۹۰،۱۰۹۱] کی ترجمہ: سعید بن بیاری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن عمری کے ساتھ مکہ کے راستہ پر جارہا تھا جب مجھے جمونے کا خطرہ ہوا تو میں اتر ااور وتر پڑھ کران سے ملا،عبداللہ بن عمری نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا مجھے فجر کا خطرہ ہورہا تھا چنا نچہ میں اتر ااور وتر پڑھ لیا،عبداللہ نے کہا کہ تہارے لئے رسول اللہ کے میں اچھا نمونہ نہیں ہے! میں نے کہا ہاں واللہ! تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اونٹ پر وتر پڑھ لیتے تھے۔

## (۲) باب الوتر في السفر سفرمين وترير مضخ كابيان

• • • ا - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: كان النبى الله يسلى في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته . [راجع: ٩٩٩]

سعید بن بیار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکہ مکر مہ کے داستے میں سفر کرر ہاتھا۔ سعید کہتے ہیں کہ جب صبح کا اندیشہ ہوا تو میں اپنی سواری سے نیچا تر آیا" فاو توت "اور وتر ادا کئے۔" شم لحقته"، پھر میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ مل گیا۔

فقال عبدالله بن عمر: حضرت عبدالله بن عمر: حضرت عبدالله بن عمر في به بها كه اين كنت؟ ميں نے كہا: مجھت كا انديشہ قااس لئے ميں نے سوارى سے أثر كروتر پڑھے ہيں۔ فقال عبدالله ، عبدالله بن عمر في فرمايا، مالك في رسول الله اسوة حسنة؟ كياتهارے لئے رسول الله الله كا اسوه حسنه بين ہے۔

كل وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ، رقم: ١٣٣١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الوتر على الراحلة ، رقم: ٣٣٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب السبائي ، كتاب الصلاة ، باب السبائي ، كتاب الصلاة ، باب السبائي ، كتاب السبائي ، كتاب السبائي يحوز فيها استقبال غير القبلة ، رقم: ٣٨١ ، وكتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب الوتر على الراحلة ، رقم: ١٩٠ ، ١١ ، الراحلة ، رقم: ١٩٠ ، ١١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الوتر على الراحلة ، رقم: ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠

فقلت: بلى ، والله . قال: فإن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير. حضور ﷺ بير كاوپروتر پڑھتے تھے۔

مسلك شوافع اوراستدلال

اس سے شافعیہ نے استدلال کیا ہے کہ راحلہ پر بالا یماء وتر پڑھنا جائز ہے، جس طرح نو افل جائز ہیں۔ میں مسلک حنفیہ اور استندلال

حفیہ کا کہنا ہے کہ وتر پڑھنے کے لئے سواری سے اتر ناضروری ہے۔<sup>29</sup>

تہجد کی نماز راحلہ پر پڑھتے تھے لیکن جب وتر کا وقت آتا تو زمین پراتر تے تھے اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی طرف منسوب فرماتے ، بظاہریہ بالکل حدیث باب کے خلاف ہے۔

دونوں میں بات بہ ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ آپ ﷺ وتر راحلۃ پر پڑھ لیتے تھے اس سے بھی صلوۃ اللیل مراد ہے یعنی تنجد کی نماز ، کیونکہ بعض اوقات وُتر کا اطلاق صلوۃ اللیل پر بھی ہوجا تا ہے اور طحاوی کی روایت میں تفصیل کر دی کہ تنجد تو راحلہ پر پڑھتے تھے ، کین جب وتر کا وقت آتا تھا تو زمین پر اتر جاتے تھے اس طرح دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ ای

٢٨ المجموع ، ج: ٢٠ ، ص: ٢٨.

٢٩ البحر الرائق ، ج: ٢ ، ص: ١٣١ ، وعمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ٢٢٨.

س صنائي الآثار، ج: ١، ص: ٣٢٩.

الله وقال محمد بن سيرين عن عروة بن الزبير ، و ابراهيم النجعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحما : لا يجوز الوتر إلا على الأرض ، كما في الفرائض ، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وإبنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شيبة في (مصنفه) . وقال الثورى : قال صل الفرض والوتر بالأرض ، وإن أو ترت على راحلتك فلا بأس ، وأحتج أهل المقالة الثانية بما رواه الطحاوى : .... عن نافع عن إبن عمر : أنه كان يصلى على راحلته ويونر بالأرض ، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل . وهذا إسناد صحيح وهو خلاف حديث الباب ، وروى الطحاوى أيضاعن أبي بكرة ، بكارالقاضي ، عن عثمان بن عمر و بكر بن بكار ، كلاهما عن عمر بن ذر ((عن مجاهد : أن ابن عمر كان يصلى في السفر على بعيره أينما توجه به ، فإذا كان في السفر نزل فأوتر )) . رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) : حدثنا هشيم قال : حدثنا حصين ((عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر من المدينة إلى المكة فكان يصلى على دابته حيث توجهت به ، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى )) . وأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث سعيد بن جبير ((أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوعا ، فإذا اراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض )) ، عمدة القارى ، ج ه ، ص ٢٢٨٠٠

## (2) باب القنوت قبل الركوع و بعده ركوع سے پہلے اور اس كے بعد دعائے قنوت پڑھنے كابيان

ا • • ا — حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد بن زید ، عن أیوب ، عن محمد بن سیرین قال : سئل أنس بن مالک : أقنت النبی فل الصبح ؟ قال : نعم . فقیل : أوقنت قبل الركوع ؟ قال : قنت بعد الركوع يسيرا. [انظر: ۲ • ۱ ، ۳ • ۱ ، ۳ • ۳۱ ، ۱ • ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۳۱ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و ۰ ، ۳ و

انس بن مالک عن القنوت فقال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: سألت أنس بن مالک عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت: بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله الله العمد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم: القراء، زهاء سبعين رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله الله عهد فقنت رسول الله الله المهما عليهم. [راجع: ١٠٠١]

#### قنوت ونز كامسئله

یہ بعد الرکوع قنوت کا ذکر ہے اور ساتھ میں گی ہوئی ہے اور دوسری حدیث سے پتہ چاتا ہے کہ اس سے قنوت نازلہ مراد ہے، للبذا قنوت نازلہ میں قنوت بعد الرکوع ہے جیسا کہ ہما رامذہب ہے، کیکن جوقنوت وتر کا ہے وہ قبل الرکوع ہے۔ عص

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين ، رقم : ٢٠١ ، وسنن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب القنوت في صلاة الصبح ، رقم : ٢٠١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب القنوت في الصلوات ، رقم : ٢٣٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في القنوت قبل الركوع وبعده ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ١٢٩٨ ، ١٢٢٣ ، ١٢٩٨ ، ٢٩٥٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في القنوت بعد الركوع ، رقم : ١٢٥٨ ، ١٢٥٥ ، ١٠٥١ ، ١٢٩٨ ، ١٢٩٥٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في

سس وههنا قد ثبت القنوت في الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع مطلقا بأسانيد متعددة ثابتة موصولة، ملاحظه فرمائين : إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٠٠ .

حنفیہ کے نز دیک قنوت ِ وتر قبل الرکوع مشر وع ہے ، یہی مذہب اما م ما لک ،سفیان تو ری ،عبداللہ بن مبارک اورامام اسحاق رحمہم اللہ کا ہے۔شا فعیہ اور حنابلہ قنوت کو بعد الرکوع مسنون مانتے ہیں۔ ایک قول کےمطابق امام احمد رحمہ اللہ قنوت قبل الرکوع اور بعد الرکوع میں تخییر کے قائل ہیں۔ سے

## قنوت نازله ميں ہاتھوا ٹھانا

قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا ناشوافع اور حنابلہ کے ہاں ہے، حنفیہ کے ہاں نہیں \_

فقہاءنے اصول بہی بیان کیاہے کہ جہاں ذکر ہو، وہاں وضع الیدین مسنون ہے اور جس میں ذکر نہ ہو وہاں ارسال مسنون ہے کیکن قنوت نازلہ عام قاعدے ہے مشتمی ہے۔

عام قاعدہ کے اعتبار سے وضع الیدین ہونا جا ہے لیکن اس میں ارسال مسنون ہے، جس کی دووجہیں ہیں: ایک وجہ توبیہ ہے کہ نص میں وار دہوا ہے، جب نص آگئ تو قیاس چلا گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کامحل قومہ ہے اور قومہ طویل ذکر کامحل نہیں ہے ، ایک عارض کی وجہ سے طویل ذکر آیا ہے ، اور عارض کی وجہ سے جواس کا اصل طریقہ ہے ، یعنی ارسال اس کونہیں چھوڑ ا جائے گا۔ اس لئے قنوت میں بھی اِرسال کیا جائے گا۔

## وترمیں شافعی امام کی اقتد ا کا حکم

اگر وتر شافعی یا طنبلی امام پڑھا رہا ہو جیسے حرمین میں ہوتا ہے تو الی صورت میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دورکعتوں میں بیٹے نقل ان کے ساتھ شامل ہوجاتے تھے اور جب وہ تیسری رکعت میں بیٹے تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے اور جب وہ دعا کرتے تو دعا میں ان کے ساتھ شامل ہوجاتے ، بعد میں اپنے وتر علیحدہ پڑھتے ۔

فمد هب أبى حنيفة أنه قبل الركوع ، وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلى وابن مسعود وأبى موسى الأشعرى والبراء بن عازب و ابن عمر وابن عباس وأنس و عمر بن عبد العزيز و عبيدة السلماني وحميد الطويل وابن أبى ليلى ، وبه قبال : منالك وإسحاق وابن المبارك ، وصحيح مذهب الشافعي : بعد الركوع ، وحكاه ابن المنذر عن أبى بكر الصديق وعمر و عشمان و على في قول ، وحكى أيضا التخيير : قبل الركوع وبعده ، عن أنس و أيوب بن أبى تميمة وأحمد بن حنبل ، عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۲۳۳.

٣٣ وقد اختلف العلماء هل القنوت قبل الركوع أو بعده ؟

اگر چہکوئی شخص ان کی اقتداء میں انہی کے طریقے پروتر پڑھ لے تو میر اغالب گمان یہ ہے کہ ان شاء اللہ اس کی نماز ہوجائے گی ، کیونکہ ان کا طریقہ بھی غیر ثابت یا باطل نہیں ہے۔ اگر چہ ہمارے ہاں حفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیافتذ اجائز نہیں ہے، لیکن حفیہ میں سے چھ صاحبان مثلًا ابن وھبان گہتے ہیں کہ جائز ہے اور ان کھا ہوا کہ کیا اگر عبد اللہ بن عمرٌ امام ہوتے تو ان کے بیچھے نماز نہ پڑھتے ، علی مدہ پڑھتے ؟

میراا پناعمل بیہ ہے کہ بزرگوں کی اقتداء میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں اس لئے کہ وہ احوط ہے، کیکن کبھی جماعت میں شامل بھی ہوجا تا ہوں۔

۳۰۰۱ – أخبرنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة ، عن التيمى ، عن أبى مجلز، عن أنس بن مالك قال: قنت النبى صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. [راجع: ١٠٠١]

جس زمانے میں آپ بھی نے رعل اور ذکوان کے خلاف قنوت نازلہ میں بددعا فرمائی تھی اس زمانے میں آپ بھیا نے مغرب اور فجر میں قنوت پڑھا،اس لئے مغرب میں بھی قنوت پڑھنا آپ بھیا سے ثابت ہے۔ حنیہ کہتے ہیں کہ بعد میں مغرب میں قنوت پڑھنا منسوخ ہوگیا، فجر میں باقی ہے۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ مغرب میں آج بھی قنوت پڑھا جا سکتا ہے،منسوخ نہیں ہوا بلکہ باقی ہے۔

٣٥ وفي سنن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب القنوت في صلاة الصبح ، رقم: ١٠٠١ وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب القنوت في صلاة الصبح ، ومن المسلة فيها ، باب ماجاء في الصلاة ، باب القنوت في الصلوت ، رقم: ١٢٣٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في القنوت قبل الركوع و بعده ، رقم: ١٢٢١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم: ١٢٢٧ .

## 

رقم الحديث: ٥٠٠٠ – ١٠٣٩

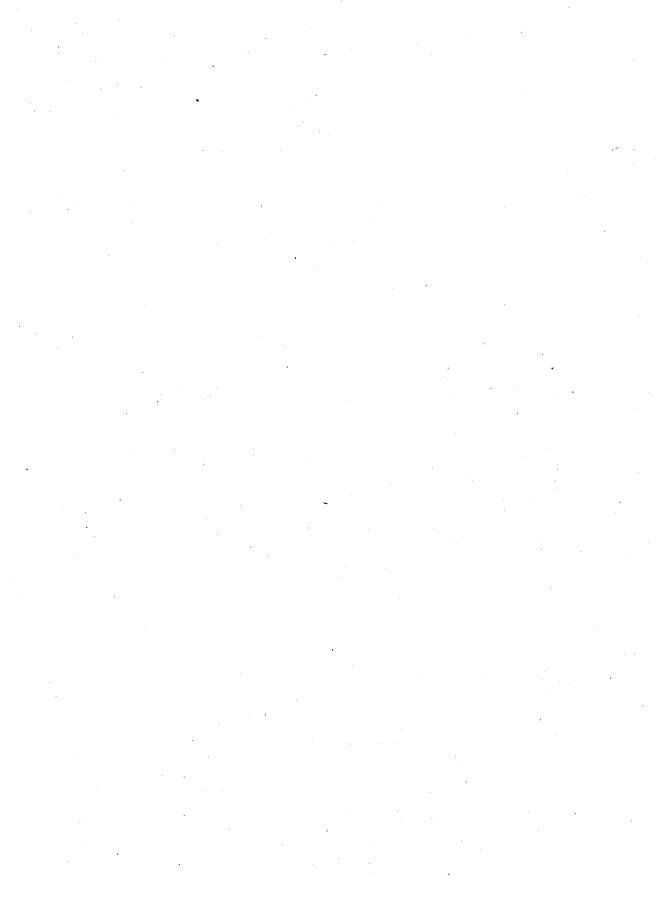

## بعم لالله الرحل الرحيم

## ۵ ا - كتاب الإستسقاء

## (١) باب الإستسقاء و خروج النبي على الإستسقاء

استنقاءاوراستنقاء میں آنخضرت ﷺ کے نگلنے کابیان

۱۰۰۵ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان ، عن عبدالله بن أبى بكر ، عن عباد ابن تميم ، عن عصه قال: خرج النبى الله يستسقى و حوّل رداء ه. [انظر: ١١٠١، ابن تميم ، عن عصه قال: خرج النبى الله يستسقى و حوّل رداء ه. [انظر: ١١٠١، ١٠٢ ، ١٠٢١، ١٠٢٢ ] ل

اس روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نگے اور بارش کے لئے دعافر مائی ،اس میں نماز کا ذکر نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ بے فرمایا کہ استسقاء کے لئے نما زضروری نہیں ہے، ویسے لوگوں کے باہر نکلنے اور دعا مانگنے سے بھی استسقاء کی سنت ادا ہوجاتی ہے۔

بعض حضرات نے اس قول کی بناء پرامام ابوصنیفہ کی طرف بیمنسوب کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ استسقاء کی سقت کے قائل نہیں ہیں ، حالا نکہ ریہ بات نہیں ہے بلکہ ان کا مطلب ریہ ہے کہ استسقاء نماز کے ساتھ مخصوص نہیں

ل وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة الإستسقاء ، رقم : ١٣٨٩ ، وسنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ما جاء في علاة الإستسقاء رقم : ١٥٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الإستسقاء ، باب خروج الإمام إلى المصلى للإستسقاء ، رقم : ١٣٨٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، رقم : ١٩٨١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الإستشقاء ، رقم : ١٢٥٧ ، ومسند أحمد ، اول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، رقم : ١٥٨٠ ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الإستسقاء ، رقم : ١٥٩٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الإستسقاء ، رقم : ١٢٩٠ .

ہے، بغیرنماز کے بھی استیقاء ہوسکتا ہے۔ <sup>ع</sup>

### (٢) باب دعاء النبي الله ((اجعلها سنين كسني يوسف))

۱۰۰۱ – حدثنا قتيبة قال: حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة : أن النبى كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: ((اللهم أنج عياش بن أبى ربيعة ، اللهم أنج سلمة بن هشام ، اللهم أنج وليد بن الوليد ، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف )) وأن النبى قال: ((غفار غفرالله لها ، وأسلم سالمها الله)). [راجع: ٢٩٥] قال ابن ابالزنّاد عن أبيه: هذا كله في الصبح.

## حضورا کرم ﷺ کی کفار کے حق میں بدد عا

نی کریم ﷺ نے کا فروں کے حق میں بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کو ایسے قحط میں مبتلا فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔

اب اس کا بظاہر استسقاء سے تعلق نہیں ہے، کیکن یہاں تقابل تضاد ہے کہ جس طرح استسقاء جائز ہے، اس طرح کا فروں کے حق میں بدد عابھی جائز ہے، امام بخاری رحمہ اللّٰد کا یہی مقصد ہے۔

١٠٠٠ - حدثنا عشمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي الضّحٰي، عن مسروق قال: كنا عند عبدالله فقال: إن النبي الله لما رأى من الناس إدبارا قال: ((اللهم سبعا كسبع يوسف)) فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلنا الجلود والميتة والجيف، وينظره أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله و بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: ﴿فَارُتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إلى قوله: ﴿إِنَّكُمُ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبُطِشُ البَطْشَةَ الكُبُرى ﴾ [الدخان: ١٥ - ١٦] والبطشة الكبرى يوم بدر. فقد يؤم نَبُطِشُ البَطشَة الكبرى يوم بدر. فقد

ع فهذه الأحاديث و الآثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الإستسقاء استغفار ودعاء ، وأجيب عن الأحاديث التي فيها الصلاة أنه صلى الله عليه و سلم فعلها مرة وتركها أخرى ، وذا لا يدل على السنية ، وإنما يدل على الجواز ، عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٢٢٨،٢٦١.

مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. [انظر: ٢٠٠١، ٣٢٩، ٢٤٢٨، ٣٧٧٨، و • ۸٩٠ • ۲۸٩ ، ۲۲۸٩ ، ۲۲۸۹ ، ۳۲۸۹ ، ۵۲۸۹ <sup>ت.</sup>

یہ حضرت مسروق رحمہ اللّٰہ کی روایت ہے ، وہ فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللّٰہ بن مسعودؓ کے پاس تھے ، انہوں نے فرمایا:"أن النبی صلّی الله علیه و آله وسلّم لما دأی من الناس إدبارا" - جب نی کریم الله نے قریش کی طرف سے روگر دانی دیکھی ، یعنی دیکھا کہ وہ اسلام نہیں لا رہے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اللهم سبعا كسبع يوسف"،احالله!ان رسات سال ايها قط نازل فرما جيها حضرت يوسف عليه السلام كزماني مين سات سال نازل فرمايا تھا۔ "فاحذتهم سنة" ، پس قطسالي آگئ، "حصت كل شيء" جو سب كجه كا تَى لِينِ كَيْحِهُينِ ربا-" حتى أكلنا البعلود والمينة والجيف" يهال تك كه چرا چبايا اور مرداركهايا، "وينيظره أحدكم إلى السماء فيرى الدحان من الجوع" ، آسان كى طرف سرالها تاتو بھوک کی وجہ ہے دھواں دھواں نظر آتا۔

فاتاه ابو سفیان: ابوسفیان جواس وقت تک مسلمان نہیں ہواتھاوہ آپ علی کے پاس آیا اور کہا، يـامحمد إنك تأمر بطاعة الله و بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله لهم ، ثور تو کا فر ہے گر عاجز آ کر کہدر ہاہے کہ آپ توصلہ رحمی کرنے والے ہیں ، آپ ﷺ دعا کریں ، جانتا ہے کہ یہ دعا فر ما ئىں گےتو ضر در قبول ہوگی۔

قال الله تعالى ،اس كى طرف الله تعالى نے اشاره فرمايا، فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبیسن ،اس تفییر کےمطابق دخان مبین سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب لوگ آسان کی طرف سر الهاتة وهوال وهوال نظرآ تا ، إلى قوله: "إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى"\_

انہوں نے فر مایا کہ بطشہ کبری سے بدر کا دن مراد ہے جس میں ان کو پکڑا گیا اور ہلا کتیں واقع ہو ئیں۔ فقد مضت الدخان ، کہتے ہی کہ قیامت کی تین علامتیں گزرچکی ہیں:

ایک دخان ہے، جس کا یہی واقعہ ہے کہ آسان کی طرف دیکھتے تو دھواں دھوال معلوم ہوتا۔ ووسری" لِزَام" ہے، وہ بھی گزر چکی ہے، جس کا ذکرسور افرقان میں ہے، "فقد کذبتم فسوف یکون لزاما"" لزام" کمعنی پکڑے ہیں،اور بدر میں سیمو چکاہے۔

وفي صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب الدخان ، رقم : ٢ • ٥ ٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسوله الله ، باب ومن سورة الدخان ، رقم : ٧٤ ا٣ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مستدعبد الله بن مسعود ، رقم : ٣٨٩١ ، ٣٨٩٩ ، ٣٩٨٩.

تيسرى علامت جوسورة الروم مين فرمايا ب، "غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين"، بدواقع بكي پيش آچكا ہے۔

(٣) باب سوال الناس الإمام الإستسقاء إذا قحطوا لوگوں کا امام سے بارش کی دعا کے لئے درخواست کرنے کا بیان جب كەوەقحط مىں مبتلاء ہوں

 ٨ • • ١ - حدثنا عمرو بن على قال : حدثنا أبو قتيبة قال : حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثّل بشعر أبي طالب:

0+0+0+0+0+0+0+0+0

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتاي عصمة للارامل

۱۱نظر : ۱۰۰۹ ک<sup>س</sup>

عبدالله بن دیناد عن أبیه ےروایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی الله عنما کو سناوہ ابوطالب کے شعر سے تمثل کررہے تھے۔

### ابوطالب كانعتبه قصيده

ورقد بن نوفل کے بعد جن صاحب کے اشعار حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ومنقبت میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ آپ ﷺ کے چیا جناب ابوطالب ہیں ، کفار مکہ آنہیں مجبور کررہے تھے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ ا علیہ وسلم کی حمایت اور مدافعت سے دستبردار ہوجائیں، جب ان کی طرف سے میمطالبہ بروھا اور انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہاتو جناب ابوطالب نے ایک زور دارقصیدہ کہا جس میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھا پنی محبت ،ان کی حمایت اور مدافعت کاحق ادا کردیا قصیدہ بہت طویل ہے، کیکن اس کے بیاشعار عربی ادب كانا قابل فراموش سرمايه بين:

ولما نطاعن حوله ونناضل

كذبتم وبيت الله نبزي محمدا

٣ وفي سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الدعاء في الإستسقاء ، رقم : ٢٦٢ ا ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ١٥ ٥٣٠.

ونذهل عن ابنائنا والحلائل يحوط الذمار بين بكر بن وائل ثمال اليتامى عصمة للارامل فهم عنده في نعمة وفواضل ونسلمه حتى نصرع حوله وما ترك قوم لا ابالك سيدا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهلاك من ال هاشم

#### نزجمه

''اورتم غلط سجھتے ہو کہ ہم انہیں بے یارو مدد گار چھوڑ دیں گے۔(ابیااس وقت تک نہیں ہوسکتا) جب
تک ان (محمد) کے اردگر دہمارے لاشوں کے ڈھیر نہیں لگ جاتے ،اور ہم ان کی خاطراپنے بیٹوں اور بیویوں کو
''بیت اللّٰد کی قسم! تم حجموٹ کہتے ہو کہ ہم محمد (ﷺ) پرکسی کوغالب آنے دیں گے۔''
''حالانکہ ہم نے ابھی ان کے دفاع میں نیز وں اور تلواروں کے جو ہر نہیں دکھائے۔''
فراموش نہیں کردیتے۔''

''اورکوئی قوم اپنے سر دارکو کیسے چھوڑ سکتی ہے جو ذمہ دار بوں کو نبھا تا ہے، جس کی زبان بے حیانہیں اور جو دوسرول پر تککیہ کرنے کا عادی نہیں ہے۔''

''وہ روئے منور والا جس کے چہرے کا واسطہ دے کر با دلوں کے برینے کی دعا نیس مانگی جاتی ہیں ، جو نتیموں کا نگہبان اور بیوا وُں کا پناہ گاہ ہے۔''

'' آل ہاشم کے تباہ حال لوگ اس کی پناہ لیتے ہیں اور اس کے پاس رمتوں اور انعامات کے جلومیں زندگی گزارتے ہیں۔''

ابوطالب بیقصیدہ اپنے بھتیج کی شان میں کہدرہے ہیں جب کداسلام بھی نہیں لائے۔بغیراسلام لائے ۔ بیتعریف کررہے ہیں۔

## شعرى عملى تشريح

غزوۂ بدر میں جب شروع میں تین کے مقابلے میں تین نکلے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی الله عنه میں بن حمزہ الحارث رضی الله عنهم نکلے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عمر بن حمزہ میں الله عنهم نکلے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عمر بن حمزہ میں الله عنهم مقابل نے اچا تک پیچھے سے حملہ کر دیا جس کے نتیج میں وہ شدید زخمی وہ گئے۔

جب بیخ کی امید ندر ہی تو عبیدہ بن حارث نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے نبی کریم ﷺ کے قدموں میں

لے جاکر ڈال دواور آپ ﷺ کے قدم مبارک پرمیرا سرر کھ دوتا کہ آخر وقت تک میرا سرنبی کریم ﷺ کے قدم مبارک پر ہو،لوگ لے گئے اور لے جاکران کا سرحضورا قدس ﷺ کے قدم مبارک پرر کھ دیا۔

حضرت ابوعبیدہؓ نے اس وفت فر مایا کہ یارسول اللہ! گواہ رہئے کہ شعرتو ابوطالب نے کہاتھا پورا میں کر رہاہوں۔یعنی ابوطالب نے پیشعرکہاتھا کہ:

#### نسلمه حتى نصرع حوله

ہم حفاظت کریں گے یہاں تک کہان کے اردگر دہماری لاشوں کے ڈھیرلگ جائیں اور وہ بکھری ہوئی پڑی ہوں۔

9 • • • ا – وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم ، عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر
 و أنا أنظر إلى وجه النبى هل يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه لمرامل اليتامي عصمة للأرامل

و هو قول أبي طالب. [راجع ٥٠٠٨]

فرماتے ہیں کہ مجھے شاعر کا قول یا دآتا تھا تو میں آپ ﷺ کے چبرہ مبارک کی طرف دیکھا تھا جب لوگ آپ سے بارش کے لئے دعا کرنے کا کہتے یعنی جب لوگ آ کر کہتے یا رسول اللہ! بارش نہیں ہوئی ، بارش کے لئے دعا سیجھے تو اس وقت میں آپ کے چبرہ کی طرف دیکھتا اور شاعر کے قول کو یا دکرتا۔

#### فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب

اس کے بعد آپ دعا کر کے اتر تے نہیں تھے کہ ہر "پرنالہ جوش میں آ جاتا تھا اور بارش بر پنے لگتی تھی۔ میں اس شعرکو یا دکرتا تھا۔

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه المسال اليسامسي عصمة للارامل

#### سوال مقدر کا جواب

حضوراقدس کی نبوت سے پہلے بھی چالیس سال گزرے ہیں، مشرکین مکہ دشمن تو اعلان نبوت کے بعد ہوئے تھے اور وہ سب بیر جانتے تھے کہ حضورا قدس کے جیب وغریب اور غیر معمولی شخصیت ہیں، اس لئے وہ بہتار مسائل میں، جھگڑ نے نمٹانے میں اور اپنے معاملات سلجھانے میں حضورا قدس کے سے رجوع کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک بید مسئلہ بھی تھا کہ اگر بارش نہ ہوتی تو وہ حضورا قدس کے پاس آتے اور دعاکی درخواست

كرتے اور بيكوئي ايك واقعة بيس بلكه اس كامعمول تھا۔

اسی کی طرف ابوطالب نے اشارہ کیا کہ جس کے چہرہ مبارک کے واسطے سے دعا کیں کرتے ہو،اسی کی ابھی تکذیب کررہے ہواورستارہے ہو؟

• ا • ا - حدثنى الحسن بن محمد قال : حدثنا الأنصارى قال : حدثنى أبى عبدالله بن المثنى ، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس ، عن أنس : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا الله فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال : فيسقون . [انظر : • ا ٣٤] م

### مسكهتوسل

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کامعمول بیتھا کہ کے سان إذاق حسطو ۱ \_ جب قحط پڑتا اور بارش نہ ہوتی تو حضرت عباس رضی الله عنه کے ساتھ توسل کر کے ان کے ذریعہ سے الله تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے ۔اور فرماتے:

فقال : اللَّهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا

اے اللہ! ہم آپ ہے اپنے نبی کریم ﷺ کے ذریعہ توسل کیا کرتے تھے تو آپ ہمیں بارش عطا کر دیا کرتے تھے۔

و إنا نتوسل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا.

اب ہم اپنے نبی کریم ﷺ کے چپا عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعہ توسل کرتے ہیں ، آپ ہمیں بارش عطا فرماد یجئے۔

قال: فيسقون، چنانچه بارش بوجايا كرتى تقى ـ

آج بھی مدینہ منوّرہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں استبقاء کی نماز پڑھتے تھے اور جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللّه عنہ نے نکل کرحضرت عباسؓ کے توسل ہے دعا کی ۔اس کومبحد مُقیا کہتے ہیں ۔

مسئلهٔ توسّل میں نزاع کی وجہ

یہ مسئلہ اس لحاظ سے خاصا طویل بن گیا ہے کہ اس پر بے انتہا مناظرے ،مجاد لے اور بحث ومباحثے

وهذا الحديث تفرد به البخارى عن الستة.

ہوتے رہے ہیں، کیکن ان کمبی چوڑی تفصیلات میں جائے بغیر مختصر طور پر مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ توسٹل کے بارے میں جو مختلف آراء سامنے آئی ہیں اور ان پر جو بحث ومباحثے ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے توسٹل کے معنی متعین کئے بغیر بحث شروع کر دی۔ اس لئے بعض لوگوں نے کہا جائز ہے اور بعض نے کہانا جائز ہے، کسی نے کہا شرک ہے، کسی نے کہا ٹری بات ہے؟

یہ ساری بحثیں اس لئے پھیلیں کہ کسی نے توسل کے ضیح معنی متعین نہیں گئے ، حالا نکہ توسل کے لفظ میں بہت سارے معانی کا احمال ہے۔ان میں سے بعض معنی ایسے ہیں جو یقیناً حرام اور نا جائز ہیں بلکہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو یقیناً جائز ہیں اور ان میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

اگرتوسل کے معنی متعین کر لئے جائیں تو بڑی حد تک مسّلہ حل ہو جائے گا اور شاید نزاع لفظی ہی رہ جائے۔تو یوں سمجھیں کہ توسّل میں کئی معنوں کا احمال ہے۔

## توسل كے مختلف معنی

تپہلامعنی میہ کہ کسی شخص کے بارے میں میں جھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع وضرر کی طاقت عطا کر دی ہے، لہذا اب اُسی سے اپنی حاجت مانگے اور اللہ کا نام محض تبرک کے طور پر استعال کرے۔ اس میں میہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اصل دینے والامتوسل بہ ہے یعنی جس سے توسل کیا جار ہا ہے اور اس کو اس لئے شرک بھی نہیں سمجھتے کہ کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیطافت عطافر ما دی ہے، لہذا اب نفع وضرر اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے اسی سے مانگتے ہیں۔ ہیں۔

اگرکوئی اس معنی سے توسل کر ہے تو یہ با جماع حرام بلکہ شرک ہے، کیونکہ بیعقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نفع وضرر کی طاقت کسی کوتفویض کردی ہے علی الاطلاق یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے۔

ووسرامعتی بیہ کہ جس ذات سے توسل کیا جارہا ہے اس کے بارے میں بیقسور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع وضرر کی طاقت اس کواس طرح تفویض کی ہے کہ خودا پنے پاس بھی رکھی ہے، بی بھی شرک کا ایک شعبہ ہے جو کہ حرام ہے۔

تیسرامعنی سے ہے کہ کسی کے بارے میں سے بھنا کہ بیاللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لئے اس سے درخواست کرے کہ آپ میرے حق میں اس مراد کے لئے دعا کر دیں، گویا سے توسل جمعنی طلب الدعاء یا شفاعت فی الدعا ہے، یعنی میرے لئے اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ میری مراد پوری ہوجائے یا بیدعا سیجئے کہ اللہ تعالی میری دعا قبول فرمائیں۔

اس صورت میں شرک نہیں ہے، لیکن اس کا ثبوت صرف احیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اموات سے ایسا

کرنا ثابت نہیں ہے، یعنی جوزندہ بزرگ ہیں آ دمی ان کے پاس جائے اور کھے کہ میرے لئے دعا فر ماد یجئے، تو ایسا کرنا جائز ہے، البتة اموات سے بیرکہنا کہ میرے لئے دعا کرد یجئے یا میرے حق میں سفارش کردیں، یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے،اس لئے اس کی اجازت نہیں دینی جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جوتو سل فرمایا وہ اسی معنی میں ہے کہ جب تک نبی کریم بھا دنیا میں تشریف فرما تھے تو ہم آپ سے توسل کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے تن میں دعا فرما دیں۔اب آپ بھا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم آپ کے چچا حضرت عباس سے توسل کرتے ہیں لینی ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے تن میں دعا فرمادیں تا کہ اللہ تعالی بارش برسادیں۔ توبہ تسو سسل بمعنی طلب الدعاء ہے۔

چوتھامعیٰ یہ ہے کہ توسل بالذوات لا بالمعنیین الأولین ، لینی جو پہلے دومعیٰ بیان کے ہیں ان معنول میں نہ ہو کہ اس میں نفع وضرر کی کوئی طاقت ہے یا اس کو ایس کوئی طاقت اللہ تعالی نے تفویض کی ہے۔ تواس توسل بالذوات لا بالمعنیین الأولین میں عام طور سے اختلاف اور جھڑ اواقع ہوا ہے۔

## جمهور كاقول

جمہوراہل سنت کا کہنا ہے ہے کہ اگر پہلے دومعنوں میں نہ ہوتو توسل بالذوات بھی جائز ہے۔

## علامهابن تیمیدگی رائے

علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ توسل بالذوات جائز نہیں، علامہ ابن تیمیہ کے تنبعین بھی اس کو ناجائز اورشرک کہدریتے ہیں،اِسی طرح جن لوگوں میں تھوڑی ہی خشکی ہے وہ بھی اس کوشرک کہتے ہیں۔ لئے

لیکن گئی چیز پرتھم لگانے سے پہلے اس کے معنی متعین کرنا ضروری ہے کہ سُ معنی میں توسل بالذوات کیا جار ہاہے، اگر توسل بالذوات پہلے دومعنوں کے اعتبار سے ہے تو پھر تو بے شک غیر مختلف فیہ طور پرشرک اور حرام ہے۔ لیکن اگر بید دومعنی مرادنہیں ہیں اور طلب دعا بھی مرادنہیں ہے تو پھر توسل بالذوات سے سوائے اس کے اور پھر مرادنہیں ہے کہ یا اللہ بیآ پ کے مقر ب اور محبوب بندے ہیں اور ہمیں ان کے مقر ب بندہ ہونے یا ولی ہونے یا ولی ہونے یا ان کے کئی اور دینی مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان سے محبت ہے، ہمارے پاس تو بہی پونجی ہے کہ ہم اس بررگ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا واسطہ دے کرہم آپ سے دعا ما نگ رہے ہیں، ہماری اس دعا

۲ کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه فی الفقه ، ج:۲۷ ، ص: ۸۲ .

كوآپ قبول فرما ليجئے۔

اب توسل کے اس معنی میں قطعاً کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بیتوسل بالاعمال ہے اس واسطے کہ کی بھی اللہ کے نیک بند ہے ہے مجبت کرناعمل صالح ہے، جب میں بیکہتا ہوں کہ میں حضور اقدی کی اللہ کے توسل سے دعا کرتا ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ جھے حضور اقدی کی سے مجبت ہے اس محبت کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے سوال کرر ہا ہوں، تو یہ تو سل باخب النبی صلی اللہ علیه و سلم ہوا، تو یہ تو سل بالعمل اللہ علیہ و سلم ہوا، تو یہ تو سل بالعمل الصالح ہوا۔ جس کے جواز میں کی کا اختلاف نہیں جیسا کہ حدیث غار میں گزرا ہے، وہاں بھی تو سل بالعمل الصالح ہے۔ کے

اگرکوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے قوسل سے دعا کرتا ہوں تواس کی یہی مراد ہوتی ہے اوراس مراد میں نہ کفر ہے، نہ شرک ہے نہ شق و فجو رہے۔ اسی مراد کے تحت اہل سنت والجماعت توسل بالا شخاص کے قائل ہیں۔ اگر کوئی یوں توسل کرے کہ ''اللہ م انسی اتو سل الیک بحب نبیک'' تو!ب بتا ہے! اس کو کون نا جائز کے گا؟

علامہ ابن تیمیہ نے فتوی میں صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی اطاعت اور محبت سے توسل کرے تو کتے ہیں من اقوی اسباب الاستیجاب، یہ اسباب استجاب میں قوی ترین سبب ہے۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللّہ م إنا نتو سل إلیک بنبیک، جبکہ اس سے تو سل کے پہلے دو معنی بھی وہ مراد نہیں لیتا؟ اور نبی کریم ﷺ سے دعا بھی نہیں کرار ہا ہے؟ تو اب اس میں یہی معنی معین ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کی محبت کا واسط دے کر دعا کررہا ہے جو بالآخر تبو سسل بالعمل الصالح کی طرف راجع ہوتا ہے اور اس میں کوئی خرائی نہیں ہے۔

اہل سنت والجماعت اسی معنی میں توشل بالذوات کو جائز کہتے ہیں اور بیتوسل خود نبی کریم ﷺ نے سکھایا ہے۔ سکھایا ہے۔

تر مذی شریف میں حدیث ہے کہ ایک نابینا صحافیؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطافر مادے۔

آپ ﷺ نے فر مایا اگرتم چا ہوتو صبر کرواورصبر کا اجر حاصل کرواور اگر چا ہوتو میں تمہارے لئے دعا کروں۔انہوں نے کہایارسول اللہ! دعا فر مادیجئے۔

آنخضرت ﷺ نے دعا بھی فر مائی ہوگی جس کالفظوں میں ذکرنہیں ہےاور پھر فر مایا کہتم جاؤاور جا کراللہ

ع باب قصة أصحاب الغار الثلالة والتوسل بصالح الأعمال ، رقم: ٢٠٢٢ ، تكملة فتح الملهم ، ج: ٥، ص: ٢١٣.

تعالى سے ان الفاظ ميں دعاكرو۔ اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك ، اور آخر مين فر مايا ان شاء الله تمهارى دعا قبول ہوجائے گ۔ چنانچ وہ گئے اور انهى الفاظ ميں دعاكى اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك.

علامہ ابن تیمیہ اس میں تاویل کرتے ہیں کہ بیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب دعا ہے یعنی توسل جمعنی طلب الدعاہے۔ ۵

لیکن دعا تو حضور ﷺ نے پہلے فر مالی ہوگی انہوں نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا فر ما کمیں تو بظاہر پہلے دعا فر ما کی اور معنی کا احتمال دعا فر مائی ہوگی بعد میں فر مایا کہتم جاؤ اور جا کران الفاظ سے دعا کرو۔اس میں تو شل کے کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے سوائے اس کے جواو پر عرض کئے ہیں۔

اس کا جواز ایک اور حدیث ہے جوسند کے لحاظ ہے مستند ہے ۔حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور اپنے کسی مقصد کے بچرا ہونے کے لئے دعا کے لئے کہا۔

انہوں نے جواباً یک کمات تلقین فرمائے: "اللّٰهم إنى استلک اتوجه إلیک بنبیک نبی الرحمة". ف

اب بیحضورافدس ﷺ کے وصال کے بعد کی بات ہے اس لئے اس کوطلب دعا پرمحمول کرنا جائز نہیں، لہذااس میں سوائے اس معنی کے جوعرض کئے گئے کوئی اور معنی ممکن ہی نہیں ہیں۔

اس لئے میں یہ بھتا ہوں کہ سارا جھگڑا توشل کے معنی نہ بھھنے کا نتیجہ ہے کہ توشل بالذوات مراد لیتے ہیں ،کسی شخص کی وفات کے بعداس معنی میں توشل کے اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

یہ اس بحث کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے،اس میں زیادہ چوں و چرا کرنا اور بحث ومباحثہ کرنا وقت کوضا کع کرنا ہے، کیونکہ بیززاع لفظی جیسا ہے،البتہ جن مقامات پرتوسل کے غلط معنی جوموہم شرک ہیں وہ معروف ومشہور ہو گئے ہوں تو اس وقت صحیح معنی کے توسل سے بھی پر ہیز کرنا مناسب ہے تا کہ لوگوں کے غلط عقا کدکی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ بالحضوص جبکہ توسل والی احادیث دونین ہیں اور ادعیہُ ما ثورہ جو نبی اکرم وہی سے منقول ہیں ان میں

بالطلوس جبلہ تو میں والی احادیث دوین ہیں اورادعیہ ماتورہ جو بی اگرم وہ اسے مقول ہیں ان میں اس میں اس میں اس کے سے اکثر وہ ہیں جن میں توسل کا کوئی نکمہ نہیں ہے اورادعیۂ ماثورہ یقیناً افضل ترین دعائیں ہیں ،اس لئے ان کی اتباع بہتر ہے،لیکن اگر کوئی توسل کرر ہاہواور سیح معنی مراد ہوں تو اس کو نا جائز کہنا بھی غلط ہے۔

میرے نزو کیاتوسل معنی مذکور میں توسل بالاعمال الصالحة سے بہتر ہے،اس لئے کہ توسل

کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه فی الفقه ، ج:۲۷ ، ص: ۱۳۲ .

و المستدرك على الصحيحين ، رقم: ١٩٢٩، ج: ١،ص: ٢٠٥.

بالأعسال الصالحة ميں ايك طرح سے دعوىٰ پاياجاتا ہے كہ يا اللہ! ميں نے يمل صالح كياتھا مجھے اس كے بدل عيں يہ چيز دے ديں، مجھے تو اس سے ڈرلگتا ہے كہ كوئی شخص اپنے كسى عمل كواس مقدار كا سمجھے كہ أسے اللہ تعالىٰ كے دربار ميں پيش كر سكے، كيكن توسل بالذوات معنى فدكور ميں ہوتو اس كا حاصل يہ ہے كہ يا اللہ! مير بياس اور تو كوئى عمل نہيں ہے جو آپ كى بارگاہ ميں پيش كرسكوں ، البتہ صرف اتنا ہے كہ مجھے آپ كے اس محبوب بندے سے محبت ہے ، اے اللہ! اس لئے ميرى دعا كو قبول فرما ليجئے۔ اس ميں تو اضع ہے اور اپنے كسى عمل كو برا اللہ جھنے كاشا ئيہ بھی نہيں ہے۔

یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک صحابیؓ نے پوچھا کہ قیامت کب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایاتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہایار سول اللہ! تیاری تو کچھ نہیں ہے بس آپ کی ذات سے محبت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا المعرء مع من أحب. فلے

### $(\gamma)$ باب تحويل الرداء في الإستسقاء

### استسقاء ميں جا درا لڻنے كابيان

ا ۱ • ۱ - حدثنا إسحاق قال: حدثنا وهب قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن أبى بكر ، عن عباس بن تميم ، عن عبد الله بن زيد: أن النبى صلى الله عليه وسلم إستسقى فقلب رداء ه . [راجع: ٥ • • ١]

المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة و حول رداء ه و صلى ركعتين . قال أبو عبدالله بن أبى بكر: المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة و حول رداء ه و صلى ركعتين . قال أبو عبدالله : كان ابن عيينة يقول : هو صاحب الأذان ، ولكنه وهم لأن هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازنيى ، مازن الأنصار . [راجع : ٥٠٠٥]

یه حدیث بار بارلا کراس سے تحویل رداء کا مسئله مستبط کررہے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ سفیان بن عیدینہ کہتے ہیں، راوی عبدالله بن زید صاحب اذان ہیں ولکنه وهم، لیکن سفیان بن عیدینہ کو وہم ہواہے بیعبدالله بن زید بن عاصم المازنی ہیں۔ زیدصاحب اذان نہیں، بلکہ نیعبدالله بن زید بن عاصم المازنی ہیں۔

### (٥) باب انتقام الرب عزو جل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه.

الله ﷺ كا اپنے بندوں سے قط كے ذريعے انقام لينے كابيان جب كەحدودالہى كاخيال

### لوگوں کے دلوں سے جاتارہے

اب یہاں باب قائم کیا اوراس کے ذیل میں کوئی حدیث نہیں ہے، باب قائم کیا ہے کہ جب اس کے محارم کا زیادہ ارتکاب کیا جائے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق سے قحط کے ذیر بعید انتقام لیتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا یا توبیہ ارادہ ہوگا کہ یہاں بعد میں کسی وقت حدیث لائیں گےلیکن بعد میں موقع نہیں ملاء یا بعض اوقات تمرین بھی کراتے ہیں کہ دیکھومیں نے باب تو قائم کیا ہے اس کے تحت حدیث لانی چاہئے۔

### (٢) باب الإستسقاء في المسجد الجامع

### جامع مسجد میں بارش کی دعا کرنے کا بیان

المجمعة من ابن عبدالله بن ابني نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر: أن رجلا دخل يوم شريك ابن عبدالله بن أبني نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر: أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، و رسول الله في قائم يخطب ، فاستقبل رسول الله في قائما فقال: يا رسول الله يه هلكت الأموال و انقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله في يديه فقال: ((اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا)) قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً وما بيننا و بين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة و رسول الله في الجمعة المقبلة و رسول الله في قائم يخطب فاستقبله قائما ، فقال: يا رسول الله ، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله و يديه ثم قال: ((اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والجبال والظراب والاودية ومنابت الشجر)). قال: فانتقطعت. وحرجنا نمشيي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الاوّل ؟ قال: لاأدرى. [راجع: ۱۹۳۲]

ظراب ، ظرب کی جمع ہے، ٹیلےکو کہتے ہیں۔

فسالت أنسا: لینی دوسری مرتبہ جوصاحب آئے بیدہ ہی تھے جو پہلی مرتبہ آئے تھے اور دعاما نگی تھی یا کوئی اور تھے، انہوں نے کہا مجھے پیانہیں ہے۔

بیا یک حدیث بار بارلاتے رہے ہیں اوراس پر مختلف ابواب قائم کر کے مسائل مستبط کرتے چلے گئے ہیں۔

### (١١) باب ما قيل: إن النبي ﷺ لم يحول رداء ٥

### في الإستسقاء يوم الجمعة

اس روایت کا بیان که نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن بارش کی دعامیں

### تحویل ردانهیں فرمائی

۱۰۱۰ حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا معافى بن عمران ، عن الأوزاعى، عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك: أن رجلا شكا إلى النبى الله عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك: أن رجلا شكا إلى النبى الله علاك المال وجهد العيال ، فدعا الله يستسقى ، ولم يذكر أنه حول رداء ه ، ولا استقبل القبلة. [راجع: ٩٣٢]

یہ با قاعدہ صلوٰ ۃ الاستہ قاء نہیں تھی ، آپ ﷺ نے بارش کے لئے دعا فر مائی ، نداس میں استقبال قبلہ فر مایا نہ تحویل رداء فر مائی اور بیاس وقت ہے جب با قاعدہ صلوٰ ۃ الاستہ قاء پڑھی جائے۔

### تحويل رداءعندالحنفيه

حنفنہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ تحویل رداء کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حنفیہ کے متون میں جو بچھ لکھا ہے کہ تحویل رداء ہا ہے۔ متون میں جو بچھ لکھا ہے کہ تحویل رداء واجب نہیں ہے۔

دوسرایہ کہ مقندیوں کے ذمہ نہیں ہے،امام کے لئے مسنون ہے۔مقندیوں کے لئے تحویل رداء کا حنفیہ نے انکار کیا ہے۔

جبکہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد حمہم اللہ کے نزدیک امام اور مقتدی دونوں کے لئے مسنون ہے جبکہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس کی مسنونیت صرف امام کے حق میں ہے۔ یہی مسلک حضرت سعید بن المسیب، عروہ اور سفیان توری کا ہے، حنفیہ کا کہنا ہے ہے کہ روایات میں صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل رداء کا ذکر

آیا ہے۔ بیدا کیے غیر مدرک بالقیا سعمل ہے ، لہذا اپنے مورد پر منحصر رہے گا اور مقتدی کوامام پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا۔ <sup>4</sup>

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے صلوٰۃ الاستیقاء کی مسنونیت کا انکار کیا ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، جس طرح کسوف مسنون ہے اس طرح استیقاء مسنون نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے اور جب جماعت سے کی جائے گی تو اس صورت میں تحویل رداء کی جائے گی اوریہ تحویل رداءامام کرے گا۔ <sup>ال</sup>

### (۲۱) باب: إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقى لهم لم يردهم جب لوگ امام سے بارش كى دعا كے لئے سفارش كرے تؤوہ اسے ردنہ كرے

9 ا • ا - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر ، عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله

ال يدل على أن تحويل الرداء فيه سنة. وقال صاحب (التوضيح): تحويل الرداء سنة عند الجمهور، وأنفرد أبو حنيفة و أنكره ووافقه ابن سلام ... من قدماء العلماء بالأندلس ... والسنة قاضية عليه. قلت: أبو حنيفة لم ينكر التحويل الوارد في الأحاديث إنما أنكر كونه من السنة لأن تحويله كان لأجل التفاؤل لينقلب حالهم من الجدب إلى الخصب، فلم يكن لبيان السنة، وما ذكرتاه من حديث ابن زيد الذي رواه الحاكم يقوى ماذهب إليه أبو حنيفة، ووقت التحويل عندنا عند مضى صدر الخطبة، وبه قال ابن الماجشون، وفي رواية ابن القاسم بعد تمامها، وقيل: بين الخطبتين، والمشهور عن مالك: بعد تمامها، وبه قال الشافعي، ولا يقلب القوم أرديتهم عندنا، وهو قول سعيد بن المسيب وعرورة والثورى والليث بن سعد وابن عبد الحكيم وابن وهب وعند مالك والشافعي و أحمد: القوم كالإمام، يعني يقلبون أرديتهم، واستثنى ابن الماجشون النساء. عمدة القارى، ج: ۵، ص: ٢٣٥ و إعلاء السنن،

<sup>7]</sup> وفي الهداية: "ويقلب رداء ه لما روينا. قال: وهذا قول محمد، أما عند أبي حنيفة فلا يقلب رداء ه لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية وما رواه كان تفاؤلا". وفي العناية: ليس بحرام بلا خلاف، إنما الكلام في كونه سنة. وفي فتح القدير: قوله: "وما رواه كان تفاؤلا" اعتراف بروايته، ومنع استنانه، لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة اهدر (٢: ٢١). وفي رد السحتار (١: ٨٨٣): وعن أبي يوسف روايتان، واختار القدوري قول محمد، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نهر، وعليه الفتوى كما في "شرح درر البحار" اه. إعلاء السنن، ج: ٨، ص: ١٨٥، والهدية شرح البداية، ج: ١، ص: ٨٩.

هلكت المواشى، وتقطعت السبل، فادع الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي في فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشى. فقال رسول الله في : ((اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر)). فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.

### (٣١) باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

قحط کے وقت مشرکوں کامسلمانوں سے دعا کرنے کو کہنے کا بیان

الضحى، عن مسروق، قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشاً أبطؤا عن الإسلام، فدعا عليهم النبى الله مسروق، قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشاً أبطؤا عن الإسلام، فدعا عليهم النبى الله من فحاته مسنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبوسفيان فقال: يا مسحمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا فادع الله تعالى. فقرا: فقار تَقِبُ يَوْمَ تَاتِى السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ الآية. ثم عادو إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: فَارَتُقِبُ يَوْمَ البَطْشَةَ الكُبرَى في يوم بدر. قال: وزاد أسباط، عن منصور: فدعا رسول الله فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا. وشكا الناس كثرة المطر. قال: «اللهم حوالينا ولا علينا». فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا، الناس حولهم. [راجع: ٢٠٠١]

بیر حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ ابوسفیان نے آکر قط سالی کی دوری کے لئے بارش کی درخواست کی تھی۔ اس میں کلام ہے کہ بیرواقعہ مدینہ منوّرہ کی طرف ہجرت سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟

بعض حضرات کہتے ہیں کہ بید مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، ابتداء میں جب حضور ﷺ تشریف لائے تھ تو بددعا فر مائی تھی، پھر ابوسفیان نے وُعاکی درخواست کی تھی۔ فدعا رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم فسقوا الغیث فاطبقت علیهم سبعا.

علامه عینی رحمه الله فر ماتے ہیں کہ بیروا قعہ جرت سے پہلے کا ہے۔

یہاں اسباط کو وہم ہو گیا، کیونکہ بیرواقعہ بیچھے حدیث میں گزراہے کہ ایک صحابیؓ نے جمعہ کے دن آکر حضور ﷺ سے دعا کی درخواست کی ، آپ ﷺ نے دعا فرمائی ، سارا دن بارش جاری رہی۔ پھر اس نے آکر درخواست کی اللّٰہم حو الینا و لا علینا.

اسباط نے اس قصد کو ابوسفیان والے قصے سے جوڑ دیا، کہتے ہیں کہ یہ وہم ہو گیا، کین حافظ ابن

حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ ہفتہ بھر بارش جاری رہی ہواور بعد میں السلّہ ہم حوالیت اولا علینا کی دُعافر مائی ہو۔ یہ اس اعرابی کے علاوہ ابوسفیان کے واقعہ میں بھی پیش آیا ہوگا۔ تواگر اسباط نے اس واقعہ کو ابوسفیان کے واقعہ کے ساتھ مربوط کیا ہے تو اس میں بھی کوئی بُعد نہیں ہے۔ سل

### (١٣) باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا

بارش کی زیادتی کے وقت بیدعا کرنے کابیان کہ ہمارے اردگر داور ہم پر نہ برسے

اس مديث كى تشريح كتاب الجمعة ، باب رفع اليدين في الخطبة ميس كزر چكى بــ

### (١٥) باب الدعاء في الإستسقاء قائما

### استنتقاء میں کھڑ ہے ہو کر دعا کرنے کا بیان

۱۰۲۲ و قال لنا أبو نعيم: عن زهير ، عن أبى إسحاق: خرج عبدالله بن يزيد الأنصارى ، و خرج معه البراء بن عازب و زيد بن أرقم رضى الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه ، على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراء ة ولم يؤذن ولم يقم.

سل واقعد كالفعيل وهيق كي لئ دونون شارعين كي عبارت الماحظ فرماكين: عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٢٤٢، و فقع البارى، ج: ٢، ص: ١١٥.

قال أبو إسحاق . ورأى عبدالله بن يزيد النبي ﷺ . "ا

۳۲۰ ۱ - حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهرى قال: حدثنى عباد بن تميم أن عمه ، وكان من أصحاب النبى الله ، أخبره: أن النبى الله خرج بالناس يستسقى لهم ، فقام فدعا الله قائما ، ثم توجه قبل القبلة وحول رداء ه فأسقوا. [راجع: ۵۰۰] عبدالله بن يزير انصارى صحابي بين \_ حضرت عبدالله بن زير الصارى صحابي بين \_ حضرت عبدالله بن زير الصارى عازب نكا اورانهول ني نماز استناء يرضى \_

"فقسام بھم علی رجلیسه علی غیر منبر" دومنبر کے علاوہ ویسے ہی کھڑے ہوئے،
"فاستسقی" لی استسقاء کی دعا کی "ثم صلی رکعتین یجھر بالقراء ق" یھر ورکعت پڑھی جس میں جرأ قراءت کررہے تھے۔"ولم یؤذن ولم یقم" اوراذان وا قامت نہیں کہی۔

یہاں دعاءاستنقاء پہلے اور دور کعتیں بعد میں پڑھنا مذکور ہے اور بعض فقہاء کے نز دیک یہی طریقہ ہے، جیسے امام مالک رحمہ اللّٰد کی طرف یہی منسوب ہے، لیکن جمہور فقہاء نے کہاہے کہ پہلے دور کعتیں ہیں، پھر خطبہ ہے جس میں وُعاہے۔ <sup>18</sup>

### (١١) باب الجهر بالقراءة في الإستسقاء

### استنتقاء میں جہرسے قر اُت کرنے کا بیان

۳۲۰۱ – حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن عباد بن تسميم ، عن عمه قال: خرج النبى الله يستسقى ، فتوجه إلى القبلة يه عو، وحول رداء ٥ ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. [راجع: ٥٠٠١]

### (١١) باب: كيف حول النبي على ظهره إلى الناس

عن عمه قال: رأيت النبي الله يوم حرج يستسقى قال: فحول إلى الناس ظهره

ال لا يه جد للحديث مكررات.

واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداء ه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.

[راجع: ۲۰۰۵]

ان احادیث میں بھی دور کعتوں کا ذکر ہے، ایبا لگتا ہے کہ پہلے دعا کی اور پھرنماز پڑھی، کیکن دوسری روایات کی روشنی میں راجج بیہ ہے کہ نما زاستہ قاء پہلے ہے اور دعا بعد میں ل<sup>لا</sup>

### (١١) باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الإستسقاء

استسقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھانے کا بیان

۱۹ ۱- وقال أيوب بن سليمان: حدثنى أبو بكر بن أبى أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابى من أهل البدو إلى رسول الله على يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشية ، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول الله على يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله على يدعون ، قال: لما خرجنا من المسجد حتى مطرنا ، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأحرى ، فأتى الرجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله ، بشق المسافر و منع الطريق. [راجع: ٩٣٢]

• • • • ا - وقال الأويسى: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن النبي الله وفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.

یشق المسافر کے معنی یہ ہیں کہ بارش کی وجہ سے راستہ میں مسافر کو بڑی وشواری پیش آتی ہے۔

<sup>(</sup>ع) ال وقال مالك والشافعي و أبو يوسف و محمد: الصلاة قبل الخطبة. وقال الطحاوى: وفي حديث أبي هريرة أنه خطب بعد الصلاة ، فوجدنا الجمعة فيها خطبة وهي قبل الصلاة ، ورأينا العيدين فيهما الخطبة وهي بعد الصلاة ، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يفعل فينظر في خطبة الإستسقاء بأى الخطبتين أشبه فنعطف حكمها على حكمها ، فالجمعة فرض وكذلك خطبتها ، وخطبة العيد ليست كذلك ، لأنها تجوز بغير الخطبة ، وكذلك صلاة الإستسقاء تجوز وإن لم يخطب ، غير أنه إذا تركها أساء ، فكانت بخطبة العيدين أشبه منها بخطبة الجمعة ، فدل ذلك أنها بعد الصلاة . ومن فوائد الحديث : الجهر بالقراء ة في صلاة الإستسقاء ، وهو مما أجمع عليه الفقهاء ، عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۲۵۷.

### (٢٢) باب رفع الإمام يده في الإستسقاء

### استسقاء میں امام کے ہاتھ اٹھانے کا بیان

ا ۱۰۳ ا \_ أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى و ابن أبى عدى ، عن سعيد، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال: كان النبى الله لا يرفع يديه في شيء من دعاته إلا في الإستسقاء و إنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. [انظر: ٣٥٢٥، ٣٥٢١] كل

ہید حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ سوائے استیقاء کے کسی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

اس روایت کا ظاہر بیہ کرفع الیدین صرف صلوۃ الاستنقاء میں ثابت ہے کی اور دعا میں حضور اللہ سے رفع الیدین ثابت ہی نہیں ہے، کین بیہ بات بداہت کے خلاف ہے، اس لئے کہروایت کیرہ موجود ہیں جو رفع الیدین عند الدعاء غیر استسقاء پردلالت کرتی ہیں۔

صرف امام بخاری رحمه الله نے بیر حدیثیں نکالی ہیں ،اس کی توجیہ یہ ہے کہ جس طرح کا رفع یدین آپ اللہ نے استعقاء میں فر مایا کسی اورموقع پرنہیں فر مایا لینی ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ حتی یوی میاض إبطیه.

### (٢٥) باب: إذا هبت الريح

### آندهی کے چلنے کا بیان

على وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة الإستسقاء ، باب رفع اليدين في الدعاء في الإستسقاء ، رقم: • ١٣٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في النسائي ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في النسائي ، كتاب الصلاة ، باب كيف يرفع ، رقم: ١٣٩٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من كان لا يرفع يديه في القنوت ، وقم: • ١٠ ١ ١ ٢٣٠١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك، ، رقم: • ٢٣٠١ ، ١٣٣٩٥ .

تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے چہرہ مبارک پر وجہ سے گھبراہٹ کے آثار نظر آتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آرہا ہو۔

### (٢٦) باب قول النبي ﷺ: (( نصرت بالصبا ))

### نبی ﷺ کے اس ارشاد کا بیان کہ با دصبا کے ذریعہ میری مدد کی گئی

۱۰۳۵ - حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبى الله قال: (( نصرت بالصبا، و أهلكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵، ۳۳۳۳، ۵۰۵ م ۱۳۱]

"نصرت بالصباء" كمعنى يه بين كمختلف مواقع پر نبى كريم الله كى مددكى كئي جيسے غزوة خندق كے موقع پر۔

### (٢٧) باب ما قبل في الزلازل و الآيات

### زلزلوں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق روایتوں کا بیان

۱۰۳۱ - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبدالرحمٰن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال النبى (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، و تكثر الزلازل، و يتقارب الزمان، و تظهر الفتن، و يكثر الهرج ـ وهو القتل القتل ـ حتى يكثر فيكم المال فيفيض ). [راجع: ٨٥] [انظر: في الحدود والأدب و الفتن.]

### علامات قيامت

یہ قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ علم قبض کرلیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی ، زمانہ قریب قریب ہوجائے گا۔

" پیتقار ب الزمان" کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں: ایک معنی بیہے کہ جووا قعات بڑے بڑے عرصے کے بعد پیش آتے ہیں کہ زمانہ بہت عرصے کے بعد پیش آتے ہیں کہ زمانہ بہت

١٤ ، ول وفي مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ٩٩ ، ١ ، ١ .

تیزی ہے گزرے گا، سال ایسے گزرے گاجیے مہینہ گزراہے۔

و تنظهر الفتن و يكثر الهرج وهو القتل القتل ــ قتل وغارت كرى بوكى اور مال اتنابو جائك كاكم يَهِ كار

(٢٨) باب : قول الله تعالى : ﴿ وَتَجُعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنْكُمُ تُكُذِّ بُونَ ﴾ [الواقعة : ٨٦] قال ابن عباس : شكركم.

ترجمه: اوراپناحصة يهي ليته موكه أس كوجمثلات موري

۱۰۳۸ محدثنا إسماعيل ، قال : حدثنى مالک ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : صلى لنا رسول الله شصلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل . فلما انصرف النبى شأقبل على الناس فقال : ((هل تدرون ما ذا قال ربكم؟ )) قالوا : الله و رسوله أعلم . قال : ((أصبح من عبادى مؤمن بى و كافر . فأما من قال : مطرنا بفضل الله و رحمته، فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا و كذا ، فذلك كافر بى و مؤمن بالكوكب )) . [انظر : ٢٥ ١ م، ٣٠ ١٥٥]. الله عديث كاثر تك كي لل خلفر ما كيل : انعام البارى ، جلد : ٣٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ هديث كاثر تك كي لل خلفر ما كيل : انعام البارى ، جلد : ٣٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠١ م من عبد ١٠٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠

مع ۔ یعنی کیا بیالی دولت ہے جس سے منتقع ہونے میں تم سستی اور کا بلی کرو، اور اپنا حصہ اتنا ہی سمجھو کہ اُس کو اور اس کے بتلائے ہوئے حقائق کو جمٹلاتے رہو، جیسے بارش ہوگئی، گویا خداسے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اُس م مجٹلاتے رہو، جیسے بارش کو دیکھ کر کہد دیا کرتے ہو کہ فلال ستارہ فلال بُدج میں آھیا تھا اُس سے بارش ہوگئی، گویا خداسے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اُس طرح اس باران رحمت کی فدر نہ کرنا جو قر آن کی صورت میں نازل ہوئی ہے اور سے کہد دینا کہ وہ اللہ کی اُتاری ہوئی نہیں ، سخت بدیختی اور حریال نصیبی ہے۔ کیا ایک فعت کی شکر عمد اری بھی ہے کہ اُس کو جھٹلایا جائے تفسیر عثانی ، صفح تا کے ، صورة الواقد ، آیت : ۸۲ ، فیا۔

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ، رقم: ٣٠ ا ، وسنن النسائى ، كتاب الإستسقاء ، باب كراهية الإستمطار بالكوكب ، رقم: ١٥٠٨ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الطب ، باب في النجوم ، رقم : ٣٣٠٠ ، ومسند احمد ، ومسند الشاميين ، باب بقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي ، رقم: ٣٣٣٠ ا ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الإستمطار بالنجوم ، رقم: ٣٠٥٠.

### (۲۹) باب: لا يدرى متى يجىء المطر إلا الله تعالى،

### الله عظ كے سواكوئى نہيں جانتاكہ بارش كب ہوگى

وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ :((خمس لا يعلمهن إلا الله )).

9 9 1 - حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عسر قال: قال النبى الله : ((مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ، ولا تعلم نفس ما ذا تكسب غدا، وما تدرى نفس بأى أرض تسموت، وما يدرى أحد متى يجى ء المطر). [انظر: ٢٢٧م، ٢٩ ٧٩ ، ٣٧٤٨ ، ٣٧٩٤]

وما يدرى أحد متى يجى ء المطر.

### بارش کی پیشنگو ئی

اہل عرب کے ہاں عقیدہ تھا کہ فلال ستارہ طلوع ہوتو وہ بارش کی علت ہوتی ہے۔ آپ علی نے اس کی تردید فرمائی کہ ''و ما یدری أحد متى یجى ء المطر''۔ '''

٢٢ وفي مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٥٣٧، ٨٨٥ مسند أحمد، ٨٨٥٠ مسند

.....( كذشت*ت بي*سته **)** 

ای کی طرف "و یَغلَمُ ما فِی الار حُمَام " میں اشارہ کیا ہے۔ رہاشیطان کا بددھوکا کدنی الحال تو دنیا کے مزے اُڑالو، پھر تو بہر کے نیک بن جانا ، اس کا جواب "وَمَا مَدُوی مَنْ فَسَ مَا ذَا تَحْسِبُ غَداً" النج میں دیا ہے۔ یعنی کی کو فیر نیس کہ کل وہ کیا کرے گا اور پھر کرنے کے لئے زندہ بھی رہے گا؟ کسب موت آجائے گی اور کہاں آئے گی؟ پھر بیوٹو تی کیسے ہو کہ آج کی بدی کا تدارک کل نیکی سے ضرور کر لے گا اور تو ہے کی تو فیق ضرور پائے گا؟ ان چیزوں کی فیر کو ہے۔

( سمبیہ) یا در کھنا چاہئے کہ عبیات جنس احکام ہے ہوں گی یا جنس اکوان ہے، پھر اکوانِ غیبیہ زمانی ہیں یا مکانی ، اور زمانی کی باعتبار ماضی ، مستقبل اور حال کے تین قسمیں گئی ہیں۔ ان میں سے احکام غیبیہ کائمی علم تیغبر علیہ الصلاق والسلام کوعطا فرمایا گیا قالا یُسطُلهو وُ عَلَی غَیْبِه اَحَدًا إِلَّا مَستقبل اور حال کے تین قسمیں گئی ہیں۔ ان میں سے احکام غیبیہ کائمی علی تعلیم مسنی از قسمی میٹ وُ مُسولُ اللی آخرا لا میر ( جن رکوع ۲ ) جس کی جزئیات کی تفسیل وجو یب اذکیا نے امت نے کی۔ اور اکوان غیبیہ کا کلیا ت واصول کا علم حق تعالی نے اپنے ساتھ مختص رکھا ، ہاں جزئیات منتشرہ پر بہت سے لوگوں کو حسب استعداد اطلاع دی۔ اور نجی کر می صلی الشعلیہ وسلم کواس سے بھی اتناوا فراور عظیم الشان حصد ملاجس کا کوئی انداز ونہیں ہوسکا۔ تا ہم اکوانِ غیبیہ کاعلم کئی رب العزب ہی کے ساتھ مختص رہا۔

بہرحال ان پانچ چیزوں کے ذکر سے تمام اکوانِ غیبیہ کے علم کلی کی طرف اشارہ کرتا ہے حصر مقصود نہیں اور غالبًا ذکر میں ان پانچ کی تخصیص اس لئے ہوئی کدایک سائل نے سوال انہیں پانچ باتوں کی نسبت کیا تھا جس کے جواب میں بیآیت ٹازل ہوئی ۔ کمافی الحدیث ۔ سورہ انعام اور سورہ ممل میں ہمی علم غیب کے متعلق تفصیل گزر چکی ہے۔ تفسیر عثانی ، سنح نمبر ۵۵، فیلہ اور محکمہ موسمیات کا کر داراور پیشنگوئی اس میں داخل نہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات صرف علامت بتا تا ہے کہ علامت اس میں بارش ہونے کی توقع ہے یا نہیں۔اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ فلال ستارہ بارش کی علت ہے۔ یہ اہل عرب جو تھے وہ ستارے کو بارش کی علت تا مہ مانتے تھے اور علا مات سے اندازہ لگانا کہ بھائی آثار ایسے ہور ہے ہیں تو یہ پیشگوئی اس میں داخل نہیں تو جو پیشنگو ئیاں ہوتی ہیں وہ محض قیاسات ہوتے ہیں، علم قطعی نہیں ہوتا۔

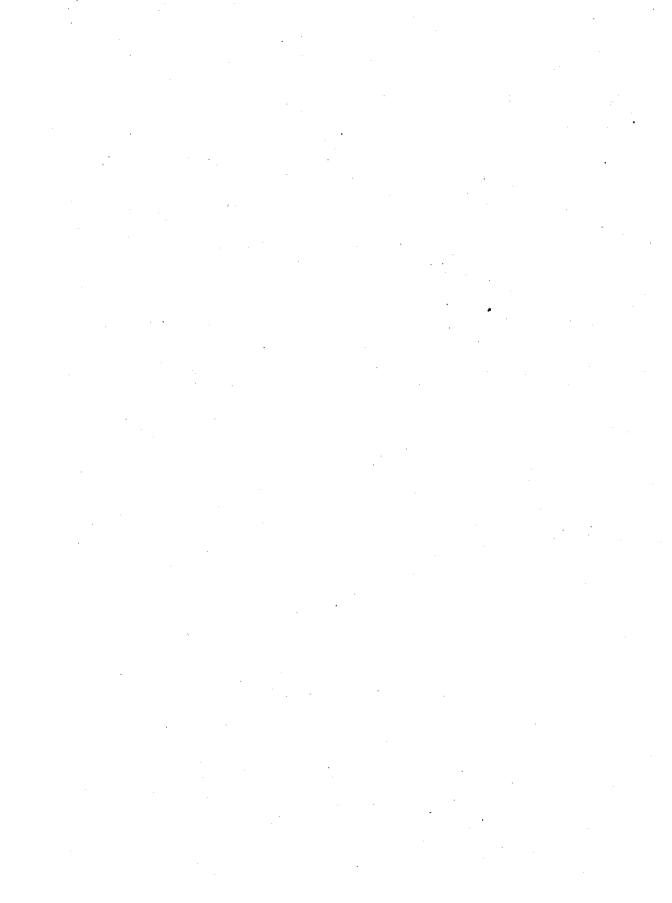

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

# (۱۲-کتاب الکسوف

(رقم الحديث: ١٠٤٠ - ١٠٦٦)



### بنم الله الرحمل الرحيم

### ٢١ - كتاب الكسوف

### (١) باب الصلاة في كسوف الشمس

### سورج گہن میں نماز پر ھنے کا بیان

• ١٠ ٠ ٠ - حداثنا عمرو بن عون قال: حداثنا خالد ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أبى بكرة قال: كنا عند النبى فل فانكسفت الشمس ، فقام رسول الله فلي يجر رداء ه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس . فقال النبى فل : ((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ، فإذا رأيتموها فصلو وادعوا حتى ينكشف ما بكم )) . [انظر: ٣٨ - ١ - ٢٢ - ١ - ٢٢ - ١ - ٥٥٨ ما بكم )) .

صلوة كسوف كركوع ميں اختلاف أثمه

حنفيداور مالكبيه كامسلك

کسوف کے معاملہ میں حنفیہ اور شافعیہ کا جومشہورا ختلاف ہے وہ تعدا درکوع کے بارے میں ہے۔ حنفیہ کے نز دیک کسوف کی بھی ایک رکھت میں ایک ہی رکوع ہے جیسے اور نماز دِں میں ہوتا ہے۔ مالکیہ کے ہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

شافعيها ورحزا بليركا مسلك

ثا فعیہ اور حنا بلہ کہتے ہیں کہ دورکوع ہوں گے ، ایک رکوع کے بعد امام کھڑا ہوکر دوبارہ تلاوت کرے

ل وفي سنن أنساني كتاب الكسوف، باب كسيف الشمس والقور، رقم: ١٢٣٢، ومسند أحسد، أول مسند الصويين باب حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، وقم: ١٩٣٩،

گا، پھررکوع کرے گا۔

امام احمد بن حنباله کی دوسری روایت

امام احمد بن صنبل اورامام اسحاً ق سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جتنے چاہورکوع کرتے رہو" ھذا علی قسدد کسسوف" یعنی کسوف جتنا لمباہے استے ہی زیادہ رکوع کریں، دو، تین، چار، پانچ رکوع، جتنے چاہیں کرسکتے ہیں۔

اس بارے میں آ گے بکثرت روایات آ رہی ہیں جن مین بیآیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک سے زائد رکوع فر مائے۔

### ائمه ثلاثه كااستدلال

ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت عائشہ ٔ حضرت اساء ، حضرت ابن عباس ، حضرت عبد الله بن عمر وابن العاص اور حضرت ابو ہریرہ گی معروف روایات ہیں جوان سے مروی ہیں اور ان میں دورکوع کی تصریح پائی جاتی ہے۔

### حنفيه كااستبدلال

حنفیہ کا استدلال ان احادیث ہے ہے جونسائی نے ساری روایات کیجا جمع اور ذکر کی ہیں ، جن میں ایک رکوع کا ذکر ہے :

۲ نیائی میں حضرت سمرة بن جندب کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں (فصلی فقام بنا کاطول ما قام بنا فی صلاة قط لا نسمع له صوتا ، قال : ثم رکع بنا کاطول میاز کے بنا کاطول میاز کے بنا فی صلاة قط لا نسمع له صوتا، قال : ثم سجد بنا کاطول ماسجد بنا فی صلاة قط لا نسمع له صوتا ، قال : ثم فعل فی الرکعة الأخرى مثل ذلک )) . کم اس سے معلوم ہوا کہ عام نماز ول میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔

ع اسموضوع برتمام روايات اورتغصيل كے لئے طاحظ فرمائيں: عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٢٩٨.

### ایک سے زائدرکوع والی احادیث کی توجیہ

جن احادیث میں ایک سے زائدرکوع کا ذکر آیا ہے عام طور سے حنفیہ کی طرف سے ان کا جواب بید یا جا تا ہے کہ اصل میں جولوگ پچپلی صف میں تھے انہوں نے طولِ رکوع کی وجہ سے سراٹھا کر دیکھا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ حضور بھی اٹھ گئے ہوں اور ہمیں بیت نہ چلا ہو، کیکن دیکھا کہ ابھی حضور بھی رکوع میں ہی ہیں چنا نچہ وہ پھر رکوع میں میں چلے گئے ،ان کے پیچھے جولوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ بید دوسرارکوع ہے ،اس واسطے غلط نہی ہوگئی۔

لیکن بیہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔ اول تو صحابۂ کرامؓ کی طرف اتنی بڑی غلط فہمی کومنسوب کرنا درست نہیں اورا گر بالفرض غلط فہمی تھی بھی تو کیا وہ ساری عمر رفع نہ ہوئی ؟ ساری عمر پتانہیں چلا کہ کیا ہوا تھا جبکہ صحابۂ کرامؓ نماز کے معاملے میں بہت ہی اہتمام فرمانے والے تھے؟ لہٰذا بیہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔

صاحب بدائع اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضوراقد سے سلو ۃ الکسوف میں دورکوع ہی ثابت ہیں ،کیکن اس وقت حضور ﷺ پر بچھ غیر معمولی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ آپ ﷺ کو جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا، عذاب قبر کا تصور لایا گیا جیسا کہ آگے احادیث میں آرہا ہے۔ تو اس وقت حضوراقد س ﷺ نے تختعاً ایک رکوع زائد فرمایا اور یہ نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت تھی۔

آپ ﷺ نے جب خطبہ دیا اور لوگوں کوصلوٰ ۃ کسوف پڑھنے کی تلقین فر مائی تو اس میں الفاظ یہ ہیں۔

صلوا کا حدث صلاۃ صلیت موھا کہ قریب ترین جونمازتم نے پڑھی ہے کسوف کی نماز اس جیسی پڑھو۔
اور قریب ترین نماز فجر کی نماز ہے۔ توعمل دور کوع کا فر مایا اور تاکید فر مائی کہ قریب ترین نماز کی طرح پڑھو، لہذا قولی حدیث فعلی حدیث پرراج ہوگی، اس لئے کہ جوقول ارشاد فر مایا وہ ہمارے لئے قاعدہ کلیہ کا بیان ہے اور رستور العمل ہے۔ ع

ا ۱۰۴۱ - حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا ابراهيم بن حميد ، عن اسماعيل ، عن قيسس قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبى الله : ((إن الشه س والقمر لا ينكسفان لموت أحدمن الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا). [انظر: ۲۵۷، ۹۰۲ م ۳۲۰۳]

۱۰۴۲ - حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبد الرحمٰن بن القاسم حدثه عن أبيه، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي ﷺ: ((إن

٣ راجع للتفصيل: بدائع الصنائع، ج: ١، ص: ٢٨١، و عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٢٩٤، و فيض الباري، ج: ٢، ص: ١٣٨١.

الشمس والقمر لا يخسفان لموت احدولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتموها فصلوا  $_{0}$  . [ انظر :  $_{0}$  انظر :  $_{0}$  النظر :

یداس لئے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیگہن اس لئے ہواتھا کہ حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ اور بیرتو ممکن نہیں کہ ہر مرتبہ کسوف کے موقع پر حضرت ابراہیم کی موت واقع ہوتی ہو، اس کی تر دید اس طرح بھی ہوجاتی ہے کہ نماز کے بعد آپ تھائے جو خطبہ دیا اس میں فرمایا گیا کہ کسی کی موت سے کسوف کا تعلق نہیں۔

 $^{\prime\prime\prime}$  - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شيبان أبو معاوية ، عن زياد بن علاقة ، عن المغيرة بن شعبة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مأت ابراهيم ، فقال الناس: كسفت الشمس لموت ابراهيم ، وقال رسول الله  $^{\prime\prime\prime}$ : ((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله)). [انظر:  $^{\prime\prime}$  1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 و 1 )

کسفت الشمس علی عہد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم مأت ابراهیم ۔ یہ
(کسوف وخسوف) اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے، اس کے اس کی عظمت وجلال کے اعتراف کے لئے نماز
مشروع ہوئی۔ درحقیقت کسوف وخسوف اس وقت کی ایک ادنیٰ جھلک دکھلا دیتے ہیں جب تمام اجرام فلکیہ به
نورہوجا کیں گے، اس اعتبار سے یہ واقعات تنبید آخرت ہیں، اس لئے ایسے بواقع پر رجوع کی اللہ ہی مناسب
ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھی امتوں پر جتنے عذاب آئے ان کی شکل یہ ہوئی کہ بعض معمولی امور جو
روزمرہ اسباب طبعیہ کے ماتحت ظاہر ہوتے رہتے ہیں اپنی معروف حدسے آگے بڑھ گئے تو عذاب کی شکل اختیار
کرگئے، مثلاً قوم نوح پر بارش اور قوم عاد پر آندھی وغیرہ ، اس بناء پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
منقول ہے کہ جب تیز ہوا کیں چلتیں تو آپ ویکا کے چرہ مبارک متغیر ہوجا نا اس ڈر سے کہ کہیں یہ ہو کئیں بڑھ کر
عذاب کی صورت نہ اختیار کرلیں۔

چنانچا یسے مواقع آپ بھی بطور خاص دعاء واستغفار میں مشغول ہوجائے۔اس طرح بیر سوف وخسوف

ي وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة ، رقم: ١٥٢١ ، وسنن النسائي ، كتاب الكسوف ، باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس ، رقم: ١٣٣٣ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسند السابق ، رقم: ١٤٢٥ ، ٥٤٢٣ .

بھی اگر چطبی اسباب کے تحت رونما ہوتے ہیں لیکن اگریدا پی معروف حدسے بڑھ جائیں تو عذاب بن سکتے ہیں، خاص طور سے جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق کسوف وخسوف کے کھات انتہائی نازک ہوتے ہیں، کیونکہ کسوف کے وقت چاند، سورج اور زمین کے درمیان حائل ہوجا تا ہے تو سورج اور زمین دونوں اپنی کشش ثقل سے اُے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کھات میں خدانخو استداگر کسی ایک جانب کی کشش غالب آجائے تو اجرام فلکیہ کا نظام درہم برہم ہوجائے، الہٰ ذاایسے نازک وقت میں رجوع الی اللہ ہی ہونا چاہئے۔

### (۲) باب الصدقة فى الكسوف سورج كهن ميں خيرات كرنے كابيان

ه وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة ، رقم : ١٥٢٢ ، ومسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث المغيرة بن شعبة ، رقم : ١٣٢١ / ١ ٢٣٢ .

### عهدرسالت میں کسوف شمس

حسفت الشمس في عهد رسول الله الله الله الله الشمس فخطب الناس فحمد الله واثني عليه .

عہدرسالت میں کسوف شمس صرف ایک مرتبہ ہوا، پھر صلاۃ الکسوف کی متعارض روایات میں تطبیق دینے کے لئے بعض حضرات نے بیرکہا ہے کہ صلاۃ الکسوف عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی بار پڑھی گئی۔

کسوف کی روایات میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ کسی کی موت سے کسوف کا کوئی تعلق نہیں ، یہ بات آپ شے نے لوگوں کے اس خیال کی تر دید فرمائی تھی کہ کسوف آپ بھے کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کی وفات کی بناء پر ہو، اس لئے کہ ہر کسوف کے موقع پر حضرت ابراہیم کی موت واقع ہوئی ہو، یہ تو ممکن نہیں!

آور ماہرین فلکیات نے بھی با تفاق بہ بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسوف صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا تھا۔

### (m) باب النداء بـ: ((الصلاة جامعة)). في الكسوف

### سورج گرہن میں نماز کے لئے جمع کرنے کے لئے پکارنے کابیان

۱۰۳۵ عدثنى إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام ابن أبى سلام الحبشى الممشقى قال: أخبرنا يحيى بن أبى كثير قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى، عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله الله الدي: أن الصلاة جامعة.

صلاة كسوف كے لئے اذان تونہيں ہے، كيكن اعلان كر سكتے ہيں كه نماز ہور ہى ہے كه اجاؤ۔

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة الجامعة ، رقم: ١٥١٥ ، وسنن المنسائي ، كتباب الكسوف ، باب نوع آخر منه ، رقم: ١٣٢٢ ، وسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، رقم: ٢٣٣٢ ، ٢٧٣٩ .

### (۵) باب: هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت؟

كيا "كسفت الشمس" يا "خسفت" كه سكت بير؟ وقال الله تعالى: ﴿وَخَسَفَ القَمَرُ ﴾ [القيامة: ٨]

امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمہ میں بید کہنا جاہ رہے ہیں کہ ٹس کر لئے کسوف کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خسوف کا بھی۔اور جاند کے لئے خسوف کا لفظ استعمال کرنا جا ہئے ، جبکہ عام استعمال بیر ہے کہ ٹس کے لئے کسوف اور قمر کے لئے خسوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

### (2) باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

سورج گرہن میں قبر کے عذاب سے پناہ ما نگنے کا بیان

A وفي صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم: ١٩٩٩، وسنن الترمذى، كتاب الجمعة عن رسول الله، باب ماجاء في صلاة الكسوف، رقم: ١٠٥٥، وسنن أبي داؤد، باب ماجاء في صلاة الكسوف، رقم: ١٠٥٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، رقم: ٩٩٥، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها، باب ماجاء في صلاة الكسوف، رقم: ٢٥٣، ١٣٣، ١٣٣، الكسوف، رقم: ٢٣٠، ١٣٣، ١٣٣، ١٣٣، ١٣٣، ١٣٣، ١٣٣، ١٣٣، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب العمل في صلاة الكسوف، رقم: ٢٠٠٠، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب العمل في صلاة الكسوف، رقم: ٢٠٠٠، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب العمل في صلاة الكسوف، رقم: ٢٠٠٠، ١٣٨٣، الدارمي، كتاب السلاة، باب العمل في صلاة الكسوف، رقم: ٢٠٠٠، ١٣٨٣،

• ٥ • ١ - ثم ركب رسول الله هذات غداة مركبا فخسفتِ الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول الله هذات بين ظهر انى الحجر، ثم قام يصلى وقام الناس وراء ه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا ثم ركع وكوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاوّل، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون القيام الأوّل، ثم ركع وهو دون الركوع الأوّل، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأوّل. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد ثم قام وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد، وانصرف، دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد، وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. [راجع: ٣٣٠]

پھراس واقعہ کے بعد ایک روز ایک سواری پرسوار ہوئے اور سورج گر ہن ہوگیا، آپ ضخیٰ کے وقت واپس تشریف لائے تو آپ گزرے بیٹ ظہرانی المحجر ، حجروں کے پاس سے یعنی امہات المؤمنین کے جو حجرے تصان کے درمیان سے گزرے۔

شم قیام یصلی النج آگے صلوۃ کسوف کا واقعہ بیان فر مایا اور اس میں آپ ﷺ نے بیتھم بھی دیا کہ عذاب قبرسے اللہ کی پناہ مانگو۔

علاء کرام یفرماتے ہیں کہ عائدا باللہ من ذلک فرما کرآپ کے ناداب قبر کا اثبات فرمایا تھا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کوعذاب قبر ہونے کاعلم باری تعالیٰ کی طرف سے نہیں عطا ہوا تھا، اس لئے آپ کے خودعذاب قبرسے پناہ مانگی۔

اس دوسری بات کی تائید مند احد گی ایک روایت سے ہوتی ہے جس میں یہودید کی جواب میں آنخضرت کا کا پیفر مانامنقول ہے کہ:

عن عائشة ثم أن يهو دية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهو دية وقاك الله عذاب القبر قالت فدخل رسول الله على فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة قالا لا وأما ذاك قالت هذه اليهو دية لا تصنع إليها من المعروف شيئا إلا قالت وقاك الله عذاب القبر قال كذبت زفر وهم على الله عزوجل كذب لا عذاب دون يوم القيامة قالت ثم مكث بعد ذاك ماشاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهوينادى بأعلى صوته ايها الناس أظللتكم الفتن كقطع الله المظلم ايها الناس لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا و

ضحكتم قليلا أيهاالناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق . ع

البته ال پراشکال ہوسکتا ہے کہ "النار یعرضون علیھا غدو او عشیّا" والی آیت مکہ میں نازل ہو چکی تھی، جس میں عذاب برزخ کا صرح تذکرہ ہے، پھر آپ تھانے مدینہ منورہ میں یہودیہ کی تردید کیوں فرمائی؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ آیت میں فرعون اور کفار کا ذکر ہے، آپ ﷺ نے مؤحدین پرعذاب قبر کی تر دید فر مائی تھی ، بعد میں وحی ہے معلوم ہوا کہ مؤحدین پر بھی عذاب قبر ہوسکتا ہے۔

### (٩) باب صلاة الكسوف جماعة

سورج گرہن کی نماز باجماعت پڑھنے کا بیان

"وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم . وجمع على بن عبد الله بن عباس وصلى بن عمر ".

جمہور کے نز دیک صلاۃ کسوف سنت مؤکدہ ہے، بعض مشائخ حنفیداس کے عجب کے قائل ہیں، اور حنفیہ کے نز دیک صلاۃ کسوف اور عام نماز وں میں کوئی فرق نہیں، اور امام مالک نے اُسے جمعہ کا درجہ دیا ہے۔ <sup>نل</sup>

منها المنه المنه المنه على الله عليه وسلم: إنى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أصبته الكلتم منه ما بقيت الدنيا.

یعنی میں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ لیا تھا، اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اسے ساری عمر کھاتے جب تک دنیا باتی رہتی۔

## (۱۰) باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف سورج گربن مين مردون كے ساتھ عور توں كنماز پڑھنے كابيان

٥٣ • ١ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن

ق مستد أحمد ، رقم : ۲۳۵۹۳ ، ج: ۲ ، ص: ۸۱ ، مؤسسة قرطبة ، مصر .

ول أنها سنة وليست بواجبة ، وهو الأصح . وقال بعض مشايخنا : إنها واجبة للأمر بها . ونص في (الأسرار) على وجوبها ، وصوح أبو عوانة أيضا بوجوبها ، وعن مالك أنه : أجراها مجرى الجمعة ، وقيل : إنها فرض كفاية واستبعد ذلك عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٢٩٢.

امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هى قائمة تصلى . فقلت : ماللناس ؟ فأشارت بيدهاإلى السماء وقالت : سبحان الله ، فقلت : آية ؟ فأشارت أى نعم . قالت : فقمت حتى تجلانى الغشى فجعلت أصب فوق رأسى الماء. فلما انصرف رسول الله قل حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ((ما من شئ كنت لم أراه إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. ولقد أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال \_ لا أدرى أيتهما قالت أسماء \_ يوتى أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن \_ لا أدرى أى ذلك قالت أسماء فيقول : محمد رسول الله قل جاء نا بالبينات والهدى . فأجبنا و آمنا وأتبعنا . فيقال له : نم صالحا . فقد علمنا إن كنت لموقنا ، وأما المنافق أو المرتاب \_ لا أدرى أيتهما قالت أسماء \_ فيقول : لا أدرى ، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته )) . [راجع : ٢٨]

### (١١) باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس

کسوف شمس (سورج گرہن) میں غلام آزاد کرنے کو بہتر سمجھنا

۱۰۵۳ عن فاطمة ، عن المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدد الم

یہ حضرت اساء بنت ابو بکڑ کی روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ میں حضرت عا نشتہ کے پاس آئی جبکہ آپ نماز پڑھ رہی تھیں ۔

یہ نماز کسوف کا مسلہ ہے کہ جب سورج گرہن ہوگیا تھا تو حضورا کرم بھی نے صحابۂ کرام ہے کو جمع کر کے مسجد نبوی میں نماز کسوف کی جماعت کے ساتھ مل کر پڑھ مسجد نبوی میں نماز کسوف کی جماعت کے ساتھ مل کر پڑھ رہی تھیں کہ اس دوران حضرت اسا ﷺ تھی آ گئیں۔ رہی تھیں کہ اس دوران حضرت اسا ﷺ تھی آ گئیں۔ فقلت: ''ماشان الناس'' دیکھا کہ غیروقت میں جماعت ہورہی ہے، پہلے بھی اس طرح جماعت نہیں ہوئی تھی ،اس لئے حضرت اساءؓ نے حضرت عائشؓ سے یو چھا کہ لوگوں کو یہ کیا ہوگیا ہے؟

"فاشارت إلى السماء" حفرت عائشٌ ن آسان كى طرف اشاره كيا كه ديكهوآسان ميں بيجو كيمه اسلام عن بيجو كيمه اسلام الله الناس قيام" ديكها كه لوگ جماعت ميں كھ ہے ہيں۔"فقالت سبحان الله" تو حضرت عائش ن نماز كروران كها"سبحان الله".

اس حدیث کی مزیدتشری انعام الباری ، جلد ۲، صفحه ۱۱۵ میں گذر چکی ہے۔

۱۲۰ اوقال الأوزاعی وغیره: سمعت الزهری: عن عروة ، عن عائشة رضی الله عنها: أن الشمس خسفت علی عهد رسول الله الله فی فیعنا منادیا ب: الصلاة جامعة. فتقدم فصلی أربع رکعیات فی رکعتین وأربع سجدات. قال ألولید: وأخبرنی عبدالرحمان بن نمر: سمع ابن شهاب مثله. قال الزهری: فقلت: ما صنع أخوک ذلک عبدالله بن الزبیر، ما صلی إلا رکعتین مثل الصبح إذ صلی بالمدینة قال: أجل، إنه أخطا السنة. تابعه سلیمان بن کثیر وسفیان بن حسین عن الزهری فی الجهر. [راجع: ۱۳۸۰] السنة. تابعه سلیمان بن کثیر وسفیان بن حسین "دورکتول می چاردکوع کریں گوانهوں نے انہوں نے کہا کہ "أربع رکعات فی رکعتین"، دورکتول میں چاردکوع کریں گوانهوں نے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن زبیر "نے دورکتیں ضح کی طرح ہی پڑھی تھیں جب انہوں نے مدینہ تو رہ میں خون کی نماز بڑھی تھی۔

قال: أجل ، أنه أخطا السنّة ، انهول نے كها پڑھى تو تھيں كيكن انهوں نے سنت كے خلاف كيا تھا۔ بات وہى ہے كدانهوں نے "كا حدث الصلوة صليت موها"، والى روايت پڑھل كيا۔

صدیث میں فرمایا کہ ''إن الشہ میں والقمر آیتان من آیت اللّٰہ''۔ جب بھی ایہا ہوتو فصلو ا وادعوا، اس میں آپ ﷺ نے سورج اور چاند دونوں کے لئے سے بات فرمائی۔

حنفیہ کے ہاں خسوف قمر کے موقع پر جماعت مسنون نہیں ، فراد کی پڑھنا ٹابت ہے یعنی اکیلے پڑھنا ریادہ بہتر ہے۔

اللہ تعالی کا جومقصد ہے یعنی تخویف، اگروقت سے پہلے حساب کے ذریعے اس کا وقت معلوم ہوجائے تو یہ اس تخویف کے منافی نہیں ہے۔ جتنی بھی چا نداور سورج کی گردشیں ہیں ان کا حساب مقرر ہے، لیکن ان میں سے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے۔ اور جو واقعہ ذرامد تول بعد پیش آتا ہے وہ انسان کی تنبیہ کا زیادہ سبب بنتا ہے۔

ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوجاتا ہے ، دیکھتے دیکھتے ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں ، اب اس میں کوئی اچھنے کی بات معلوم نہیں ہوتی ۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اتنا استحضار نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جوروز مرّہ کے حالات سے ہٹ کر ہوتو انسان اس سے زیادہ متأثر ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا زیادہ استحضار ہوتا ہے۔ اورانسان اس سے ڈرتا ہے۔ سوال: یہودیہ عذاب قبر سے واقف تھی اور حضرت عائشہ عذاب قبر سے ناواقف تھیں جوآپ ﷺ سے سوال کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: یبودیہ کے پاس مدت سے پوری کتاب موجودتھی اس لئے وہ مدت سے اس سے واقف تھی اور اسلام کے احکامات رفتہ آرہے تھے، کسی بات کاکسی کوعلم ہوتا تھا کسی کوئیس ہوتا تھا، اس لئے اگر یہودیہ کو علم تھا اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہ کوئیس تھا تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔

# القرآن

رقم الحديث: ١٠٧٧ - ١٠٧٩

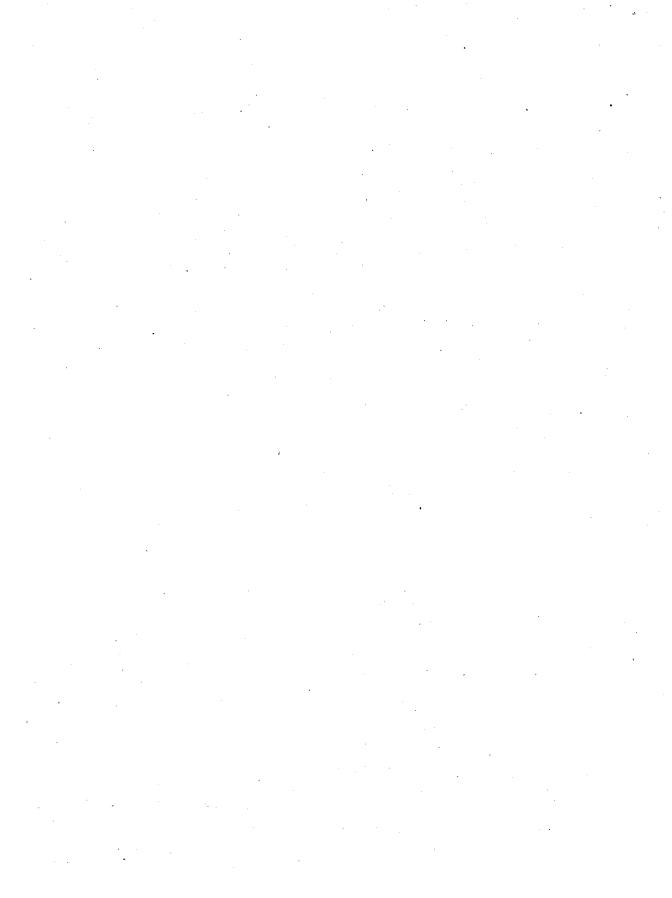

### بعم الله الرحن الرحيم

### ا ـ كتاب سجود القرآن

### (۱) باب ماجاء في سجو دالقرآن وسنتها

ان روایات کابیان جوقر آن کے سجدوں اوراس کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں

ا حدثناهجه ، عن أبى السحاق قال : حدثنا غندرقال : حدثناهجه ، عن أبى السحاق قال : سمعت الأسود ، عن عبدالله رضى الله عنه قال : قرأ النبى الله النجم بمكة فسحد فيها وسجد من معه غيرشيخ أخذ كفا من حصى أوتراب ورفعه إلى جبهعه وقال : يكفينى هذا ، فرأيته بعدذلك قتل كافرا . [انظر : ١٠٧٠ ، ٣٩٤٣ ، ٣٩٤٣ ، ٣٨٣]

### تشريح

اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ "قسوا المنبسی اللہ النجم بمکھ" نبی کریم کی آلف نے مکہ کرمہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی "فسجد فیھا" اوراس میں جوآخری آلیت کریمہ جس میں سجدہ فرمایا "وسبجد من معه" اور جینے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آیت کریمہ جس میں سجدہ کرلیا، مسلمانوں نے تو حضور کی کی اقتد امیں سجدہ کیا اس واسطے کہ آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی تھی اور کا فروں اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا جووہاں پرموجود تھے۔

انہوں نے اس کے کیا کہ سورة النجم میں ان کے معبودان باطله کا ذکر آیا ہے، "افر أيتم اللاة والعزى

ل وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ، رقم : ۲ + 9 ، و ، ن النسائي ، كتاب الإفتتاح ، بياب السجود في والنجم ، رقم : ٩٥٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من رأى فيها السجود ، رقم : ٩٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من دأى فيها السجود ، رقم : ٩٩ ٣٣ ، ١ ٢ ٣٠ ، ١ و مسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم : ٩٩ ٣٩ ، ١ ٢ ٣٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب السجود في النجم ، رقم : ٩ ٢ ١٠ .

ومنات الثالثة الاخوى" چونكداس ميں بنوں كانام آيا تھااس واسطے انہوں نے ان بنوں كے نام پر تجدہ كيا،
عجدہ ريز سب ہوئے ليكن مسلمان آيت مجدہ كى تلاوت كى وجہ سے اللہ كے سامنے مجدہ ريز ہوئے اور مشركين اسپے بنوں كے فاطر مجدہ ريز ہوئے ۔ "غير شيخ" سوائے ايك بڑے مياں كے كدانہوں نے "جبهته أخصا لمن حصى أو تسراب" بجائے تجدہ كرنے كايك سنگ ريزوں كى مشى يامٹى كى ايك مشى لى "ورفعه إلى جبهته"اس كوائي جمھ پرلگاليا۔" وقال يكفينى هذا"اور كہا مير بي نے اتنابى كانى ہے "فرايت بعض نے كہا كہ ابوجہل تھا، بعض نے كہا كہ يہ الولہب تھا، مختلف دوايت بين، بہر حال جو بھى ہواس نے يہ كام كيا، تواس آيت مجدہ پرحضور والے نے تبدہ فرمايا الولہب تھا، مختلف دوايت بين، بہر حال جو بھى ہواس نے يہ كام كيا، تواس آيت مجدہ پرحضور والے نات بي كى العراق العلى "وغيرہ آپ كى اور دوسروں نے اس طرح كيا، باقى اس ميں جو دوسرى دوايت معترنہيں، معلول ہے، اگر چہ اس كے بعض زبان پر جارى ہوگيا تھا اس وجہ سے مشركين نے سجدہ كيا تو وہ دوايت معترنہيں، معلول ہے، اگر چہ اس كے بعض اسانيد كے دجال بھى ثقات بيں ليكن وہ صديث معلول ہے، الہذا اس پر بھروسنہيں۔

### (٢) باب سجدة ﴿تنزيل ﴾السجدة

### سورهُ''آلم تنزيل'' ميں تجده كرنے كابيان

١٠ ١٨ عن سعد بن إبرا هيم ، عن عن سعد بن إبرا هيم ، عن عبد الرحمة في صلاة عبد الرحمة في صلاة عبد الرحمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان النبى قلم قرأ في الجمعة في صلاة الفجر ﴿ الم تنزيل ﴾ السجدة ، و ﴿ هل أتى على الإنسان ﴾ [راجع: ١٩٨] على المنسان إلى المنسان إلى

### (۳)باب سجدة ص

### سورہ''ض ''میں سجدہ کرنے کا بیان

١٠٢٩ ـ حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا : حدثنا حماد ـ هو ابن زيد ـ عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ﴿ صَ ﴾ ليس من عزا ثم

ع قلت: الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما في هاتين السورتين من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة ، وأنها تقع يوم الجمعة ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥ ، ص: ٣٨.

السجود. وقد رأيت النبي يسجد فيها. [انظر: ٣٣٢٢]

### سورة ص کے شجدہ میں اختلاف

حضرت عبداللہ بن عباس ؓ نے بیا پنا خیال ظاہر فر مایا کہ سورہ میں کا جوسجدہ ہے جس میں حضرت داؤ دالطان کا کا اواقعہ بیان کیا گیا ہے، بیعزائم السجو د میں سے نہیں ہے یعنی سجدہ یہاں پر واجب نہیں ہے اگر چہ میں نے اس وقت نبی کریم ﷺ کوسجدہ کرتے ہوئے دیکھا، پہ حضرت عبداللہ بن عباس ؓ کی رائے ہے۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس کواختیار فر مایا کہ سور ہُ **صّ** میں سجد ہنہیں ہے۔ <sup>ہم</sup>

حنفیہ کہتے ہیں کہ سورہ کس میں سجدہ ہے اور حنفیہ استد لال حضور ﷺ کے ممل اور آپ ﷺ کے ارشاد 
"سجدها داؤد توبہ کیلئے سجدہ کیا تھا اور ہم 
شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں ، تو آپ ﷺ کا سجدہ کرنا بھی ثابت اور مسلمانوں کواس کی تاکید کرنا بھی ثابت ہے ،
لہذا اس سجدہ میں اور دوسر ہے سجدہ میں کوئی فرق نہیں ۔ 
ه

ص وفي سنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في السجدة في ص ، رقم: ٥٢٦ ، وسنن النسائي، كتاب الإفتتاح ، باب سجود القرآن السجود في ص ، رقم: ٩٣٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب السجود في ص رقم: ٥٠٠ ا ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم: ٥٠٠ ١ ٣٣١، ٣٢٥٩، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب السجود في ص ، رقم: ١٣٣١ .

عند الشافعي ليست من العزائم وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها في الأصح ، وهذا هو المنصوص عنده ، وبه قطع جمهور الشافعية ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٣٦ ، والمجموع ، ج: ٣ ، ص: ٢٤ .

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے اپنا اجتها دسے یہ مجھا کہ آپ نے جوفر مایا نسجد ها شکوا. اس کے معنی یہ بیں کہ بمیں اختیار ہے چاہے کریں چاہے نہ کریں ۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ حدیث مرفوع: "سجدها داؤد توبة و نسجدها شکوا" یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما کا اپنا قول ہے اور حضور اللہ عمل احق بالا تباع ہے۔

اس کے کہ بخاری میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا "افسی ص سبحد مدة ؟ فسقال: نعم ، ثم تلا ﴿ ووهبنا ﴾ إلى قوله: ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ .... فقال نبیکم ممن أمر أن يقتدى به . " لا

#### (٣) باب سجدة النجم

## سورہ "نجم" میں سجدہ کرنے کا بیان

قاله ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي 🍇 ،

• ٤٠ ا حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن الأسود ، عن عبدالله رضى الله عنه: أن النبى الله قرأ سورة النجم فسجد بها ، فما بقى أحد من القوم الاسجد ، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفينى هذا ، قال عبدالله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [راجع: ٢٠٠١]

ل صحیح البخاری ، کتاب التفسیر ، باب قوله : ﴿ اُولَئِکَ الَّذِیْنَ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُدَهُمُ اقْتَدِه ﴾ ، رقم : ٣٦٣٣. کے فتح الباری ، ج: ٢ ، ص: ۵۵۵.

(۵) باب سجو دالمسلمين مع المشركين.

والمشرك نجس ليس له وضوء،

مسلمانوں کامشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا بیان

اورمشرک ناپاک ہے اس کا وضونہیں ہوتا

وكان ابن عمر رضي الله عنهمًا يسجد على غير وضوء .

ا کو ا – حدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالوارث قال، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنها: أن النبى الله سجد بالنجم. وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس. ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب. [انظر:  $^{\Lambda}$ 

#### مقصود بخاري

اس ترجمة الباب مين دوباتين بيان كرنامقصود ي:

ایک تو یہ کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مشرک بھی سجدے میں شریک ہوجا کیں تو اس سے مسلمانوں کے سجدے پرکوئی اثر نہیں پڑتا جیسا کہ سورہ بنجم کے موقع پر ہوا۔

دوسرا مسلدجس کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آیا سجدہ کا وت کے لئے طہارت شرط ہے کہ نیس، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

امام شعمی رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ بغیر وضو کے سحدہ تلاوت جائز ہے۔

اوریہی قول ابن جربر طبری کی طرف بھی منسوب ہے۔

اوراس ترجمۃ الباب کی وجہ سے بعض حضرات نے امام بخاریؓ کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے کہ وہ بھی بغیر وضوء کے سجد ۂ تلاوت کے جواز کے قائل ہیں ۔ تو ترجمۃ الباب میں امام بخاریؓ کے مذہب کی صراحت تو نہیں ، لیکن احتمال ضرور ہے کہ شایدامام بخاریؓ اس مذہب کے قائل ہوں ۔ ف

وفي سنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في السجدة في النجم ، رقم : ۵۲۳.

ع عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٣٣٨.

آ گفرایا که: والمشرک نجس لیس له وضوء.

بیان اوگوں کا استدلال ذکر کررہے ہیں جو بحدہ تلاوت کے لئے وضو کے شرط ہونے کے قائل نہیں کہ شرکین نے سورہ بنجم کے موقع پر سجدہ کیا اور شرکین کے بارے میں قرآن نے کہا کہ: انسماالمشر کون نجس سے وہ تو خود سرایا نجس ہیں '' لاوضوء لہم'' وہ اگر وضو کر بھی لیں تو معترنہیں ، تو ان کا سجدہ بغیر وضوء کے ہوا۔

اس سے استدلال بڑا ہی عجیب وغریب ہے کہ مشرکین نے اگر بغیر وضو کے سجدہ کیا تو اس سے بیکہاں لازم آتا ہے کہ مسلمان بھی بغیر وضو کے سجدہ کرسکتا ہے۔مشرکین نے جو سجدہ کیا تھاوہ نہ شرعاً معتبر تھااور نہان کے کئی جائز ہے۔تو اس واسطے اس کوبطور دلیل پیش کرنا بڑی ہی عجیب وغریب بات ہے۔

آ گے فرمایا:

" وكان ابن عمر رضى الله عنهما يسجد على غير وضوء"\_اس مس دو نيخ بين:

ایک میں ہے "یسجد علی غیر وضوء" اوردوس ہیں ہے "یسجد علی وضوء" غیر کالفظ نہیں تو "یسجد علی وضوء" غیر کالفظ نہیں تو "علی وضوء" ہوا۔ تو پھراشکال کی کوئی بات ہی نہیں لیکن جس ننج میں لفظ غیر ہے یعنی "علی غیسر وضوء" اس کی تا ئید بعض روایات ہے بھی ہوتی ہے جس میں عبداللہ بن عراکا یعلی نقل کیا ہے کہ وہ سفر میں جارہے تھے، کہیں اثر کرانہوں نے پیشا ب کیا، پیشا ب کر کے پھرروانہ ہوئے اور تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ آیت سجدہ آگئ تو اسی حالت میں سجدہ بھی کرلیا،عبداللہ بن عراکا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ میں عبدہ ہوں کے اس میں سجدہ بھی کرلیا،عبداللہ بن عراکا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ عبداللہ بن عراکا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اللہ بن عراکا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ بی علیہ میں عبدہ اللہ بن عراکا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ بی عبدہ اللہ بن عراکا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ بی عبدہ اللہ بن عراکا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ بی عبدہ اللہ بی عراکا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ بی عبدہ اللہ بی عراکا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ بی عبدہ اللہ بی عراکا میں بی عبدہ اللہ بی عبدہ اللہ بی عراکا ہو تو بی عبدہ اللہ بی عراکا میں بی عبدہ اللہ بی عراکا ہو تو بی عبدہ اللہ بی عراکا ہو بی عبدہ اللہ بی عراکا ہو بی عبدہ بی عراکا ہو بی عبدہ اللہ بی علی بی عبدہ اللہ بی عبدہ اللہ بی عراکا ہو بی عبدہ بی عبدہ بی اللہ بی عراکا ہو بی عبدہ بی بی عبدہ بی بی عبدہ ب

کیکن اس کے معارض بیہی کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر شکا بی قول منقول ہے کہ "لایسجدالوجل إلا و هو طاهو". لل

بعض لوگوں نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ جس روایت میں ہے کہ طہارت کے بغیر سجدہ کو جائز نہیں سمجھنے تھے اس سے مراد طہارت کبریٰ یعنی طہارت بالحدث الاکبر ہے اور جہاں رہے کہ بغیر وضو کے سجدہ کرلیا، وہاں رہے ہے کہ حدث اصغر کی حالت میں جائز سمجھتے تھے۔

لیکن جمهورفقها عکاند بب یمی ہے کہ وضوضر وری ہے اوران کا استدلال " لا تقبل صلو قبغیر طهور"

ول وكان ابن عمر ينزل عن راحلة فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ ، مصنف ابن أبي شيبة ، رقم : ٣٣٢٢ ، ج: ١ ، ٣٤٥.

ال سنن البيهقي الكبرى ، رقم: ١٣٣١ ، ج: ١ ، ص: ٩٠ ، مكتبة دارالباز ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٣٨.

ے ہاور کہتے ہیں کرصلو ة كااطلاق تجدے يرجى موتا ب "وسبع بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب". "ومن اليل فا سجد له" توسيره عصرادنماز عاور جده نماز كاعظم ار کان میں سے ہے،الہذا جوا حکام نماز کے ہیں وہ اس کے اور پھی عائد ہوں گے۔

#### (٢) باب من قرأ السجدة ولم يسجد

## اس کا بیان جوسجدہ کی آیت پڑھے اور سجدہ نہ کرے

٢ ٤٠ ١ ـ حدثنا سليمان بن داؤد أبوالر بيع قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر قال : حدثنا يزيد بن حصيفة ، عن ابن قسيط ، عن عطاء بن يسار أنه أحبره : أنه سأل زيد ابن ثابت ر فزعم أنه قرأ على النبي ﷺ ﴿والنجم ﴾ فلم يسجد فيها. [انظر: ٣٤٠ ١ ] ٢ك

۵۲ - ۱ - حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا يزيد بن عبىدالله بىن قسيىط ، عـن عـطـاء بـن يسـار ، عـن زيـد بن ثابت قال ، قرأت على النبي ﷺ ﴿والنجم ﴾ فلم يسجد فيها. [انظر: ٢٤٠١]

#### سجدهٔ تلاوت کی شرعی حیثیت

حضور ﷺ کے سامنے حضرت زید بن ثابت یہ نے سور ہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے امام ما لک رحمہ اللہ اس بات پراستدلال کرتے ہیں کہ فصل میں سجدہ نہیں، جس کی تروید بیچھے آگئی ہے۔

## شوافع كامسلك

امام شافعی رحمہ اللہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ مجد ہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، بلکہ سنت ہے۔ لہٰذاا گرکو کی شخص سجد ہ تلاوت ترک کردیے تو ترک واجب کا گناہ اس پرنہیں ہوگا۔

١٤ وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ، رقم : ٣٠ ٩ ، وسنن الترمذي ، كتباب المجمعة عن رسول الله ، باب باب ماجاء من لم يسجد فيه ، رقم : ٥٢٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب ترك السنجود في النجم، رقم: ٩٥١، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفسر، رقم: ١٩١١، ومستد أحمد، مستد الأنصار، باب حديث زيد بن ثابت عن النبي، رقم: ٩ • ٢ • ٢ • ٢٣٢ • ٢.

#### حنفنيه كامسلك

حنفیہ کا مسلک میرہے کہ جود قرآن واجب ہے۔

اورحدیث باب کا جواب بیہ ہے کہ لم یسجد فیھا کے عنی بیہ ہے کہ لم یسجد فیھا علی الفور، چونکہ ہجدہ تلاوت علی الفور واجب نہیں ہوتا کسی وقت بھی آ دمی ہجدہ کرلے تو ادا ہوجائے گا اور جتنے ولائل شافعیہ وغیرہ نے سجدہ تلاوت کے واجب نہ ہونے پر پیش کئے ہیں ان میں بیشتر وہ ہیں جن میں بیکہا گیا کہ حضور بھے نے سجدہ نہیں کیا، فلاں آیت تلاوت کی گئی تو حضرت عمر کھے نے سجدہ نہیں کیا، فلاں صحابی نے نہیں کیا۔

#### حنفیہ کی طرف سے جواب

ان سب کامشترک جواب حنفیہ کی طرف سے بہے کہ "لم یسجد فیھا" کا مطلب بہے کہ "لم یسجد فیھا" کا مطلب بہے کہ "لم یسجد فیھا" کا مطلب بہے کہ "لم یسجد فیھا الفور" ،اور وجوب کی دلیل بہے کہ جہاں جہاں آیت بحدہ ہے وہاں یا توصیغہ امر کا ہے جیسے سور ہُ اقر اُس اور سور ہُ جُم کے آخر میں انبیاء النظی کا عمل ندکور ہے کہ انہوں نے بحدہ کیا ،اور انبیاء النظی کے عمل کے بارے میں قرآن نے فر مایا" و بھدا ھم اقتدہ" ،ان کی اقتداوا جب ہے، نیز بحدہ نہ کرنے والوں پر وعید ہے تواس وعید سے بچنا بھی واجب ہے،اس واسطے حنفیہ واجب کہتے ہیں۔ سے

سوال: سوره ص کاسجده "فغفرنا له ذلک" کی آیت کے اختام پرہے یااس سے قبل والی آیت کے اختام پرہے یااس سے قبل والی آیت کے اختام پر۔

دومراسوال: یہ ہے کہ مجدہ صرف لفظ مجدہ لینی اس کے مشتقات یا ہم معانی الفاظ پڑھنے سے واجب

"إ وأجاب الطحاوى عن ذلك فقال: ليس في الحديث دليل على أن لا سجود فيها لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي السجود فيها حين ثلا لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك، ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان وقتا لا يبحل فيه السجود، ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ترك، ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيها ، فلما احتمل لا تركه السجود هذه الإحتمالات يحتاج إلى شتى آخر من الأحاديث نلتمس فيه حكم هذه السورة ، هل فيها سجود أم لا ؟ فوجدنا فيها حديث عبد الله بن مسعود الذي مضى فيما قبل فيه تحقيق السجود فيها ، فالأخذ بهذا أولى ، وكان تركه في حديث زيد لمعنى من المعانى التي ذكرنا. وأجيب أيضا بأنه اللسجد على الفور ، ولا يلزم منه أن لا يكون فيه سجدة ، ولا فيه نفى الوجوب ، عمدة القارى ، ج : ٥ ، ص : ٣٥٠ ، وشرح معانى الآثار ، باب المفصل هل فيه سجود أم لا ، ج : ١ ، ص : ٣٥٢.

ہوتا ہے یا پوری آیت تحدہ پڑھنے ہے؟ **جواب ب**یہ ہے کہ بید دونو ل مسکلے مختلف فیہ ہیں۔

ایک مسکلہ یہ کہ سورہ ص کی آیت ہجرہ کہاں پوری ہوتی ہے اور یہ سکلہ بھی مختلف فیہ ہے کہا گرکوئی شخص آیت سجدہ کا وہ حصہ جو بجدے سے متعلق ہے وہ پڑھ لے آگے پیچھے کے الفاظ چھوڑ دی تو سجدہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دونوں معاملات میں مختاط قول یہ ہے کہ سورہ ص کا سجدہ آیت ''فیغفر نا له ذلک و ان له عندنا لوزل معاملات میں مختاط قول یہ ہے کہ سورہ ص کا سجدہ آیت ''فیغفر نا له ذلک و ان له عندنا لوزل معاملات میں ماب'' کے اختام پر آیت سجدہ پوری ہوتی ہے، لہذا جب تر اوس کی میں تلاوت کررہے ہوں تو یہاں پر رکوع یا سجدہ کرنا چا ہے جتاط یہی ہے۔ سمل

اور دوسرے مسکلہ میں مختاط طریقہ ہیہ ہے کہ اگر چہ پوری آیت تلاوت نہ کی ہو، کیکن صرف اتنا حصہ تلاوت کرلیا جوسجدے سے متعلق ہے تو اس پر بھی سجدہ کرلینا چاہئے ، دونوں میں مختاط طریقنہ کاریہ ہے۔

# (ك) باب سجدة : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾

سورهُ "اذا السّماء النشقَّتْ" بين سجده كرنے كابيان

٣ ـ ١ • ١ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قالا: أخبرنا هشام ، عن يحيى ، عن أبى سلمة قال: رأيت أبا هريرة قرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فسجد بها. فقلت: يا أبا هريرة ، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرالنبي الله سجد لم أسجد. هل

 حضرت ابوسلمة فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابو ہریرہ کود یکھا کہ انہوں نے سورہ "إذالسماء انشقت" تلاوت کی فسیجید بھا" اوراس میں بجدہ کیا "فیقلت یہ اب ھسویہ قالم اُرک تسسیجید" میں نے ابو ہریرہ کھا کہ کیا میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ یہاں پر بجدہ کررہے تھے یعنی "إذالسماء انشقت" میں ، تو انہوں نے کہا کہ " لولم اُرالنبی کی سجد لم اسجد" اگر میں نے حضور کے کو بحدہ کرتا ، ، حضرت ابوسلمہ نے جوسوال کیا وہ گویا اس بات پر دلالت کررہا ہے کہ سورہ "إذا السماء انشقت" میں بجدہ کرتا ، ، حضرت ابوسلمہ نے جوسوال کیا وہ گویا اس بات پر واسطے انہیں تعجب ہوا کہ حضرت ابو ہریر تھا ہے نہیں بیاں پر بجدہ کررہے ہیں ، لیکن حضرت ابو ہریرۃ کے خضور کی کے میں نے آپ کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے ، تو اس سے بجدہ ثابت ہوگیا۔

#### (٨) باب من سجد لسجود القارئ

#### قاری کے سجدہ پر سجدہ کرنے کا بیان

اس باب میں فرمایا کہ جوشخص قاری کے سجدہ کرنے کے بعد سجدہ کرے "**لسجو دالقاری**" یعنی قاری کے سجدہ کے وقت ، لام وقت یہ ہے۔

"وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: أسجد فإنك إمامنا فيها".

وقال ابن مسعودلتمیم بن حذام عبرالله بن مسعود فرات کی میمابن عذام سے بہااوروہ نوعمرلاک سے بہااوروہ نوعمرلاک سے جمیم بن حذام نے حضرت عبدالله بن مسعود کے سامنے آیت سجدہ تلاوت کی " فیقال اسجد " تو حضرت عبدالله بن مسعود نے فر مایاتم سجدہ کرو۔" فیانک امامنا فیھا"۔اس لئے کہ تم اس معاملہ میں بہار سے امام بود کیامعنی ؟ کہ جو آیت سجدہ تلاوت کرر ہا ہوتو مسنون بہتے کہ پہلے وہ سجدہ کرے پھرسامع سجدہ کرے بہیا اداکر تا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے اداکر تے ہیں۔اس طرح تلاوت میں بہتر بہت کہ جو قاری ہے وہ بہلے ہوہ کرے بود اس معاطم میں امام ہوگا ، اور سامع اس کے بعد سجدہ کرے۔

عتمر رضى الله عنهما قال: كان النبى الله يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. [انظر: ٢٧-١، ٩٧-١]

#### (٩) باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة

# امام کے سجدہ کی آیت پڑھتے وفت لوگوں کے از دحام کرنے کا بیان

۱ ۲ ۰ ۱ - حدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا على بن مسهر قال: أخبرنا عبيدالله عن نافع ، عن ابن عمر قال: كان النبى الله يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى مايجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. [راجع: ٢٥٥٥]

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کی ہمارے او پر بعض اوقات سورت تلاوت کرتے تھے " حصی تلاوت کرتے تھے جسم ہیں مجدہ ہوتا تھا،" فیسسجد" آپ مجدہ فر ماتے تو ہم بھی سجدہ کرتے تھے " حصی مایں ہماتی مایں ہماتی ہماتی میں ہماتی ہماتی ہم بھی ہوجہ احدنا موضع جبھتہ" سجدہ کرنے میں اتنارش ہوجا تا تھا کہ بعض اوقات بیشانی شکنے کی جگہ نہیں ملتی مقلی متو کہنا بیچاہ دوران پہلے حضور کی سجدہ فر ماتے پھر باقی لوگ سجدہ فر ماتے بھر باقی لوگ سجدہ فر ماتے ہم باقی لوگ سجدہ فر ماتے۔

#### (٠١) باب من رأى أن الله عزوجل لم يوجب السجود

## ان لو گوآ کا بیان جواش کے قائل کہ اللہ ﷺ نے سجدہ واجب نہیں کیا

وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرايت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضى الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهرى: لايسجد إلا أن يكون طاهرا. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجو دالقاص.

## سجدہ تلاوت کےعدم وجوب پرامام شافعیؓ کی دلیل

یہ باب امام شافعی رحمہ اللہ کی تا سکرے لئے قائم کیا کہ "باب من رای ان اللہ عنووجل لم موجب السحود" ۔ان لوگوں کا مسلک جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت واجب نہیں کیا، جیسے امام شافعی کا قول ہے، اس کے دلائل بھی جمع کئے۔

## امام شافعی رحمه الله کا استدلال

كَبُّ بْنِ" (وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ "ايك تخص نے حضرت عمران بن حصین سے سوال کیا کہ اس شخص کا حکم بتا ہے جوآ یت سجدہ کی تلاوت سنے جبکہ ''**لہ یہ لس** لها" اس کام کیلئے نہ بیٹھا ہو، یعنی کہنا ہے ہے کہ ایک شخص کسی مجلس میں قصد کے بغیر شریک ہو گیا ،مجلس میں ایک قاری صاحب بیٹھے تلاوت کررہے تھے، اب کوئی آ دمی اینے کسی مقصد سے وہاں برآیا بیہ مقصد نہیں تھا کہ اس قاری صاحب کی تلاوت سنوں گا کیکن کسی اور مقصد ہے آیا اور قاری صاحب نے آیت بجدہ تلاوت کر لی اور اس نے بغیر قصد کے س لیا تو اس پر سجدہ واجب ہوگا یانہیں؟عمران بن حصین ہے کسی نے سوال کیا کہ " السبو جسل يسمع السجدة" ايك آدى تجده تن ليتاب" ولم يبجلس لها"اوراس مقصد ك لئ بيضائيس تفاكد تلاوت سے گا،اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا "ارایت لو قعد لھا" انہوں نے کہا کہم تو كتے ہوكداس كام كے لئے بيٹھانہيں تھا، مجھے يہ بتاؤكداگراس كام كے لئے بيٹھا ہوتا يعنی اس كام كے لئے آيا ہوتا کہ میں اس قاری کی تلاوت سنوں گا اور با قاعدہ قصد کر کے آیت سجدہ سنتا، تو اس ونت بھی سجدہ واجب نہ ہوتا، تو جب اس مقصد کے لئے نہیں بیٹا تو بطریق اولی واجب نہیں ، یہ مقصد ہے۔ تو جواب میں کہا" ار ایت لو قعد لها أرأيت أى أخبر ني لو قعد لها يعنى لوقعد لها بقصد سماع التلاوة ما كان عليها يجب السجود التلاوة فكيف إذا لم يجلس لهذا الغرض، "أرأيت لو قعد لها" كايمطلب، "كانه لايوجبه عليه" كوياحضرت عمران بن حمين رضى الله عنها سجد ع وكسى ايسة سننه والي يرواجب نهيس کررہے تھے، بیامام شافعی کااستدلال ہے۔

#### حنفیہ کی طرف سے جواب

حفیہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران بن حصین کے اس ارشاد کونٹی وجوب کے معنی میں لینے کے لئے کتنے لمبے چوڑ ہے محذوفات نکالنے پڑے اوراتی تفصیل کرنی پڑی تو ہم اس کی تشریح دوسری طرح کردیں تو کیا مضا لکتہ؟
وہ تشریح میہ ہے کہ سوال کرنے والے نے بیسوال کیا تھا کہ اگر کوئی قاری صاحب بیٹھے تلاوت کررہے ہوں تو کیا دوسر شخص پرواجب ہے کہ وہاں پر بیٹھے، تو کہتے ہیں کہ "السوجل مسمع المسجدہ ولمم میں تو کیا دوسر شخص پرواجب ہے کہ وہاں پر بیٹھے، تو کہتے ہیں کہ "السوجل میں سوال کرنے والے میں جا اس سوال کرنے والے نے یہ پوچھا، تو جواب میں حضرت عمران بن حصین نے فرمایا کہ "اربت لو قعد لھا" کہ بھئی! یہ بتاؤ کہ اگر بیٹھ

------

جاتا تو کیافرق پڑتا؟ ساع دونوں صورتوں میں تھا ہیٹھ جاتا یا نہ بیٹھتا ۔ تو بیٹھنے نہ بیٹھنے سے سجدے کے وجوب اور عدم وجوب پرکوئی فرق نہیں پڑتا ، تو یہ معنی بھی لے سکتے ہیں ۔اس لئے یہ اثر امام شافعیؓ کے مسلک کے او پرصر سے نہیں اوراگر ہوتو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ عمران بن حصینؓ کا اپنا ند ہب یہ تھا۔ لگ

اوردوسرے دلائل وجوب کے اوپرموجود ہیں۔" وقال سلمان ما لھندا غدونا" یہ ایک اور تفصیلی روایت کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کوکس کام کے لئے کوئی آدمی لے گیا تھا، دیکھا کہ ایک واعظ وعظ فر مارہ ہیں اور آیت سجدہ بھی تلاوت فر مارہ ہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہاں پر بیٹے جائے ان کی تلاوت سنئے اور اس مجلس میں شریک ہوجائے۔ حضرت سلمان ؓ نے فر مایا" مالھ ندا غدونا" ہم اس کام کے لئے نہیں آئے ،ہم کسی اور مقصد سے آئے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کواس پرمجول کیا کہ چونکہ ہم تلاوت کے مقصد کے لئے نہیں آئے ،لہذا اگر تلاوت سجدہ ہو بھی گئ تو ہم پر سجدہ واجب نہیں ، حالا نکہ اس کے معنی ضرورت نہیں ہے جونکہ اس وقت ہم دوسرے کام سے نکلے ہوئے ہیں ، لہذا اس وقت ہم کو سجدہ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے ، بعد میں کرلیں گے۔ لہذا ہے بھی صرتی نہیں۔

وقال عشمان رضی الله عنه: إنها السجدة علی من استمعها به حفرت عثان رضی الله عنه کا ارشاد نقل کیا که مجده اس پر واجب ہوتا ہے جواستماع کرے، یعنی جان بو جھ کرقصداً سنے، اگر ویسے ہی آیت کان میں پڑگئ تو واجب نہیں ۔ بیر حفرت عثان ﷺ کا ارشاد ہے ان کا مذہب بیتھا۔

امام ما لک رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص جان ہو جھ کر قصداً سنے گاتو سورہ واجب ہوگا اور اگر بلاقصد کان میں پڑجائے تو سجدہ واجب نہیں ،لیکن اگر بالقصد سن رہاہے تو حضرت عثمان ﷺ بھی لفظ استعمال کررہے ہیں "علی من استمعھا"اور"علی" کالفظ وجوب پردلالت کرتا ہے۔ کیل

آ گے فرمایا: " وقال الزهری لایسجد إلا أن یکون طاهرا" زہرگ کہتے ہیں کہ تجدہ نہیں

۲۱ وعند أصحابنا: يجب على القارئ والسامع جميعا ، ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخر ، ومذهب أبي حنيفة: وجوبه على السامع والمستمع و القارئ ، وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عمر أنه قال: السجدة على من سمعها . ومن تعليقات البخارى قال عثمان: إنما السجود على من استمع ، عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۳۵۵ ، ومصنف ابن أبي شيبة (۲۰۷) من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ، رقم: ٣٢٢٥ ، ج: ١ ، ص: ٣٧٨.

كل استدل به البيهقى وغيره على أن السامع لا يسجد مالم يكن مستمعاً ، قال: وهو أصح الوجهين ، واحتاره إمام الحرمين ، وهو قول المالكية والحنابلة . عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٥٥.

كرے كا مرطبارت كى حالت مين "فيإذا سبجدت وأنت في حضر" اگر حضر مين بوتو" في استقبل القبلة" قبله كاستقبال كرواوراس كي طرف تجده كرو"فيان كنست داكب فلا عليك حيث كان وجهک" تو تمهارا کچهرخ نهین، جس طرف بھی تمهارامنه ہو، سجدہ کر سکتے ہو۔

اس كا حاصل يه مواكه طبهارت شرط ب البته استقبال قبله حالت سفريس فوت موسكتا ب-امام بخارى رحمہ اللہ کا اس باب میں لانے کامنشأ بہ ہے کہ امام زہریؓ نے دابتہ پر بغیرات قبال قبلہ کے سجد ہُ تلاوت کی اجازت دی۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ سجد ہُ تلاوت واجب نہیں ، کیوں کہ دابۃ پر بغیر استقبال قبلہ کے کسی کے نز دیک فرض نماز ادائہیں ہوتی ،نوافل اورسنن ادا ہو جاتے ہیں ۔تو جب سجد ہُ تلاوت کوانہوں نے بغیراستقبال قبلہ کے دابة پرجائز قرار دیا تومعنی پیهوئے که وہ اس کوواجب نہیں سمجھتے ،اگر واجب سمجھتے تو دابۃ پر جائز نہ کہتے ۔توٹھیک ہے امام زہری گاند ہب یہی تھا،کیکن امام زہری گاند ہب امام ابوصنیفہ کے اوپر جمت نہیں۔ 🕰

"وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجو دالقاص "سائب بن يزيدوا عظ ك تجده كرني ير سجدہ نہیں کرتے تھے۔**قاص** کے معنی واعظ ۔اصل میں **قاص** کے معنی ہوتے ہیں قصہ کہنے والالیکن پہلفظ بکثر ت واعظوں کے لئے استِعالی ہوتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ واعظوں کے پاس قصوں کا خزانہ ہوتا ہے تو ان کا وعظ قصوں سے بھراہوا ہوتا ہے،اس واسطے واعظ کو**ق اص** کہتے ہیں اور قبص بیقص (نصر)معنی میں وعظ کرنے کے ہیں۔ حديث مين آتا ب"لا يقص إلا أمير أو مامور أومختال" تو كبت بين قاص يعنى واعظ جب مجده كرتا ہے تو سائب بن پزیداس کے سجدہ کے اوپر سجدہ نہیں کرتے تھے۔اب بیہ دوسکتا ہے کہان کا مذہب بیہ ہو کہ واجب نہیں جبیباامام شافعیؓ کہتے ہیں اور ہوسکتا ہے بجدہ نہ کرنے سے بجدہ علی الفور نہ کرنا مراد ہو، ہوسکتا ہے جس وقت واعظ محدہ کررہاہے دوسرا آ دمی وضویے نہ ہویا کوئی اور عذرہے جس کی وجہ سے مجدہ نہیں کرسکتا ،الہذانہیں کیا،لیکن اس سے عدم و جوب مطلق مستفا دنہیں ہوتا ۔

سوال: ریزیوا در شیب ریکار ڈرسے اگر آیت سجدہ سنی گئی تو سجدہ واجب ہو گایانہیں؟ **جواب**: ریڈیو سے اگر براہ راست کوئی تلاوت کرر ہاہے اس وفت ریڈیو سے سننے والوں نے سی تو واجب ہے، لیکن اگرر یکارڈ ہےخواہ وہ ٹیپ ریکارڈ سے من رہے ہوں یاریڈیو پرکسی کی تلاوت ریکارڈ کی ہوئی ہو اوروہ سن رہے ہوں تو اس میں مفتی بہ قول ہیہ ہے کہ تجد ہُ تلاوت واجب نہیں ہوتا ، کیوں کہ تجد ہُ تلاوت کسی عاقل کے منہ سے نگلے ہوئے کلمہ پر واجب ہوتا ہے۔ <sup>ول</sup>

<sup>1/4 ،</sup> ول وقال الشافعي في (مختصر البويطي) : لا أؤكده عليه كما أؤكده على المستمع ، وإن سجد فحسن ، ومذهب أبي حنيفة : وجوبه على السامع والمستمع والقارىء ، وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عمر أنه قال : السجدة على من سمعها . ومن تعليقات البخاري قال عثمان : إنما السجود على من استمع. عمدة القاري ، ج: ٥، ص: ٣٥٥.

البرهم قال: اخبرنى ابوبكر بن ابى مليكة ، عن عثمان بن عبدالرحمن التيمى ، عن البرهم قال: اخبرنى ابوبكر بن ابى مليكة ، عن عثمان بن عبدالرحمن التيمى ، عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير التيمى ـ قال ابوبكر: وكان ربيعة من خيار الناس ـ عما حضر ربيعة من عمر بن خطاب رضى الله عنه: قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجدالناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر با لسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد عمر رضى الله عنه . وزاد نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: إن الله لم يقرض علينا السجود إلاأن نشاء . "

## وجوب على الفور كي نفي

ابوبکربن الجی ملیکہ جواس صدیث کے داوی ہیں وہ کتے ہیں کہ " و کان دہیعة من خیار الناس"
دبیعتہ بن عبداللہ بن الہدیر جواس صدیث کے دار ہیں وہ ایجھلوگوں میں سے تھے، "عدما حضو دبیعة من عدمو بن المخطاب " "عما" کاتعلق" اخبونی " سے ہے ۔عبارت بول ہوگی" اخبونی عما حضو دبیعة من عموبین خطاب " انہول نے نجردی مجھاس صدیث سے جوربیعہ کے پاس حفرس عربی خطاب کی موجود تھی کہ انہول نے جمعہ کے دن منبر پر سورہ کی کی تلاوت کی ، یہال تک کہ جب آیت بحدہ آئی تو نیچ اتر کے انہول نے نود بھی سجدہ کیا آورلوگوں نے بھی سجدہ کیا ، یہال تک کہ جب آگا جمعہ آ یا پھر دوبارہ ای آیت کی تلاوت کی یہال تک کہ جب آگا جمعہ آ یا پھر دوبارہ ای آیت آئی تو کہا کہ اے لوگو!" إنسما نسمق بالسجو د" ہم بعض اوقات بحدے کی یہال تک کہ جب بحدہ کی آیت آئی تو کہا کہ اے لوگو!" إنسما نسمق بالسجو د" ہم بعض اوقات بحدے کی آیت آئی تو کہا کہ اے لوگو!" انسما نسمق دالا ان یسجد فلا الم علیہ " اور جو بحدہ نہ کر نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا کہ " اِن اللہ لم یہ فوض السجو دالا اُن یشاء " محنیا کی یہاں کی کہ دون الم یہ کہ دون اُن یشاء "محنیا اللہ کی دون المسجود دالا اُن یشاء " محنیا اللہ کی کہ دون المسجود دالا اُن یشاء " محنیا اس کی دون کی گانور کی گ

ال يو جد للحديث مكررات و انفرد به البخاري.

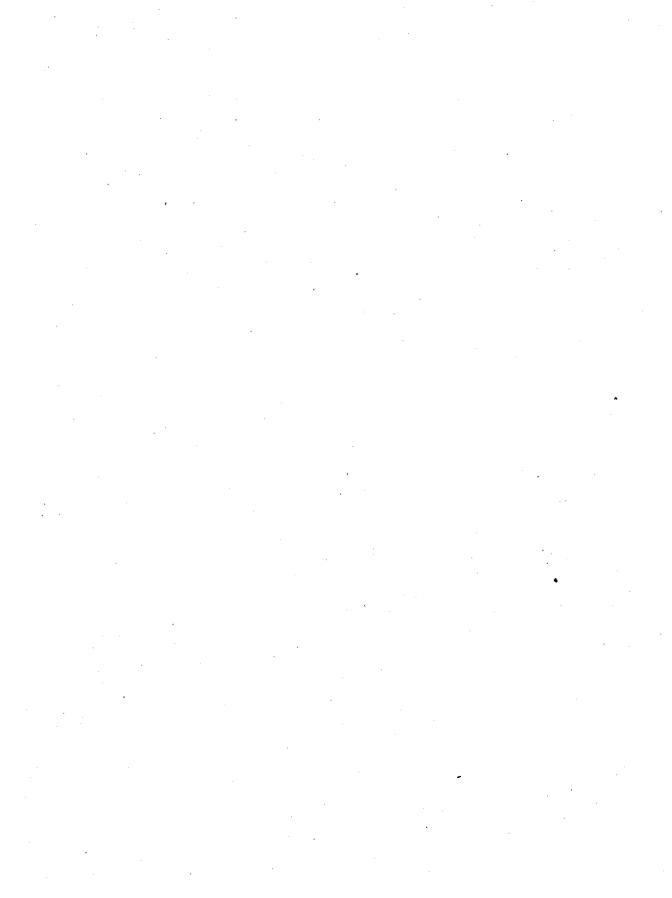

# ۱۸-کتاب تقصیر الصلاة

(رقم الحديث: ١٠٨٠ - ١١١٩

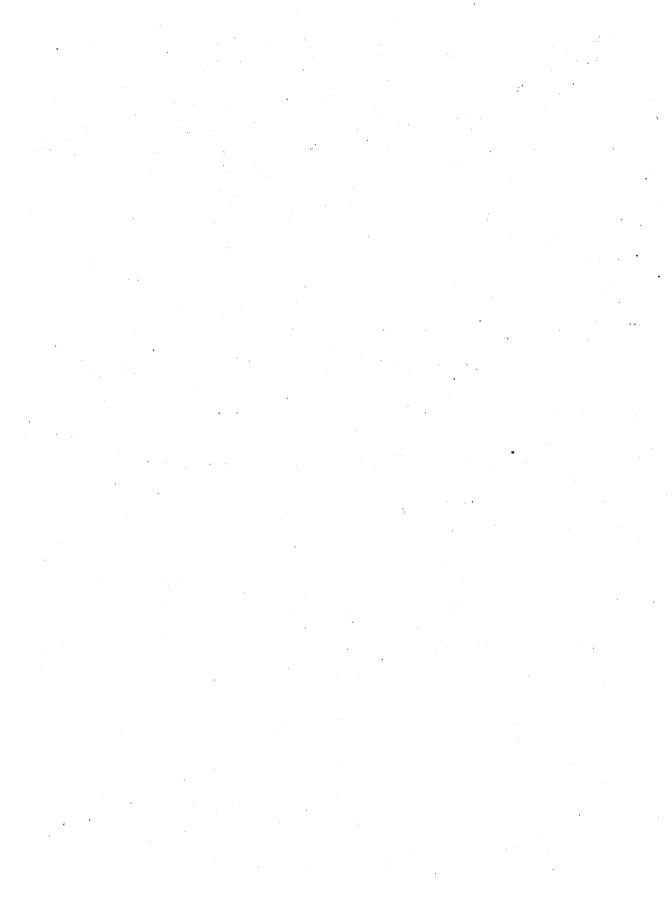

## يسم (للذ (الرحمل (الرحميم

# ١٨ – كتاب تقصير الصلاة

اس کتاب (تقصیر الصلاق) میں تین مسئلے پر گفتگو ہوگی۔(۱) مدت قصر (۲) مسافت قصراور (۳) قصرعز بیت ہے یارخصت۔

# باب ماجاء فی التقصیر و کم یقیم حتی یقصر نماز میں قصر کرنے کے متعلق جوروایتیں آئی ہیں ان کا بیان اور کتنی مدت تک قیام میں قصر کرے

١٠٨٠ عن عاصم وحصين،
 عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أقام رسول الله السهة عشر يقصر ،
 فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا. [انظر: ٩٩،٣٢٩٨ و٣٢٩] ل

ا ۱۰۸۱ حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبى الله من المدينة إلى مكة ، فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ، قلت: أقمتم بمكة شيئا ؟ قال: أقمنا بها عشرا. [انظر: ۲۹۷].

ل وفي سنن الترمادي ، كتاب المجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في كم تقصير الصلاة ، رقم: ٣٠٥ ، وسنن النسائي ، كتاب تقصير الصلاة في السفر ، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ، رقم: ٣٣١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب متى يتم المسافر ، رقم: ١٣٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب لم يقصر الصلاة المسافر إذا اقام ببلدة ، رقم: ٢٥١ .

## پہلامسکلہ: مدت قصرے بارے میں ائمہ کے اقوال

یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قصر صلوۃ کے بارے میں قائم کیا ہے کہ کتنا قیام کرے جس سے اس کے اندر قصر جائز ہو۔

اس باب کے اندرعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انیس دن مکہ مکر مہ میں فتح مکہ موقع پر قیام فر ما یا اور اس عرصہ میں آپ قصر فر ماتے رہے۔ تو فر ماتے ہیں کہ ہم جب سفر کریں گے۔ انیس دن تک تو قصر کریں گے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا مسلک ہے۔ انیس دن تک تو قصر کریں گے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا مسلک ہے۔ بعض ائمہ کرام نے اس کو اختیار کیا ہے۔

امام اسحاق بن راہو پڑاس کے قائل ہیں کہ انیس دن تک قصر کیا جاسکتا ہے۔ یع

کیکن جمہور نے اس قول کواختیار نہیں کیا۔ حنفیہ کے نز دیک کل پندرہ دن ہیں اور شافعیہ کے نز دیک کل چار دن ہیں۔ چاردن سے زیادہ قصران کے ہاں جائز نہیں ۔ <del>"</del>

جبکہ مالکیہ کے ہاں ہیں نمازوں کی حدمقرر ہے بعنی وہی چاردن بنے۔تقریبا یہی قول امام احمد بن حنبل کاہےوہ اکیس نمازوں سے زائد کی نیت معتبر مانتے ہیں۔ ہی

توانیس دن پر مل ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ اس کواس بات پر محمول کرتے ہیں کہ آپ نے افیس دن تک بغیر نیت اقامت کے قیام فرمایا ، اتمام اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ آدمی پندرہ دن تک اقامت کی نیت نہیں کی ہے کہ ہرروز سوچتا ہے کل جاؤں گا دن تک اقامت کی نیت نہیں کی ہے کہ ہرروز سوچتا ہے کل جاؤں گا پر سوں جاؤں گایا اس نے کوئی نیت نہیں کررکھی کہ کب جانا ہے تو اگر سال بھی گزرجائے تو قصر ہی کرتارہے گا۔ تو یہاں پر آنخضرت والے نے اس بناء پر قصر فرمایا کہ آپ والے نے مدت اقامت متعین نہیں فرمائی تھی۔

حنفيه كى دليل

اس مسئله میں امام ابوصنیفه رحمه الله کامسلک سیے که پندره دن سے کم مدت قصر ہے اور پندره دن یااس

ع 👚 صافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً فصلى تسعة عشرة يوم ركعتين وكعتين، سنن الترملك ، ج: ٢ ، ص:٣٣٣ .

ع. احتج به الشافعي ، رحمه الله ، أن المسافر إذا أقام ببلدة أربعة أيام قصر، لأن إقامة النبي ، بمكة كانت أربعة أيام ، كما ذكرنا . وبه قال مالك وأحمد و أبو ثور عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٤٢ ، والأم ، ج: ١ ، ص: ١٨٢ .

ع المفنى، ج:٢،ص:٩٥، دارالفكر، بيروت، ٢٠٥١ هـ

اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنها کا اثر ہے جوامام محد نے کتاب الآ ثار میں روایت کیا ہے، إذا کسست مسافرا فوطنت نفسک علی إقامة حمسة عشر يو ما فا تمم الصلاة وإن كنت لا تدرى فا قصر الصلوة . ه

#### (٢) باب الصلوة بمنى

#### منی میں نماز پڑھنے کابیان

۱۰۸۲ سحد ثنامسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيدالله قال: أخبرنى نافع عن عبدالله بن عمررضى الله عنهما قال: صليت مع النبيا بمنى ركعتين، وأبى بكروعمر ومع عثمان صدراً من إمارته، ثم أتمها. [انظر: ١٢٥٥]

بي حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہيں كه دس دن تك آپ قصر پڑھتے رہے

۱۰۸۳ عدانه ابو الوليد قال : حدانه شعبة قال : أنبأنا أبو إسحاق قال : سمعت حارثة بن وهب قال :صلى بنا النبي ﷺ آمن ما كان بمنى ركعتين . [انظر ۲۵۲ ا] لل

## "إن خفتم" الخ ايك شبه كاازاله

قصر صلوة كا جازت مي "وَإِذَا ضَوَبُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَقْصُرُوا " [النساء: ١٠١] كالفاظ آئ بين، الى سے بظاہر يه المصلوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَقْعِنكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا " [النساء: ١٠١] كالفاظ آئ بين، الله عليه والله الله عليه والله والله

نصب الراية ، باب صلاة المسافر ، ج: ۲ ، ص: ۸۳ .

٢ وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب قصر الصلاة بمنى ، رقم: ١١٢٣ ، وسنن الترمذى ، كتاب المحج عن رسول الله ، باب ماجاء في تقصير الصلاة بمنى ، رقم: ٨٠٨ ، وسنن النسائي ، كتاب تقصير الصلاة في السفر ، باب المصلاة بمنى ، رقم: ١٢٢١ ، ومسند الصلاة بمنى ، رقم: ٢٢٢١ ، ومسند أحمد ، اول مسند الكوفيين ، باب حديث حارثة بن وهب ، رقم: ١٤٩٥١ .

حالت میں قصر کیا ہے جبکہ نہ دشمن کا خوف تھا اور نہ ہی تعداد کی کمی تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ خوف قصر کے لئے شرط نہیں ، اور قرآن کریم میں مفہوم شرط معترنہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں نماز قصر کیا تھا ،اس قصر کی علت میں اختلاف ہے۔

جمہوریعنی امام ابوحنیفہ، امام شافعی ، امام احمد، سفیان توری اور عطاء رحمہم اللہ وغیرہ کا مسلک ہے کہ بیقصر سفر کی بناء پرتھا، اس لئے ان کے نز دیک اہل مکہ کے لئے منیٰ میں قصر نہیں ہوگا۔ جبکہ امام مالک، امام اوزائی اور اسحاق بن راہو بیرحمہم اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ منیٰ میں قصر کرنا اسی طرح مناسک جج میں سے ہے، جیسے عرفات و مزدلفہ میں جمع بین الصلو تین ، لہذا جولوگ مکہ مکرمہ یا اس کے آس پاس سے آئے ہوں یعنی مسافر نہ ہوں وہ بھی منیٰ میں قصر کریں۔ یے

ا ما ما لک رحمہ اللہ کی دلیل ہیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں قصر کرنے کے بعد کسی بھی نماز کے بعد مقیمین کواتمام کی ہدایت نہیں فر مائی ، جبیبا کہ آپ ﷺ کامعمول تھا۔ △

معلوم ہوا کہ بیقصر سفر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ مناسک جج میں سے تھا اور اہل مکہ پربھی واجب تھا۔ امام مالک کی دلیل کا جواب بید یا گیا ہے کہ آپ کی فدکورہ دلیل صحیح تسلیم کر لی جائے کہ منیٰ میں قصر صلاۃ سفر کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ مناسک جج کا ایک جز ہے اس سے بیدلا زم آئے گا کہ اہل منی بھی جج کرتے وقت منیٰ میں قصر کریں، حالانکہ ان کے حق میں قصر صلاۃ کے آپ بھی قائل نہیں ۔ ف

ندکورہ بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ "إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا....الخ" يوقيداحر ازى نہيں ہے۔ اس آيت كى تفسير ميں دوسرا قول يہ ہے كہ اس ميں قصر سے مراد قصر كيت نہيں بلكہ قصر كيفيت ہے اور صلوة

کے اعلاء السنن، ج: ۷، ص: ۲۹۵.

٨ أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلا تكم فإن قهم سفر ، وقد أخرجه مالك في موطأ ، إعلاء السنن ، ج: ٧ ، ص: ١ ٠ ٣٠.

و والمحجة فيه مارواه أحمد بإسناده حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة ، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة ! قال : وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة يصلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة . عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۹۳ ، ومسند أحمد ، ج: ۳ ، ص: ۹۳ ، مص: ۹۳ ، مصتمة قرطبة ، مصر ، و إعلاء السنن ، ج: ۲ ، ص: ۳۰ .

سے مراد صلوۃ الخوف ہے۔

۱۰۸۴ – حدثنا قتیبة قال: حدثنا عبدالواحد، عن الأعمش قال: حدثنا إبراهیم قال: سمعت عبدالرحمٰن بن یزید یقول: صلی بنا عثمان بن عفان رضی الله عنه بمنی أربع ركعات. فقیل ذلک لعبدالله بن مسعود رضی الله عنه فاستر جع قال: صلیت مع رسول الله تا بسمنی ركعتین، وصلیت مع أبی بكر الصدیق رضی الله عنه بمنی ركعتین، وصلیت مع عمر بن الخطاب رضی الله عنه ركعتین. فلیت حظی من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. [انظر: ۲۵۷ ا ۲۵۲

منى ميں قصر صلوٰ ۃ كا حكم

حضرت عبدالرحن بن زیر فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان کے منی میں ہمیں چار کعتیں نماز پڑھائی۔ ''فیقیل ذلک لعبد الله بن مسعود رضی الله عنه''. عبدالله بن مسعود سے ذکر کیا گیا ''فیاستوجع'' توانہوں نے ''انالله'' کہا۔اور پھرفر مایا کہ میں نے رسول اللہ فیا کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت عرضہ کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت عرضہ کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھیاں تھیں ہوا کہ وقبول شدہ رکعتیں ہوجا کیں۔یعنی چار رکعتیں پڑھنا کوئی فضیلت کی تو کاش میرا حصہ بجائے چار رکعتوں کے دو قبول شدہ رکعتیں ہوجا کیں۔یعنی چار رکعتیں پڑھنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ،لیکن دور کعتیں پڑھنے اور وہ قبول ہوں یہ ہے قابل فضیلت ، ورنہ چار رکعتیں پڑھنے سے پچھ حاصل بات نہیں۔گویا انہوں نے حیار کعتیں کیوں پڑھیں۔

بات دراصل بیتھی کہ حضرت عثمان بن عفان کے سے مکہ کرمہ میں اپنا گھر بنالیا تھا۔ تو ان کا ند ہب بیتھا کہ آ دمی اگر کسی شہر میں اپنا گھر بنالے تو وہ بھی اس کے وطن کے حکم میں ہوجا تا ہے چاہے وہ وہاں پر رہتا نہ ہو۔ تو اگر چہمتنقل قیام مدینہ منورہ میں تھا، لیکن اپنا گھر چونکہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں بنالیا تھا، لہذا یہ جب مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو اتمام فرماتے اور اس واسطے منی میں بھی اتمام فرمایا۔ توبیان کا اپنا غذرہ بھی تقاور اس کا اپنا عذر

في وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب قصر الصلاة بمنى ، رقم : ٢٢ ا ا ، وسنن النسائى ، كتاب تقصير الصلاة في السفر ، باب الصلاة بمنى ، رقم : ٣٣٢ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الصلاة بمنى ، رقم : ٣٣٠ ا ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم : ٣٢ ١ ٢ ٣٣٠ عكد ٣٨٢ ا ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم : ٣٢ ١ ٢ ٣٣٠ على ١٤٥٨ و ١٣١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب قصر الصلاة بمنى ، رقم : ٩٩ ١ ١ .

بھی تھا کہانہوں نے وہاں جا کرگھر بنالیا تھااورگھر بنانے کو وہ توطن کے قائم مقام سجھتے تھے۔ عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہما کو یا تو یہ بات معلوم نہیں تھی یا وہ اس بات کے قائل تھے کہ صرف گھر بنالینے ہے کوئی شہر وطن نہیں بن جاتا۔

چنانچہ حنفیہ کا بھی مذہب یہی ہے کہ مخص گھر کہیں بنالیا تواس سے وہ جگہ آ دمی کا وطن نہیں بنتا جب تک کہ وہ تو طن اختیار نہ کر ہے۔ وہ تو طن اختیار نہ کر ہے، یا تو طن کی نیت نہ کر ہے، محض گھر بنالینا سے سے وطن بننے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ نے اس بات پر استدلال بھی فر مایا ہے کہ جج کے دوران منی وغیرہ میں جو قصر کیا جاتا ہے وہ سفر کی بنا پر نہیں ، بلکہ مناسک جج کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا مقیم بھی قصر کر ہےگا۔

حفیہ کے نزویک بیقصر سفر کی بنا پرہے، لہذامقیم قصر نہیں کرے گا۔

#### (٣) باب : كم أقام النبي الله في حجته؟

## مج میں آنخضرت اللہ کتنے دن گھرے

۱۰۸۵ - حدثنا موسى بن إسما عيل قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا أيوب ، عن أبى العاليه البراء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم النبى الله وأصحابه لصبح رابعة يلبون با الحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدى . تابعه عطاء عن جابر . وانظر: ۳۸۳۲، ۲۵۰۵، ۱۵۲۳ الله

أبو العاليه البراء بتشديد الراء . "برا" الشخص كوكت بي جوتيروغيره چمياتا بو، "برى يبرى" كمعنى چميانا، كهاجا تا ب "براء النبل" تيرول وغيره كالحجيلنے والا۔

عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرماتے ہیں کہ نبی کریم اور آپ کے صحابہ تشریف لائے "لسصبح دابعة" "را بعة" بیش سے بدل ہے، چارذی الحجہ کوشے کے وقت آئے" یالبون بالحج " حج کا تلبید پڑھ رہے تے" فامر هم ان یجعلو ها عمرة "تو آپ نے ان کوعمرہ بنانے کا تھم دیا " إلا من کان معه

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب جواز العمرة في أشهر الحج ، رقم : ١٤٨ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك المحج ، رقم : ٢٨٢١ ، و مسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم :
 ١٠٠ ، ٢١٢ ، ٢١ ، ٢١٠ ، ٢٣٣٠ ، ٢٣٣٢ ، ٢٣٣٢ ، ٢٠٥٩ ، ٢٩ ٢٢ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٣٠٩ .

هدی " سوائے ان لوگوں کے جواییے ساتھ بُدی لے کرآئے تھے،ان کوفر مایا کتم عمرہ نہ بناؤ، باقی سب کوعمرہ بنانے کا حکم دے دیا۔ تفصیل اس کی کتاب الحج میں آئے گی انشاء اللہ الیکن اس سے پیتہ چل رہاہے کہ آپ جار ذی الحجہ کو مکہ مرمہ آئے اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنے دن قیام فرمایا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کم اقام النبی ﷺ فی حجته.

#### $(\gamma)$ باب : في كم يقصر الصلاة ؟

## کتنی مسافت میں نما زقصر کر ہے

وسسمى النبي ﷺ يـومـا وليـلة سـفـرا .وكـان ابن عمر وابن عباس رضى اللهعنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا .

٨ ٢ - ١ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأ بي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي الله قال : ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ). [انظر،  $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$   $^{||U|}$ 

٨٠ ١ - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي على قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم )). [راجع:

تابعه أحمد ، عن ابن المبارك عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله . ٨٨ • ١ - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبرى ، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ : ﴿ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة >> . تأبعه يحيى بن أبي كثير ، وسهيل ، ومالك عن المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

ال وفئ صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، رقم : ١٣٨١ ، وسنن أبى داؤد ، كتباب السمنياسك، بناب في المرأة تحج بغير محرم ، رقم : ٢٧٠ ا ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب بداية مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٣٨١، ٣٣٢٥، ٥٠٠٢ ، ٥٠٠٢.

## دوسرامسئله: سفرشرعي كي مقدارا وراقوال فقهاء

یہ دوسرامسکہ شروع کیا کہ کتنی مقدار کے سفر میں قصر جائز ہوتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور کا مذہب اختیار کیا ہے ،اور وہ یہ کہ تین دن تین رات کا جوسفر ہے وہ اگر میلوں کے حساب سے لگایا جائے ،تو تین مراحل اڑتالیس میل کے ہوتے ہیں ، کیونکہ وسط مرحلہ تقریباً سولہ میل کا ہوتا ہے۔

فقہاء کرام کے اس میں اقوال متقارب ہیں ،کسی نے اس کوتین مراحل سے تعبیر کیا ہے ،کسی نے اس کو تین دن تین دن تین دان توں سے تعبیر کیا ہوں کہ سے تعبیر کیا ،
لیکن قریب قریب سب برابر ہیں۔

استدلال کی وجہ یہ ہے کہ آنخضرت کے ہمیشہ سفر کے احکام تین دن تین راتوں کے اوپر جاری فرمائے۔ چنانچہ عورت کے بارے میں فرمایا کہ «لا یحل لاموا ق تومن باللہ والیوم الآخو ان تسافر مسیرة یوم ولیلة لیس معها حرمة»۔ تین دن تین رات کے سفر پر بیتم دیا گیا۔ مسح علی المخفین پر جو مدت مقرر فرمائی وہ تین دن تین رات کی فرمائی۔ اس سے پت چاتا ہے کہ سفر شرعی کی مقدار تین دن تین رات ہے۔ گا

#### (۵) باب: يقصر إذا خرج من موضعه،

جب اپنے گھرے نکاتو قفر کرے

"وخرج عـلى رضى الله عنـه فـقـصـر وهـو يرى البيوت .فلما رجع قيل له :هذه الكوفة؟ قال :لا ، حتى ندخلها".

#### قصرکب سے شروع کرے

یہ باب ہے" یہ قبصر افدا خوج من مو ضعه" لینی آ دمی اس وقت قصر شروع کرلے گاجب اپنے شہرے نکل جائے۔" و خوج علی بن ابی طالب فقصر "حضرت علی ﷺ نظے اور انہوں نے قصرالی جگه پڑھی جہاں گھرنظر آ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آبادی نظر آنے کے باوجود آ دمی قصر کرسکتا ہے۔

عمدة القارى،ج:٥،ص:٣٨٠ـ

حفیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب آ دمی اس جگہ ہے آ گے چلا جائے جہاں متواتر آبادی ختم ہوگئ ہواور آگے جنگل شروع ہوگیا تو جنگل میں پہنچ کرقصر کرے گا، چاہے آبادی نظر آ رہی ہو۔"فلما رجع قبل له، هذه الكوفه ؟" ان لوگوں نے كہا سامنے كوفہ نظر آ رہا ہے،"قال لا، حتى ند حلها"فر مایا كہیں، ہم اتمام نہیں كریں گے، یہاں تک كہ شہر میں داخل نہ ہوجا كیں۔ "كا

## موجودہ دور کی آبادی کے لحاظ سے قصر کا حکم

اب آج کل ایک بڑا مسلہ یہ ہوگیا کہ پہلے شہر کی آبادی ایک حدیدی ہوا کرتی تھی اور جب آدمی وہاں سے نکل گیا اور جنگل شروع ہو گیا تو آسان بات تھی کہ جب جنگل شروع ہو جائے تو قصر پڑھلو، اب آج کل یہاں پہتنہیں کہ کہاں جنگل شروع ہو گیا تو آسان بات تھی کہ جب جنگل شروع ہو جائے تو قصر پڑھلو، اب آج کل یہاں پہتنہیں کہ کہاں جنگل ہے کہاں شہر ہے ۔اس واسطے کہ آبادی متواتر چاتی جاتی جا وربعض مما لک تو ایسے ہیں کہ وہاں آبادی ختم ہی نہیں ہوتی ۔اگر ہزار میل بھی چلے جائیں تو آبادی ختم نہیں ہوتی ۔اس واسطے کہ ایک کے بعد دوسرا شہر شروع ہوگیا ، دوسر ے کے بعد تیسرا شروع ہوگیا ، تیسر ہے کے بعد چوتھا شروع ہوگیا اور آبادی ختم ہی نہیں ہوتی ۔

ایسے مقامات پر میں تو فتوی بید بتا ہوں کہ جہاں انظامی اعتبار سے اس شہر کی حدود ختم ہوگئی ہوں تو وہاں سمجھیں گے کہ اپنے شہر سے باہر آگیا، جیسے شلع بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیضلع وہاں پر ختم ہوگیا، اب اگر چہ آبادی ختم نہیں ہوتی بلکہ آبادی آگے بھی موجود ہے لیکن وہ دوسر اضلع شروع ہوگیا تو کہیں گے کہ شہرختم ہوگیا تو وہاں سے قصر کر سکتے ہیں، مثلاً اب راولینڈی اور اسلام آباد ہے کہ دونوں بالکل جڑے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کی ضلعی انظامیہ الگ اگر ہے ،حدود میں داخل ہوجائے گا تو جو آدی اسلام آباد سے چلا ہو ہاں قصر کر سکے گا اور اسی طرح راولینڈی سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگیا تو قصر کر سکے گا، البتہ شرط بیہ کہ اڑتالیس میل سفر کی نیت سے چلا ہو۔

ضلع سے میری مرادیہ ہے کہ جہاں شہر کانا م ہی بدل جائے ، جیسے راولپنڈی اور اسلام آباد۔ کیکن یہاں کراچی کے اندر ضلع شرقی سے غربی میں داخل ہو گیا تو یہ مراذ ہیں۔ اس کئے کہ عرفان کوالگ شہر نہیں سمجھا جاتا اور ایئر پورٹ اور اسٹیشن کا حکم یہ ہے کہ ایئر پورٹ اگر شہر کے اندر آبادی میں واقع ہے تو وہاں ایئر پورٹ یا اسٹیشن پر چہنچنے سے مسافر نہیں ہوگا ، کیکن اگر اسٹیشن اور ایئر پورٹ شہر سے باہر لینی آبادی سے دور بیں تو پھروہاں چہنچنے سے مسافر ہوجائے گا۔ کراچی کا ایئر پورٹ شہر کے جے میں ہے اور اسٹیشن بھی ایسا ہی ہے ، لہذا یہاں پر ایئر پورٹ یا

اسٹیشن پہنچنے پر قصر شروع نہیں ہوسکتی ۔ <sup>ہل</sup>

"ال معندنا إذا فارق المسافر بيوت المصر يقصر ، وفي (المبسوط): يقصر حين يخلف عمران المصر ، وفي (الذخيرة): إن كانت لها محلة منتبذة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا يقصر مالم يجاوزها ، ويخلف دورها ، بخلاف القرية التي تكون بفناء المصر فإنه يقصر وإن لم يجاوزها . وفي (التحفة): المقيم إذا نوى السفر ومشي أو ركب لا يصير مسافراً مالم يخرج من عمران المصر ، لأن بنية العمل لا يصر عاملاً مالم يعمل ، لأن الصائم إذا نوى الفطر لا يصير مفطراً. وفي (المحيط): والصحيح أنه تعتبر مجاوزة عمران المصر إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر ، فحيئل تعتبر مجاوزة القرى . وقال الشافعي : في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بالسور خارجة ، وحكى الراقعي وجها : أن المعتبر مجاوزة الدور ، ورجع الرافعي هذا الوجه في الأبنية المتصلة بالسور خارجة ، وحكى الراقعي وجها : أن المعتبر مجاوزة الدور ، ورجع الرافعي هذا الوجه في (المبحرد) ، والأول في الشرح وإن لم يكن في جهة خروجه سور أو كان في قرية يشترط مفارقة العمران . وفي (المبعني) لإبن قدامة : ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره . قال : (المبعني) لإبن قدامة : ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره . قال :

وقال ابن المندر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ، وعن عطاء وسليمان بن موسى أنهما كانا يبيحان القصر في البلد لمن نوى السفر ، وعن الحارث بن أبى ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بالجماعة في منزله ركعتين ، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله ، وعن عطاء أنه قال : إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له القصر ، وقال مجاهد : إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقدر حتى يدخل الله ، وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار . عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٩٣ ، والمبسوط للسرخسى ، ج: ١ ، ص: ٢٣٢ ، وتحفة الفقهاء ، ج: ١ ، ص : ٢٠٠٥ .

Y وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: ١١١، وسنن الترمذي، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في التقصير في السفر، رقم: ١٠٥، وسنن النسائي، كتاب الصلاة، باب عدد صلاة الظهر في السحر، رقم: ٢١٥، وكتاب مناسك الحج، باب البيدا، رقم: ٣١٢، ٢٨٨٢، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب متبي يقصر المسافر، رقم: ١١٠، وكتاب المناسك، باب في وقت الإحرام، رقم: ١٥١، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، رقم: ٢٣١١، ١٢٣٠ ا ، ١٢٣٢ ا ، ١٢٣٣١، ١٢٣٣١، ١٢٣٩١، ١٠٠٠١، و٣٢١، ١٢٣٩١، ١٠٠٠١،

مدینه میں ظہر چاررکعتیں پڑھی اور ذی الحلیفہ میں دورکعتیں پڑھیں اس لئے کہ ارادہ دور جانے کا تھا تو وہاں پر ذوالحلیفہ سے قصرشروع ہو گیا۔ <sup>کل</sup>

• 9 • 1 - حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: الصلاة أول مافرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهرى: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم ؟ قال: تأولت ماتأول عثمان.[راجع: ٣٥٠]

#### تیسرامسکه: قصرعزیت ہےنه که رخصت

حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں که " الصلاۃ أول ما فسر ضنت رکعتین "که نماز اول میں جب فرض ہوئی تھی تو وہ دوہی رکعتیں تھیں۔

"فاقرت صلاة السفر" توسفر كانماز برقر ارركهي كلى يعنى دوركعتيس بى ربيس " واتمت صلاة المحضر" اورحضر كانماز بره هاكر جاركردي كئيس -

#### حنفيه كالمسلك اوراستدلال

یہ حدیث اس بارے میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ قصرعز نمیت ہے نہ کہ رخصت اور قصر کرنا واجب ہے۔ اوریہی مسلک امام مالک گابھی ہے کہ وہ بھی اس کو واجب کہتے ہیں اگر چہان کے ہاں اور اقوال بھی ہیں لیکن یہ قول بھی ہے کہ واجب ہے۔

امام شافعیؓ اورامام احمد بن صنبلؓ اس کورخصت قرار دیتے ہیں،للذاوہ حضرات کہتے ہیں کہا گر دو کے بجائے چار پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ <sup>44</sup>

شافعيه كااستدلال

حضرت امام شافعی رحمه الله کا استدلال اس آیت کریمه:

كل وفي (التوضيح): أو رد الشافعي هذا الحديث مستدلاً على أن من أراد سفراً وصلى قبل خروجه فإنه يتم ، كما . فعله الشارع في الطهر بالمدينة ، وقد نوى السفر ، ثم صلى العصر بذى الحليفة ركعتين ، والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق بيوت مصره. عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ٣٩٣.

<sup>1/</sup> أن مـذهبـنـا أن الـقصر والإتمام جائزان وأن القصر أفصل من الإتمام ، المجموع ، ج: ٣ ، ص: ٢٨٣ ، دارالفكر، بيروت، ١ ٢ ٣ اهـ .

"وَإِذَا صَوَبُتُمُ فِى الْأَرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ "[النساء: ١٠١] عهم يهال "لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ "كالفاظ دليل بين كقصر كرنے ميں حرج نهيں \_ يدواجب پرنهيں بولا جاتا بلكم مباح كے لئے بولا جاتا ہے كہ كوئى حرج نہيں ہے اگرتم قصر كرلو۔

حفیداس کے جواب میں کہتے ہیں کفی جناح بعض اوقات واجب پر بھی صادق آتی ہے جیسے ''فسمَنُ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ اَن یُطُونَ بِهِمَا'' سعی کے بارے میں فرمایا گیا صفا اور مروہ کے درمیان کہ باتفاق وہ واجب ہے، تو جس طرح بیواجب ہے اس طرح قصر بھی واجب ہے۔

دوسراجواب حفيه كى طرف سے يہ جى دياجاتا ہے كہ يہ آيت كريمه "وَإِذَا صَسرَبُتُ مُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا" صلوة الخوف كَلَيْسَ عَلَيْكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا" صلوة الخوف كي بارے ميں ہے نہ كہ قصر صلوة كے بارے ميں۔

تیسرا جواب حنفیہ کی طرف سے بید یا جاتا ہے کہ قصر کمیت مراد نہیں ہے، بلکہ قصر کیفیت مراد ہے۔ حافظ ابن کثیر ؓ اور حافظ ابن جربر طبر کیؓ وغیرہ کا مسلک یہی ہے، انہوں نے اسی کوتر جیج دی ہے۔

اس صورت میں نفی جناح کو وجوب پرمحمول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اور '' اِنْ جِسفَتُم اَنْ یَّفْتِنَکُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا'' جوآگ آر ہاہے اس قید کوا تفاقی قرار دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ <sup>ول</sup>

شافعیہ کا دوسرااستدلال سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے ہے کہ ''انہا اعتصوت مع رسول الله ﷺ من السمدينة إلى مكة إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بابى انت وامى قصرت واقطرت وصمت قال احسنت يا عائشة وما عاب على ''۔'' انت وامى قصرت واکراتمام جائز بلکہ بہتر ہے۔

حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب بیہ ہے کہ حافظ زیلعی رحمہ اللہ نے اس کومنکر قرار دیا ہے، <sup>ایج</sup>س سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ <sup>ای</sup>

ول تفسير طبري ، ج: ۵ ، ص: ۲۳۲ ، وتفسير ابن كثير ، ج: ١،ص: ۵۳۵ ، دارالفكر ، بيروت ، ١ ٠ ٣ اهر.

٢٠ سنن النسائى ، كتاب تقصير الصلاة ، باب المقام الذى يقصر بمثله الصلاة ، رقم : ٣٣٩ ا ، وعمدة القارى ،
 ج : ٥ ، ص : ٣٩٨.

ال قلت: كيف يحكم بصحته وقد قال أحمد: المغيرة بن زياد منكر الحديث أحاديثه مناكير ؟ وقال أبو حاتم و أبو زعة : شيخ لا يحتج بحديثه ؟ وأدخله البخارى في "كتاب الضعفاء" و عادة البيهقي التصحيح عند الإحتجاج لإمامه والتضعيف عند الإحتجاج لغيره ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٩٨ ، ونصب الراية ، ج: ٢ ، ص: ١٩١ .

٣٢ مسند أحمد ، رقم : • ١٣٥٩، ج:٣ ، ص: ٢٣٥ ، و صحيح مسلم ، باب بيان عدد عمر النبي 🗟 وزمانهن ، رقم: ١٢٥٣ .

شافعیہ حضرات میں ۔ سے بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے یہ فتح مکہ کا داقعہ ہو، کیونکہ فتح مکہ رمضان میں ہوئی ۔ ۳۳

حفیہ کہتے ہیں کہ بیرتو جیہ درست نہیں ہوسکتی ،اس لئے کہ فتح مکہ کے سفر میں حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا آخضرت صلی اللہ عنہا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھیں، بلکہ از واج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت زیبنب رضی اللہ عنہما آپ بھٹا کے ہمراہ تھیں اور تاریخی اعتبار سے حضور بھٹا کے سی سفر پرمنطبق نہیں ہوتی ،لہذا اس سے استدلال درست نہیں ۔

شانعید کا تیسرااستدلال حضرت عائشہ رضی الله عنها کی روایت سے ہے جوسنن دارقطنی میں ہے، ان المنبی صلی الله علیه وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویفطر ویصوم . میں جبیا کہ دارقطنی نے اس حدیث کی سند کوشیح قر اردیا ہے۔

حنفیہ کے دلائل

حفیہ کے نزو کی قفر عزیمت ہے رخصت نہیں۔اس کے دلاکل:

ا- حدیث باب کی بی صدیث "عن عسائشة رضی الله عنها قسالت: الصلاة اول مافرضت رکعتین ، فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر " یعنی سفر کی نماز برقر اررکهی گئی یعنی دو رکعتیں رہیں اور حضر کی نماز برد هاکر چارکردی گئیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں دور کعتیں تخفیف کی بناء پرنہیں ہیں بلکہ اپنے فرائض اصلیہ پر برقرار ہیں ، لہذا ریمز سمیت ہے رخصت نہیں ۔

نویہ بھی حفیہ کے مسلک پر بہت صریح ہے۔

٣٣ أن رسول الله ﷺ غزا غزوة الفتح في رمضان ، صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الفتح في رمضان ، رقم : ٣٩١٢٠٠

٣٢ - سنن الدارقطني ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، رقم : ٣٣ ، ج: ٢ ، ص: ٩ ١٨٩ .

۲۵ سنن ابن ساجة، رقم: ۹۳، ۱ ، ج: ۱، ص: ۳۳۸، دارالفكر، بیروت، و صحیح ابن حبان، رقم: ۲۷۸۳،
 ج: ۷ ، ص: ۲۲.

س- حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهاكي روايت ہو ه فرماتے ہيں كه "السفور كعتان من خالف السنة / توك السنة كفر" كا

جوسنت ترک کرے اس نے ناشکری کی ، تو اس سے بھی وجوب معلوم ہوتا ہے۔

۳ - جمہور صحابہ کرام کھ کا مسلک بھی حنفیہ کے مطابق ہے۔ <sup>محاف</sup>

۵- سنن نسائی میں حضرت عمر رہے ہے کہ " صلاۃ النجم معة ركعتان والفطر

ركعتان والنحر ركعتان والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي ﷺ ". ٢٠

۲- حضرت عمر این به این این می الله علیه وسلم الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: " فسفسال صدقة فصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته ". وی

قال الزهرى : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم؟ قال : تأولت ماتأول عثمان.

#### اشكال كاجواب

اب آگےزہری کہتے ہیں میں نے عروۃ سے کہا کہ "ما بال عائشۃ تنم ؟" حضرت عائشہ صنی اللہ عنہاایک طرف تو بدروایت کررہی ہیں کہ اصل رکعتیں دوہی تھیں جوسفر میں برقرار ہیں اور حضر میں بڑھادی گئیں اور دوسری طرف جب حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا مکہ مکرمہ آتی ہیں تو چار رکعت پڑھتی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ میں نے عروہ سے بوچھا؟ "قال تاولت ما تاول عشمان" تو انہوں نے کہا کہ اس تم کی تا ویل کی جیسا حضرت عثمان ﷺ نے کہا کہ اس تشمید نشس تا ویل میں ہے طریق تا ویل میں نہیں۔

حضزت عثمان کے کہ یہ تا ویل تھی کہ انہوں نے مکہ میں گھر بنالیا تھا اور ان کا اجتہا دیہ تھا کہ جس شہر میں انسان گھر بنالے اُس شہر میں اتمام واجب ہے۔ "

۲۲ سال صفوان بن محرز ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : أخشى أن تكذب على : ركعتان ، من خالف سنة
 كفر عمد القارى ، ج: ۵ ، ص: ۹۹ ، وشرح معانى الآثار ، ج: ١ ، ص: ٣٢٢ ، وسنن البيهقى الكبرى ، رقم :
 ۵۲۰۲ ، ج: ٣ ، ص: ١٣٠ ، وشرح ابن ماجة ، ج: ١ ، ص: ۵۵، قديمي كتب خانه ، كراچي.

٣١٩ شرح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص: ١٩ ١ ٩.

٨١ - سنن النسائي ، باب عدد صلاة الجمعة ، رقم: ١٣٢٠ ، ج:٣، ص: ١١١.

٢٩ صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ج: ١ ، ص: ١٣٢١.

ص ان عثمان صلى أربع الأنه إتخذها (أي مكة) وطناً ، سنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الصلاة بمني ، عدا ، صن ٢٤٠٠.

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اُسی قتم کی کوئی تا ویل ہوگی جس کی بنا پر حضرت عائشہ وہاں پر اتمام کرتی ہیں۔ بیضروری نہیں کہ بعینہ وہی تا ویل ہو،اور ہوسکتا ہے کہ پچھاور ہو۔ تو وہ اس وجہ سے اتمام کرتی تھیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ قصر کو واجب نہیں مجھی تھیں۔

دوسری بات بیہ ہے کہ عروہ نے کہا کہ "تاولت ماتاول عشمان "یعنی جس تا ویل ہے حضرت عثان کے ملہ سے ماتاول عثمان "یعنی جس تا ویل ہے حضرت عثان کے ملہ ملہ ملہ ملہ مایا کرتی تھیں، تو اب عائشہ کے پاس جوازاتمام میں اگر حدیث مرفوع ہوتی تو عروہ بیند فرماتے" تاولت ماتاول عثمان" بلکہ اس عدیث مرفوع کا حوالہ دیتے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس کوئی عدیث مرفوع ندھی بلکہ ان کا بیا پنا اجتماد تھا۔ اس

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ در حقیقت حضرت عائشہؓ کے نز دیک قصر کا دارومدار مشقت پر ہے، بیان کا اجتہا دے۔ <sup>۳۲</sup>

#### (٢) باب: تصلى المغرب ثلاثا في السفر

## مغرب کی نما زسفر میں تین کعت پڑھے

٣١ التلخيص الحبير ، كتاب صلاة المسافرين ، رقم : ٢٠٣ ، ج:٢ ، ص: ٣٨٠.

٣٢ وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا ، وهو فيما أخرجه البيهقى من طريق هشام بن عروة عن أبيه "أنها كانت تصلى في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ، فقالت : يا ابن أختى إنه لا يشق على "إسناده صحيح ، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة ، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل . ويدل على إختيار الجمهور مارواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي الله ومع أبي بكر و عمر فكلهم كان يصلى ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى المدينة في السير وفي لمقام بمكة . قال الكرماني ماملخصه : تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن يصلى الرباعية ركعتين ، فتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ا ٥٥ .

الله عنه الله عنه المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم : كان ابن عمر رضى الله عنه الله عنه المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم : وأخر ابن عمر المغرب وكان استصر خعلى امرأته صفية بنت أبى عبيد ، فقلت له : الصلاة ، فقال : سر . فقلت له : الصلاة ، فقال : هكذا رأيت رسول : الصلاة ، فقال : سر . حتى سار ميلين أو ثلاثة ، ثم نزل فصلى ثم قال : هكذا رأيت رسول الله الله السير يقيم الله السير يقيم الله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل . ""

کان استصوخ ۔استصوخ کے معنی ہیں فریا دکر کے کسی کو بلانا ۔ یعنی وہ سفر میں تھے اور ان کی اہلیہ شدید بیار ہوگئیں، اسی لئے ان کوفریا دکر کے بلایا گیا کہ آپ کی اہلیہ بیار ہیں جلدی آ ہے، اس واسطے ان کوجلدی کی ضرورت تھی ۔

اس حدیث میں جمع بین الصلوتین کا ذکرہے، پھر ذکرہے **نسم قبل میابث** تھوڑی دیر کھہرتے تھے پھر عشاء قائم کرتے تھے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیج عصوری تھی اس واسطے کہ اگر جمع حقیقی ہوتی تو پھر کھہرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ابو داؤد اور دار قطنی کی روایت میں صراحت ہے کہ بیکٹ ہرنا اس لئے ہوتا تھا کہ شفق غائب ہوجائے اور جب شفق غائب ہوجاتی تو پھرعشاء پڑھتے۔ <sup>۳۳</sup>

٣٣ وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر م، رقم: ١٣٩، وكتاب المحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة وإستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، رقم: ٢٢٦٥، وسنن الترمذي، كتاب الجمعة عن رسول الله، باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين، رقم: ٩٠٥، وسنن النسائي، كتاب المواقيت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافرين انظهم والعصر، رقم: ٩٨٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب المواقيت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافرين انظهم والعصر، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم: ٢٣٢، ٣٠٣، ٣٢٣، ٣١٣، ٣٨٥، ٥٠٥، ٥٢٥، ٥٢٥، و٥٢٥، و٥٢٥، ٥١٨، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، رقم: ٩٢٩، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين والنبي كا كان إذا عجل به امر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غربت الشفق فنزل فجمع بينهما، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب المجمع بين الصلاتين، رقم: ١٢٠١، وسنن الدارقطني، باب الجمع بين الموقوف في السفر، رقم: ٨٠١، وسنن الدارقطني، باب الجمع بين الموقوف في السفر، رقم: ٨٠١، ١٠٠، وسنن الدارقطني، باب الجمع بين الوقوف في السفر، رقم: ٨٠، ج: ١، صن، ٣٩٠. الجمع بين الصلاتين، رقم: ٨٠، المناب الجمع بين الوقوف في السفر، رقم: ٨٠، ج: ١، صن، ٣٩٠. الجمع بين الصلاتين، رقم: ٨٠، ح: ١، صن، ٣٩٠.

س**وال**: تبلیغی جماعت کی ایک ماہ یا زائد کی تشکیل میں مسجدیں بدل رہی ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک ماہ ایک شہر میں گھر نا ہے جاہے کسی بھی مسجد میں ہوں اس سے مقیم سمجھے جا کیں گے۔ ہاں اگرشہر سے باہر کسی مسجد میں جا نا پڑے تو پھر اگر پندرہ دن سے پہلے گئے ہیں تو پھراس صورت میں مسافرشارہوں گے۔

## (٤) باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت سواری برنفل نماز برا ھنے کا بیان سواری کارک جس طرف بھی ہو

٩٣ • ١ - حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر ، عن الـزهرى ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال : رأيت النبي صلى على واحلة حيث توجهت به . [انظر: ١٠٩٠، ١٠١٠]

٩٩٠ ا - حداثنا أبو نعيم قال: حداثنا شيبان ، عن يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره : أن النبي لله كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة . [راجع: ٢٠٠٠]

90 - ا \_ حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع قال: كان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى على راحلته ويوتر عليها ، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله . [راجع : ٩٩٩]

#### (٨) باب الإيماء على الدابة

#### سواری پراشارہ سے نماز پڑھنے کا بیان

١ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال : حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يصلى في السفر على راحلته ، أينما توجهت يومي ، وذكر عبد الله أن النبي ﷺ كان يفعله. [راجع: ٩٩٩]

#### (٩) باب ينزل للمكتوبة

#### فرض نماز کے لئے سواری سے اتر نے کا بیان

4 9 - 1 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ،

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت النبي الله وهو على الراحلة يسبح ، يومئ برأسه قبل أى وجه توجه ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. [راجع: ٩٣]

9 ٩ ٠ ١ - وقال الليث: حدثنى يونس، عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله بن عمر يصلى على دابته من الليل وهو مسافر، مايبالى حيث كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أى وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة. [راجع: ٩٩٩]

99 1 - حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثنا جابر بن عبد الله: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة . [راجع: • • • ]

#### (١٠) باب صلاة التطوع على الحمار

# گدھے پرنما زنفل پڑھنے کا بیان

• • ا ا \_ حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا حبان قال : حدثنا همام : حدثنا أنس ابن سيرين قال : استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر ، فرأيته يصلى على حمار ووجهه من ذا الجانب ، يعنى عن يسار القبلة ، فقلت : رأيتك تصلى لغير القبلة . فقال : لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله .

رواه ابراهيم بن طهمان ، عن حجاج ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ .

#### احادیث کی تشریح

رأیت النبی الله یصلی علی داحلة حیث توجهت به ۔ حیث توجهت به ۔ حیث توجهت به ۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا جہاں بھی آ دی ہو۔ اس کے دومطلب ہیں:

ایک توبیے کو انسان دنیا میں جس جگہ بھی ہو، اس کو قبلہ کی طرف رُخ کرنا چاہیے "وحیت ماکنتم فولو او جو هکم شطره" القرآن

دوسرا مطلب یہ ہے کہ نفل پڑھنے کے وقت یعنی جب دابہ پرنفل پڑھ رہاہے تو چاہے کسی طرف بھی ہو یااس کے علاوہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ جس میں استقبال قبلہ معتقد رہے تو آ دمی جس طرف بھی ڑخ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہوجائے گی لیکن اس کی نیت وتوجہ قبلے کی طرف ہونی چاہئے ،اگر چہ قبلہ اس کی جہتے مقابل میں موجود نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی نفلی نماز کے اندراستقبال قبلہ ضروری نہیں ہوتا، البتہ دل اس کا قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

## فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی ضروری ہے

آپ آلا پی راحلہ پرنفلی نماز پڑھتے رہتے تھے جاہے وہ جس طرف بھی رُخ کر ہے لیکن جب آپ آل فریضے کا ارادہ فرماتے تو راحلہ سے اُتر کر با قاعدہ استقبال کرتے معلوم ہوا کہ فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی فرض ہے، البتہ نوافل میں جبکہ آ دمی سواری پرسفر کرر ہا ہوتو اس صورت میں استقبال قبلہ کی فرضیت باقی نہیں رہتی ،اور جو تھم دابہ کا ہے وہی پہیوں والی سواری کا بھی ہے یعنی بس ، ریل ،کاروغیرہ ، تو اس میں نفلی نماز آدمی کیلئے اشارے سے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔

## حالت سفر ہو یا حضرنفلی نما زسواری پریڑھ سکتے ہیں

امام ابوصنیفہ ؓ اورامام محکرٌ فرماتے ہیں کہ بیہ اجازت صرف حالت سفر کے اندرہے اوراگر آ دمی حضر میں ہوتو پھراجازت نہیں ہے۔

امام ابویوسف ؓ فرماتے ہیں کہ مصر ہویا غیر مصر ،سفر ہویا حضر ، نفلی نماز ہرحالت میں دابہ پر پڑھنا جا کڑنے۔ ان کا استدلال وہ روایات ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ حضورا قدس ﷺ مدینہ منورہ ہیں ایک حمار پر سوار ہوکرغا بہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ ﷺ نے حمار کے اوپر نماز پڑھی (غابہ مدینہ منورہ ہی کا ایک حقہ تھا) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

ایک اور روایت ہے کہ حضور اقد س ﷺ کومدینہ منورّہ کی گلیوں میں دیکھا گیا کہ آپ ﷺ حمار پرسوار نماز پڑھ رہے تھے۔اس روایت کی سندنسبتاً بہتر ہے۔

امام ابویوسف ؒ کے قول کی تائیدان روایات سے ہوتی ہے لہذاان کا قول اس لحاظ ۔ سے قابل ترجیح ہے اور خاص طور سے آج کل کے شہر کا فی بڑے بڑے ہوگئے ہیں ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بعض اوقات کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں ، لہذاامام ابویوسف ؒ کے قول پڑمل کرتے ہوئے آ دمی بس وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے

شہر ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے فلی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ۳۵

#### (١١) باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوة

# اس شخص کا بیان جوسفر میں فرض نما زہیے پہلے اور اس کے بعد نفل نہ ریڑھے

ا • ا ا ـ حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنى ابن وهب قال: حدثنى عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال: سافر ابن عمر فقال: صحبت النبى الله فلم أره يسبح فى السفر. وقال الله حل ذكره ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. [انظر: ١٠٢]. [انظر: ١٠٢].

۱۰۲ - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثنى أبى أنه سمع ابن عمر: صحبت رسول الله الله الكاف كان لا يزيد فى السفر على ركعتين ، وأبا بكر و عمر و عثمان كذلك رضى الله عنهم. [راجع: ١٠١١]

## سفرمين نفل نما ز كاحكم

عبدالله بن عمرٌ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کی کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ رہا ہوں تو ''فلم اُرہ یسبح فی السفر'' تو میں نے آپ کی کوسفر میں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ''وقال الله جل ذکرہ ﴿ لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الله تنائی نے فرمایا ہے، لہذا مقصد بیہے کہ تم بھی سفر میں نہ پڑھو۔

ان حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں سنن روا تب پڑ ھنا جا ئزنہیں یا کم از کم خلاف اولی اور مکروہ ہے۔

آج کل لوگ اس کے اوپر بڑا ہی زور دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرض معاف کردیئے توسنتیں کیوں پڑھتے ہو۔ تواسی حدیث پرسارامدار ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن اول تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نہ دیکھنے سے نہ پڑھنالا زم نہیں آتا۔

ص مزید تفصیل کے لئے انعام الباری، جلد سم منعی ۱۲ رطاحظ فرما کیں۔

٣٦ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب التطوع في السفر ، رقم : ٣٣٠ ١ .

اور دوسری احادیث میں نبی کریم الله کاست پڑھنا بھی ثابت ہے بلکہ خود حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آگے آرہی ہے ''عن ابن عمر رضی الله عنهما: أن رسول الله الله کان یسبح علی ظهر راحلته حیث کان وجهه یومئی برأسه. و کان ابن عمر یفعله''۔

تو وہاں تبیج کی نفی ہے یہاں تبیج کا اثبات ہے۔ اس کی تو جیہ وہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ پہلی حدیث سنن روا تب نہیں روا تب کے بارے میں ہے کہ نوافل تو پڑھی ہیں لیکن سنن روا تب نہیں پڑھیں اور ہم اس کی تو جیہہ یوں کر سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے جوفر مایا کہ میں نے نہیں دیکھا وہ حالت اقامت میں نہیں دیکھا، یعنی سفر کے دوران اگر کسی جگہ اتر گئے تو وہاں پر میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حالت سیر میں دیکھا جیسا کہ یہاں پرعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماکی روایت میں ہے کہ ''کے سان یسبے عسلسی طہور احلة''

بہرحال دوسری احادیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ حضورا کرم ﷺ نے رواتب پڑھی بھی ہیں اور چھوڑی بھی ہیں اور چھوڑی بھی چھوڑی بھی ہیں ۔اس کا مطلب حفیہ نے بیز کالا کہ سنن روا تب سفر کے اندرنفل بن جاتی ہیں ۔ پڑھے تو ثواب ہے نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔

' ' ' ' اور حنفیہ میں سے علامہ ہندوائی ً وغیرہ نے فر مایا کہ حالت سیر میں رواتب کا ترک افضل ہے اورا گر سفر کے دوران کہیں کھہر گیا ہوتو پڑ ھناافضل ہے اورا کثر حنفیہ نے اس کواختیا رکیا ہے۔ سے

(۲ ا) باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات و قبلها، جس نے سفر ميں فرض نمازوں کے پہلے اور اس کے بعد نفل نماز پڑھی ورکع النبی ﷺ في السفر د کعتي الفجر.

<sup>27</sup> يتنفل بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها ، وقال الترمذى : اختلف أهل العلم بعد النبى ا ، فرأى بعض أصحاب النبى ا أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد و إسحاق ، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعضاء ومعنى : من لم يتطوع في السفر ، قبول الرخصة ، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير ، وقول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر . وقال السرخسي في (المبسوط) والمرغيناني : لا قصر في السنن ، وتكلموا في الأفضل ، قيل : التعل تقريباً ، وقال الهندواني : الفعل أفضل في حال النزول والترك في حال السير ، قبل الشهر ولا بعدها ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب ، وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء ويصلى العشاء ثم يوتر عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ١ ا ٢ ، ، وحاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ، ج: ا ، ص: ٢٤١ ، وحاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ، ج: ا ، ص: ٢٤١ ، وحاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ، ج: ا ، ص: ٢٤١ ، وحاشية العرو المغرب ، وحاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ، ج: ا ، ص: ٢٤١ ، وحاشية الن عابدين ، ج: ٢ ، ص: ١٣١ .

١١٠٣ عن عمروبن مرة ، عن ابن أبي ليلى قال : ما أحبرنا أحد أنه رأى النبي النبي الضحى غير أم هانئي ، ذكرت أن النبي 🖓 يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات فمارأيته صلّى صلاة أخف منها غيرانه يتم الركوع والسجود. ٦ انظر: ٢٤١ ١٤٢ ٣٢٩٣٣

١١٠٠ عن ابن شهاب قال الليث: حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال: حدثني عبدالله بن عامرأن أباه أخبره: أنه رأى النبي على صلى السبحة بالليل في السفرعلي ظهر راحلته حيث توجهت به .[راجع : ٩٣ • ١]

٥ • ١ ١ - حدثما أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال: أخبرنا سالم ابن عبدالله عن ابن عمورضي الله عنهما: أن رسول الله الله على على ظهر واحلته حيث كان وجهه يومئي برأسه. وكان ابن عمر يفعله.[راجع: ٩٩٩]

یدامام بخاری رحمه الله نے اس طرف اشارہ فرمارہے ہیں کہ فٹل نماز ان کے نز دیک سفر میں فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد پڑھنی ٹابت نہیں الیکن دو پہر ماقبل نماز کے علاوہ دوسرے وفت کے اندرسفر میں تطوع پڑھناحضورا کرم ﷺ ہے تابت ہے۔اورساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر کی رکعتیں ضرور پڑھنی ہیں۔ گویا کہ خلاصہ بیر نکلا کہ فجر کی دورکعت سنن پڑھنا ثابت ہے اوراس کے علاوہ صلوۃ استحی پڑھنا ثابت ہے، باقی اور سنتیں ثابت نہیں، کیکن دوسری روایتیں جوتر مذی میں آئی ہیں ان میں ان کا ثبوت ملتا ہے۔ البنة حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صلاۃ الصحی کے بارے میں دومختلف روایتیں منقذ ل ہیں: ایک میں حضور السي صلوة الصحى كااثبات ہے اور دوسرى ميں نفي ہے۔ ندکورہ بالاتشریح موجودہ نسنج کےمطابق ہے۔<sup>29</sup>

سر وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصوها، باب استحباب صلاة الصحى وأن أقلها ركعتان وأكملها، رقم : ١٤٤ م، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في صلاة الضحي ، رقم : ٣٣١ ، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب ذكر الإستتار عند الإغتسال ، رقم: ١٥ ٢ ، ومسند أحمد ، من مسند القبائل ، باب ومن حديث أم هاني بست أبي طالب، رقم: ١١١١، وموطأ مالك، كتاب الندداء للصلاة ، باب صلاة الضحي، رقم: ٣٢٣، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الضحى ، رقم: ٢١٣١.

٣٩ وابن ماجة والترمىذي في (الشمائل) من رواية معاذة العدوية ، قالت : قلت لعائشة : أكان رسول الله عَلَيْهُ ، يصلي النصحي ؟ قالت : نعم أربعا ويزيد ماشاء الله ....ومنها : حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي قال : ((كان النبي مُلْكُ الضَّحي حتى نقول: إنه لا يدعها ، ويدعها حتى نقول: إنه لا يصليه ؛) . قال أبو عيسي : هذا حديث حسن غريب . قلت : تفرد به الترمذي . عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۱۳ . قلت : قدم ا  $\alpha$  .

حافظ ابن مجرعسقلانی رحمه الله اورعلامه بدرالدین عینی رحمه الله کے نسخوں میں ان دونوں بابوں کے اندر 
"وقب لھے" کالفظ موجو ذہیں ،اس صورت میں امام بخاری کامنشا بیہ وگا کہ فرض کے بعد کی سنتیں پڑھنی نہیں 
چاہئیں، کیکن پہلے کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ فرق بیہ کہ پہلے پڑھنے کی صورت میں سنت اور فرض کے درمیان 
عوماً وقفہ کم ازکم اقامت کا ہوجاتا ہے، بخلاف سنن بعد بیہ کے کہ ان میں وقفہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں سنن قبلیہ 
کے جواز پرسنت فجر سے استدلال ہوگا۔

#### (١٥) باب يؤخر الظهر إلى العصر إذار تحل قبل أن تزيغ الشمس

آ فآب ڈ صلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہوتو ظہر کوعصر کے وقت تک مو خرکر ہے فید ابن عباس عن النبی ﷺ .

ا ا ا ا ا حدثنا حسان الواسطي قال: حدثنا المفصل بن فضالة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما. وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. [انظر: ١ ١ ١ ] على المناس أن المناس المن

(١٦) باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب

آ فتاب ڈھلنے کے بعد سفرشروع کرے تو ظہر کی نمازیر ھے کرسوار ہو

ا ا ا ا حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا المفصل بن فصالة ، عن عقيل، عن اب شهاب ، عن أنسس بن مالك قال : كان النبي الله إذا ارتحل قبل أن تريغ

وسنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين في السفر ، رقم : ١١٣٨ ، وسنن النسائى ، وسنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين ، رقم : ٩٠٥ ، وسنن النسائى ، كتاب السمواقيت ، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر ، رقم : ١٠٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب السمسافر يصلى وهو يشك في الوقت ، رقم : ١٠٥ ، ١٠ ٠٣٠ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٢٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣١ ، ١٣٩ ، وسنن الدارمي ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاتين ، رقم : ١٣٥١ .

الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر .ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.[انظر: ١١١١]

یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ اس میں جب آپ کے زوال آفاب سے پہلے روانہ ہوئے تو "اخر السطھ رالی وقت العصر" تو ظہر کوعصر کے وقت کی طرف مؤخر مایا اور پھر دونوں کوجمع تا خیر کے ساتھ ادا فرمایا یعنی ظہر کوعصر کے وقت میں ادا فرمایا۔"إذا ذاخست" سورج زائل ہو گیا اور ابھی تک منزل سے روانہ نہیں ہوئے یہاں تک کے سورج کا زوال ہو گیا تو پھر ظہر بڑھتے پھر سوار ہوئے۔

ہیاعتراض کیا جاتا ہے کہ جمع تاخیر کو جمع صوری پرچمول کیا جاسکتا ہے،لیکن جمع تقدیم کی روایت کو جمع صوری پرمجمول کرناممکن نہیں ۔

اس کا جواب بید یا جا تا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع تقدیم فر مانے کا ذکر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے جوسنن الی داؤد میں مروی ہے:

أن النبى كان فى غزو ة تبوك إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر النظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليهما مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. "

ابودا وُدرحمه الله اس صديث كوذكركرني ك بعدفر مات بين قسمال أبسو داؤد لسم يسرو هسذا الحديث إلا قتيبة وحده ، وهي إشارة إلى ضعف هذا الحديث .

لینی بیصدیث ضعف کی حد تک پیچی ہوئی ہے۔

امام ترندی رحمه الله نے باب ماجاء فی الجمع بین الصلاتین باب قائم کرے اس کے تحت بھی حضرت معاذ رضی الله عنه کی بیروایت تخ تک کی ہے اور آخر میں فرمایا: وحدیث معاذ حدیث حسن غریب تفود به قتیبة لا نعوف احدا.

اورامام حاکم رحمه الله جن کا تسابل مشہور ہے انہوں نے بھی اس حدیث کوضعیف شارکیا ہے، اور انہوں نے علوم الحدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کا بیقول نقل کیا ہے ان بعض المضعفاء أد حله علی قتیبة .

چنانچہاس روایت کو دوسرے جتنے حفاظ روایت کرتے ہیں وہ جمع نقدیم کا کوئی ذکر نہیں کرتے ، اور کسی کی روایت میں بھی عصر کا ذکر نہیں۔ چنانچ حضرت انس رضى الله عنه كى روايت ابودا و دبى بين ان الفاظ كساته مروى ب: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس اخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم.

اس میں زوال مش کے بعد صرف ظہر پڑھنے کا ذکر ہے، عصر کا کوئی ذکر نہیں ، اس وجہ سے امام ابوداؤڈ کا یہ قول مشہور ہے : **لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم** .

البتۃ ائمہ ثلاثہ نے جمع نقذیم کی حدیث کو جو تر مذی وغیرہ میں آئی ہے ، قابل استدلال سمجھ کراس پر عمل کیا ہے۔ <sup>اس</sup>

المسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا حسين ، عن عبدالله بن بريدة ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله فللله وأخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبدالصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال: حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا قال: سألت رسول الله فلا عن صلاة الرجل قاعدا فقال ((إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى ناثما فله نصف أجر القاعد) . [أنظر: ١١١١]

#### (١٨) باب صلاة القاعد بالإيماء

بیضے والے کا اشارے سے نماز پڑھنے کا بیان

١١١١ حدثنا أبوهممر قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا حسين المعلم،

ام ، ٣٢ منن أبي داؤد ، رقم : ٢٢٠ ا ، ج: ٢ ، ص: ٤ ، و عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٢٨.

٣٣ وسنن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، رقم: ٣٣٩ ، وسنن النسائى ، كتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب فيضل صلاة القاعد على صلاة النائم ، رقم: ١ ١٣٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة القاعد ، رقم: ١ ١٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب صلاة للقاعد على المسلاة ، باب حديث عمران بن حضين ، رقم: المسلام من صلامة القائم ، رقم: ١ ٢٢١ ، ومسند أحمد اول مسند المصريين ، باب حديث عمران بن حضين ، رقم:

عن عبدالله بن بريدة أن عمران بن حصين ـ وكان رجلا مبسورا ـ وقال أبو معمر مرة عن عمران بن حصين قال: سألت النبي الله عن صلاة الرجل وهو قاعد. فقال: ((من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد). [راجع: ١١١٥]

حضرت عمران بن حصین گوبواسیر کا مرض تھا تو وہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو اس واسطے انہوں نے یہ صدیث روایت کی ، اور باقی مسکلہ اس صدیث میں صاف ہے" ومن صلی نائما فلہ نصف أجر القاعد" نائما کامعنی مضطجعاً ہے۔ یعنی لیٹ کرجو پڑھے اس کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا تو اب ملے گا۔

اشکال: اگرکوئی آدمی عذر کی وجہ سے لیٹ کر پڑھ رہا ہے تب تو تو اب اس کو پوراماتا ہے اورا گر بغیر عذر کے پڑھ رہاہے توبیہ جائز ہی نہیں اور تطوع بھی جائز نہیں۔

جواب: یہ اس شخص کے او پرمحمول ہے کہ جوبیٹھ کرنماز پڑھنے پر بمشقت شدیدہ قادر ہے ، اس واسطے شریعت نے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے ، لیکن اگر یہ شدید مشقت گوارا کرلے اور بیٹھ کر پڑھے تو اس کو تواب زیادہ ملے گا۔

#### (٢٠) باب: إذاصلي قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم مابقي،

جب بیٹھ کرنماز پڑھے پھر تندرست ہوجائے یا پچھآ سانی پائے توباق کو پورا کرے

وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا.

سي وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً ، رقم : ٢٠٧١ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك ، رقم : ١٢٣٠ ، ١٢٣٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في صلاة النافلة قاعداً ، رقم : ١٢١١ .

الله بن يزيد، وأبى النضر مولى عمر بن عبيد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد، وأبى النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: أن رسول الله فل كان يصلى جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قرأته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معى، وإن كنت نائمة اضطجع. [راجع: ١١١٨]

اگر بیٹھ کر پڑھ رہاہے، پھراس دوران اس میں قوت آگئی تو کھڑا ہوکر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

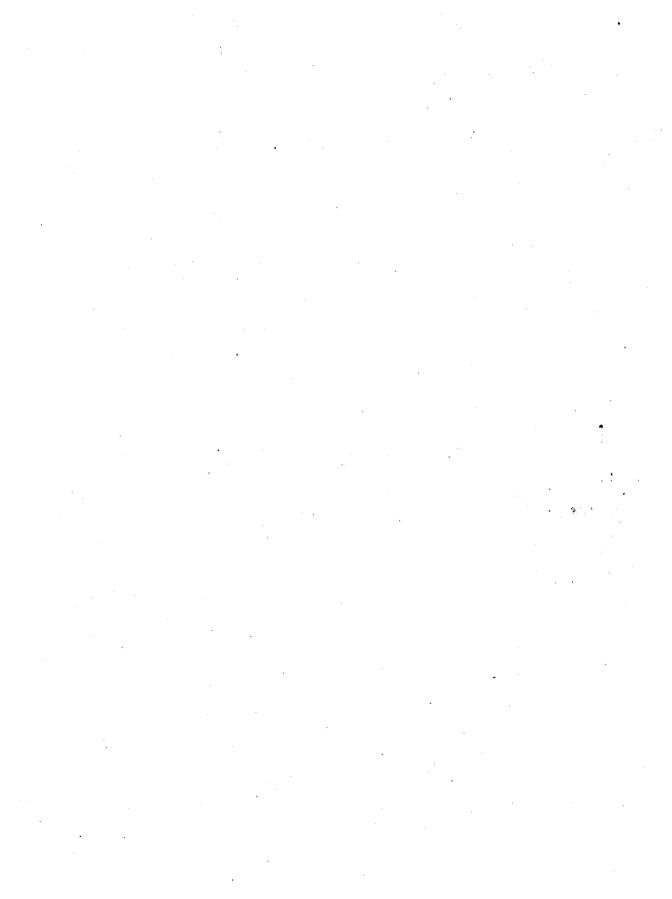

# التهجد)

رقم الحديث: ١١٨٠ - ١١٨٧

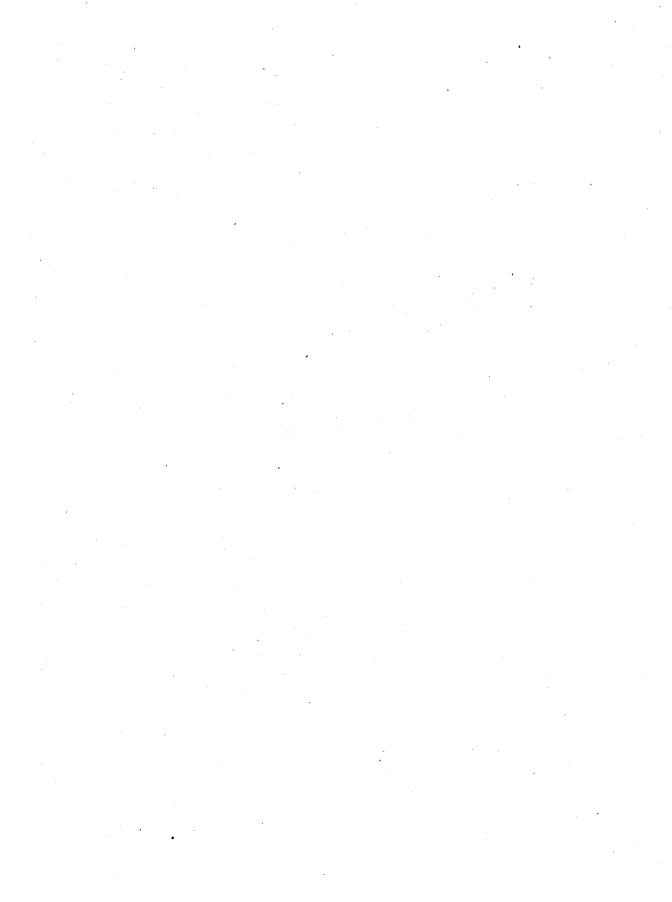

#### بسم الله الرحمل الرحيم

### 9 ا - كتاب التهجّد

#### (١) باب التهجد بالليل

رات كوتهجد نماز پڑھنے كابيان

وقوله عزوجل : ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّدُ بِهِ نَافِلَةَ لَّكَ ﴾ [الاسرى : 29]

"فته جد به نافلة لک" بعض علماء نے اُس کے معنی یہ بیان کے ہیں کہ تبجد آپ سے کے لئے نفل ہے اور بعض نے کہا کہ "نافلة" کے لئے فرائض ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ سے کے لئے فرائض پر تبجد کی فرضیت زائد ہے۔

ان حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اگر پہلے معنی مراد ہوتے تو "لک" نہ کہا جاتا، کیونکہ تہجد بطور نفل تو سب کے لئے ہے، مگر اس کا جواب ہید یا گیا کہ اور لوگوں کے لئے وہ کفار ہُ سیئات ہے اور آنخضرت ﷺ کے لئے موجب از دیا داجر و درجات ہے، اس لئے " نافلة لک" فرمایا گیا۔ لو اللہ اعلم

١ ١ - حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سليمان بن أبى
 مسلم . عن طاؤس : سمع ابن عباس رضى الله عنهما قال :

كان النبي للله إذا قام من الليل يتهجد قال:

رسول الله صلی الله علیه وسلم جب تبجد کے لئے بیدار ہوتے تو بید عاپڑ ھا کرتے تھے،اس سے بڑھ کراور کیا فضیلت ہوگی کہ آنخضرت ﷺ اس کو پڑ ھا کرتے تھے۔

دعاريہہے:

ل عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۳۳۰.

((اللهم لك الحمد، انت قيم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السموات والارض ومن فيهن. ولك الحمد، انت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض. ولك الحمد أنت الحق و وعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنارحق والنبيون حق وقولك حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفرلي ما قدمت وما أصرت، وما أصرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله إلا أنت، أو لا اله غيرك).

قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ((ولا حول ولا قوة إلا بالله)). قال سفيان: قال سليمان بن أبى مسلم: سمعه من طاؤس عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى الظر: ١٤ ١٣٨٥، ٢٣٨٥، ٩٩ ٢٨٥]. ٢

#### (٢) باب فضل قيام الليل

رات کو کھڑے ہونے کی فضیلت کابیان

١١١١ - حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أحبرنا معمر ح

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعا في صلاة الليل وقيامه ، رقم : ١٢٨٨ ، وسنن الترميذي ، كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب ماجاء مايقول إذا قام من الليل إلى الصلاة ، رقم : ٣٣٣ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب ذكر مايستفتح به القيام ، رقم : ١٠٢١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ، رقم : ١٥٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الدعاء إذا قيام الرجل من الليل ، رقم : ١٣٣٥ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ٢٥٥ ، ١٣١٥ ، وموطأ مالك كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في الدعاء ، رقم : ١٣٥١ ، ومسن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الدعاء ، رقم : ١٣٥١ .

وحدثني محمود قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري ، عن المسجد على عهد النبي ﷺ فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر ، وإذا لها قرنان ، وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول : أعوذباللهمن النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي : لم ترع . [راجع: ٥ ٣٣٠]

١١٢٢ ـ قصصتها على حفصة ، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لوكان يصلي من الليل. فكان بعد لاينام من الليل إلا قليلا. [أنظر : ۱۵۷ | ۱۹۲۱م، ۳۷۳۱م، ۱۹۲۱م، ۲۹۰۷م، ۱۹۲۱م

ید حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کی صدیث ب "کان الوجل فی حیاة النبی الله ادا رأی رؤیا قصها علی رسول الله الله از جب کوئی شخص خواب د یکما تو حضورا قدس کا کا تا که میس نے بیخواب

دیکھوں اور حضورا قدس ﷺ کوسنا وَں ،لوگ رسول اللہ ﷺ سے لذیت کلام حاصل کرتے ہیں ، مجھے بھی خواہش ہو کی کہ میں بھی حاصل کروں۔

" وكنت غلاما شابا ، وكنت أنا في المسجد على عهد النبي الله فرأيت في النوم" میں نے خواب میں دیکھا" کان ملکین احدانی " دوفرشتوں نے مجھے پکڑلیا" فدھبا ہی إلى النار" اور

٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فقه فضائل عبد الله بن عمر ، رقم : ٢٥٢٧ ، وسنن الترمذي ، كتباب النصلاة ، باب ماجاء في النوم في المسجد ، رقم : ٢٩٥ ، وسنن النسائي ، كتاب المساجد ، باب النوم في المسجد ، رقم : ٣ ا ٧ ، ومنن ابن ماجة ، كتاب المساجد والجماعت ، باب النوم في المسجد ، رقم : ٣٣٧، وكتاب تعبير الرؤيا ، بناب تعبير الرؤيا ، وقم: 9 • 9 م، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب «وقم: ٣٢٧٥ ، ٣٣٧٨، ٥٥٧٥ ، ٣٨٠٢ ، ومسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب باب النوم في المسجد ، رقم : ٣١٣ ا ، وكتاب الرؤيا ، باب في القمص والبتر واللبن والعسل و السمن و التمر وغير ذلك في النوم ، رقم : 400 .

ووزخ كى طرف لے گئے، يه د كھانے كے لئے كه دوزخ كيا ہوتى ہے" فياذا هي مطوية كطي البئو " ميں نے ديكھا كہ دوزخ كيا ہوتى ہے" فياذا هي مطوية كطي البئو " ميں نے ديكھا كه دوزخ كى منڈير بنى ہوئى ہے جس طرح كنويں كے اوپر منڈير ہوتى ہے۔" وإذا لها قبر نان "اور ميں نے ديكھا كہ اس كے دوسينگ ہيں۔

مطلب يه که دوستون او پراسطه بوت بين ، المعیاذ بالله. "وإذافیها أناس قد عرفتهم "اور مين نا اس نام الله من الدر پهما يس كور كما جن كويس بها نا تقارنا من بيا استواعليهم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من الناد.

قال: "فلقینا ملک آخو فقال لی" گیرایک فرشته بم کوملا، اس نے مجھے کہا، "لم ترع" تہمیں کے خوف نہیں، تعنی تمہیں ڈرایانہیں گیا کہ تہمیں جہتم کے اندرڈ ال دیا جائے۔

آپ ﷺ نے فرمایا'' نعم الرجل عبد الله لو کان مصلی من اللیل " کے عبداللہ اچھا آ دی ہے اگروہ رات کو نماز پڑھا کرے یعنی تہجد کی نماز ۔ تو آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر کی تعریف فرمائی اور ساتھ اپنی خواہش بھی ظاہر فرمادی کہ کاش!وہ رات میں نماز پڑھا کرے۔

فرماتے ہیں '' فسکمان بعد لایت من اللیل إلا قلیلا '' اس کے بعدوہ رات کو بہت کم وقت سوتے تھے، زیادہ وقت نماز میں گز ارا کرتے تھے، کیونکہ حضورا قدس ﷺ نے بیربات فرمائی تھی۔

اب یہاں حضور اقدس ﷺ کے صحابہ کرام ؓ کے ساتھ معاملہ دیکھئے کہ ایک طرف توبیہ ظاہر کردیا کہ بیہ واجب نہیں ہےلیکن اگر پڑھا کر بے تو اچھا ہے اور بیاس لئے کہ آپﷺ کواعمّا دتھا کہ حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ بیسنیں گے تو نماز شروع کر دیں گے۔

اس کے بعد انہوں نے ساری عمر اس کو جاری رکھا۔ بیصحابہ کرام ﷺ کا جذبہ کا اور حضور اقد س کا صحابہؓ براعتا دیے۔

### قيام الكيل كى فضيلت براستدلال

امام بخاری رحمه الله اس سے قیام اللیل کی فضیلت پر استدلال کرتے ہیں اور ساتھ اس بات پر بھی کہ قیام اللیل واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتا تو آپ رہے ہا قاعدہ تھم دیتے، یہاں تھم نہیں دیا بلکہ صرف بیفر مایا کہ "لوگان یصلی من اللیل".

وكنت غلاما شابا ، وكنت أنا في المسجد على عهد النبي كا-

#### حدیث باب میں فقہی مسئلہ مئلہ نوم فی المسجد

امام بخاری رحمہ اللہ نے ماقبل کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا ہے کہ "بساب نوم السوجال فی السمسجد" مسجد کا ندر مَر دول کا سونا بھی جائز ہے جس کے لئے تین روایتیں لائے ہیں ایک عرفیدن کی، کیونکہ عرفیدن کو شروع میں مسجد میں مشہرایا گیاتھا تو وہ وہاں پرسوئے بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ میں نو جوان تھا اور کنواراتھا میر اکوئی گھر نہیں تھا تو وہ ہیں مسجد نبوی کے اندر سویا کرتا تھا۔

توان دونوں روایتوں کے قتل کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ سجد کے اندرسونا مرد کے لئے بھی جائز ہے، اورعورت کے لئے بھی جائز ہے اور یہی مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کیونکہ ان کے ہاں نوم فی المسجد مطلقاً جائز ہے۔

#### حنفيهاور مالكيه كامسلك

امام ابوصنیفہ اورامام مالک کہتے ہیں کہ مسجد کے اندرسونا مکروہ ہے اور جب مردوں کے لئے مکروہ ہے تو عورتوں کے لئے مکروہ ہے تو عورتوں کے لئے بطریق اولی مکروہ ہوگا کیونکہ ان کے سونے میں تو اور زیادہ فتنہ ہے اس واسطے مکروہ ہوگا کیونکہ ان کے سونے میں سوسکتا ہے مسافر ہوجس کا کوئی اور ٹھکا نہ نہ ہوتو وہ مسجد میں سوسکتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو بے گھر ہے تو وہ بھی مسجد میں سوسکتا ہے یا معتکف ہے تو وہ بھی حالت اعتکاف میں مسجد میں سوسکتا ہے۔

کنین عام حالت میں جب کہ آ دمی نہ مسافر ہونہ معتکف ہونہ بے گھر ہوتو الیی صورت میں اس کے لئے مسجد کے اندرسونا مکروہ ہے۔ ہی

حنفیہ دلیل میں بیہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللّه عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرقبہ مسجد میں سوگیا تو حضورا کرم ﷺ تشریف لائے اور آپ نے مجھے لات مار کراٹھایا۔ لات مار کراٹھا نا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد کے اندر سونے کوآپ ﷺ نے پسنزئییں فرمایا اور مکروہ قرار دیا۔ ھ

٣ وفيه : جواز النوم في المسجد، ولا كراهة فيه عند الشافعي . ومالك وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوى وجوزه ابن القاسم للضعيف الحاضر الغ ، عمدة القارى ج: ٥، ص: ٣٣٤.

عن أبى ذرقال أتانى نبى الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم فى المسجد فصربنى برجله قال ألا أراك نائماً فيه قلت يانبى الله غلبتنى عيننى ، كلما ذكره الدارمى فى "سننه" باب النوم فى المسجد ، رقم: 9 9 9 ، ج: ١ ، ص: 9 ٣٠٩، دارالنشر دارالكتب العربى ، بيروت ، سنة النشر ٢٠٠٥ ه.

جنتی روایتیں جواز کی آئی ہیں جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد مقامات پرذکر کی ہیں وہ یا تو مسافر ہیں یا ب یا بے گھر ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہہ رہے ہیں کہ میراکوئی گھر نہیں تھا۔عزبین مسافرلوگ تھے اور بے گھر تھے، یہ خاتون جوتھیں یہ بھی انتہائی ضرورت کی وجہ سے اکیلی آئی تھی اور آکر مسلمان ہوگئ تھی ،اس نے قبیلہ کو چھوڑاتھا، تواس کوکوئی جگہ دینے والانہیں تھا،اس لئے حضوراقدس بھٹانے وقتی طور پرمسجد میں جمونپر سی ڈال دی۔

توان وقی احکام کو جوکسی ضرورت سے پیش آئے ایک عام قاعدہ بنالینا اوراس کی وجہ ہے اتنا توسع کرنا کہ مسجد میں سونا بلا کراہت مردوں کے لئے بھی اورغورتوں کے لئے بھی جائز ہے، بیدمناسب نہیں ، جہاں جو چیز جس ماحول میں، جس سیاق میں وارد ہوئی ہے، اس سیاق میں اس کور کھنا جا ہے۔

بیساری توجیهات اُس وفت ہیں جب یہ کہا جائے کہ یہ خیمہ عین مسجد سے اندر گاڑھا گیا تھا یا عرنیین اورعبداللد بن عمر عین مسجد میں سوتے تھے، کیکن یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مسجد کی جوفنا ہے اس میں بیواقعات ہوئے ہوں۔

#### $(\gamma)$ باب ترک القیام للمریض

#### مریض کے لئے تمام قیام چھوڑ دینے کابیان

1 ۱ ۱ ۱ حدثنا محمدبن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن عبدالله رضى الله عنه قال: احتبس جبريل عليه السلام عن النبي الله فقالت امرأة من قريش: أبطاعليه شيطانه. فنزلت ﴿ وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ١-٣]. [راجع: ١٢٣]

"فقالت امراة من قریش: ابطاعلیه شیطانه" یا ابولهب کی کمبخت بیوی تھی جس نے بیکها تھا۔
اس واقعہ کو اس باب میں لانے کا منشأ یہ ہے کہ دوسری روایت میں جوخود امام بخاریؒ نے تفییر میں ذکر کی ہے
کہ جب آپ تھی بھی بھاری کی وجہ سے دو تین را تیں تبجد نہ پڑھ سکے تو اس وقت کس نے آنخضرت تھی کو کہا ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے تہمیں چھوڑ دیا ہے، اس لئے تم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری نہیں وے رہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ آپ تھی نے بیاری کی بنا پر قیام اللیل ترک فرمایا تھا۔

ق صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب مالقي النبي من أذى المشركين والمنافقين ، رقم: ٣٣٥٥،
 ومسند أحمد ، اول مسند الكوفيين ، باب حديث جندب البجلي ، رقم: ٣٣٠١ / ١٨٠٥٣ .

## (۵) باب تحریض اکنبی علی قیام اللیل و النوافل من غیر إیجاب، رات کی نماز ول اورنوافل کی طرف نبی اللی کے رغبت دلانے کا بیان وطرق النبی الله فاطمة وعلیا علیهما السلام لیلة للصلاة.

المعمر ، عن الزهري ، عن المحدثنا ابن مقاتل : قال حدثنا عبدالله قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن هند بنت الحارث ، عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي الله المحارث ، عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي المحراث الله ، ماذا أنزل الليلة من الفتنة ! ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات ؟ يارب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. [راجع: ١١٥]

بیحدیث کتاب العلم میں گزر چی ہے۔ یہاں لانے کا منشأ بہہے کہ آپ گانے اس خاص رات میں از واج مطہرات کو جگانے کا اہتمام فرمایا ، دوسری راتوں میں اہتمام نہیں فرماتے تھے۔اگر واجب ہوتا تو اور راتوں میں اہتمام نہیں فرماتے تھے۔اگر واجب ہوتا تو اور راتوں میں بھی اہتمام فرماتے۔معلوم ہوا کہ واجب نہیں اس لئے ترجمہ قائم کیا کہ "باب تحریض النبی گا" آگی روایت آگے فرمایا" وطرق النبی گا فاطمة وعلیا علیهما السلام لیلة للصلاة " اس کی تفصیل اگلی روایت میں آرہی ہے۔

یہ ساری حدیث اہل بیت سے مروی ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ ایک رات حضرت نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لائے" **طرق"** کے معنی ہیں" رات کے وقت کسی کے پاس جانا"۔

ے وقی صحیح مسلم ، کتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب ما روی فیمن نام اللیل اجمع حتی اصبح ، رقم : ۲۹۳ ، ومسند العشرة ومسند العشرة المبشرین بالجنة ، باب ومن مسند علی بن أبی طالب ، رقم : ۲۳۳ ، ۸۵۸ .

" وفاطمة بنت النبي الله لله فقال: ألاتصليان؟ "آكراً نهيں الله اور فرمايا: كياتم نماز نهيں برا سے يعنى تبجد كى نماز؟

" فقلت: یا رسول الله، انفسنا بیدالله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا" ميں نے عرض كيايا رسول الله! بهارى سارى جانيں الله كے قبضے ميں ہيں، جب الله تعالى جميں الله الله على الله على سارى جانيں الله كے قبضے ميں ہيں، جب الله تعالى جميں الله كے توغيرا ختيارى طور پر آئكة نبيں كھلى ،اس لئے نبيں الله كے۔

"فانصوف حین قلت ذلک "جب میں نے یہ بات کی تو حضور اقدی الله والیس تشریف لے گئے "ولم یوجع إلى شیناً" اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ "فم سمعته وهو مول " پھر میں نے آپ اللہ کو ساکہ آپ اللہ پیٹے پھیر کرتشریف لے جارہے ہیں۔

"وهو مول يمضوب فحده وهو يقول ﴿وَكَان الإنْسَانُ الْحُثرَ شَيْع جَدَالا ﴾"اپنى ران مبارك پر ہاتھ مارااور فرمار ہے تھے كمانسان بڑا ججت كرنے والا ہے۔

' بعض حضرات نے فرمایا اس کا مطلب حضرت علیؓ کے جواب اور عذر کے صحیح ہونے کا اثبات ہے کہ حضرت علیؓ نے جو یہ فرمایا کہ غیراختیاری طور پرسو گئے تھے، گویا یہ عذر آپ ﷺ نے قبول فرمالیا۔

لیکن یوں گلتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا پہلونکیر کا بھی ہے، جس کی دلیل نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رات کو حضور گلانے جاکران کو جگایا کہ نماز پڑھلو، لیکن بیدو بارہ سو گئے اور جب آپ گلاد و بارہ تشریف لائے تو دوبارہ جگایا کہ کیا نماز نہیں پڑھتے ؟

اس پرحضرت علی نے فرمایا"انما انفسنا بیدالله" که جاری جانیں تواللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کہ آخضرت وکیاس کا جواب دیے بغیر واپس تشریف لے گئے اور فرمایا" و کان الإنسان اکفو شعبی جدلا" کہ یہ بات ایک طرح کی تا ویل ہے کیونکہ پہلے اٹھا کر گیا تھا، توبیتا ویل کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نسائی کی روایت کی روشی میں اس میں اس بات کا عضر بھی پایا جا تا ہے کہ جب آپ اللا ایک مرتبہ پہلے اٹھا چکے تھے تو دوبارہ شدید نکیر فرماتے اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ، لیکن اس طرح نہیں کیا ، کیونکہ اس طرح اس وقت کیا جا تا ہے جب واجب ترک ہور ہا ہو، لیکن یہاں واجب ترک نہیں ہور ہا ہے ، کیونکہ صلو قاللیل ہے اور یہ واجب نہیں ہور ہا ہے ، کیونکہ سازہ فرما دیا" و کان واجب نہیں ہور ہا ہے ، کیونکہ سازہ فرما دیا" و کان الانسان اکور شعبی جدلا".

<sup>🔬 - &</sup>quot; منن النسالى ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب رقم : ١٥٩٣ .

یا ہے علّم کے مطابق فر مار ہی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ضحیا تبھی نہیں پڑھی لیکن دوسرے صحابہ کرام ﷺ کی طرف سے اثبات ہے۔ طرف سے اثبات ہے۔

ا ۱ ۱ ۱ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن عروة ابن النبير ، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس. ثم صلى من القابلة فكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله في فلما أصبح قال: (قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم )). وذلك في رمضان. [راجع: ٢٩]

یہاں چرہ کا ذکر ہے ، ظاہری الفاظ سے یوں لگ رہا ہے کہ بید حضور اقد س بھاکا حضرت عائشہ والا معروف جرہ تھا جس میں آپ بھی قیام فر مایا کرتے سے 'لیکن آگے احادیث میں آئے گا جس سے بید معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ جرہ مراذ ہیں ہے بلکہ ہوتا ہے تھا کہ رمضان المبارک میں جب نبی کریم بھی اعتکاف فرماتے سے تو اعتکاف کے ایک چٹائی مبارک ہوتی تھی جودن کے وقت زمین پر بچھا دی جاتی اور اس پر آپ بھی تشریف فرماتے ہوتے اور رات کے وقت اس کو کھڑا کر کے ایک کمرے کی شکل دید سے اور اس میں آپ بھی رات کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہجرہ سے مراد چٹائی والا ججرہ ہے اور بینماز رمضان المبارک کی نماز ہے بعنی تر اور کا اور لوگوں کا آکر اقتد اکر نا بھی اسی نماز تر اور کے میں ہے ، جیسا کہ روایتوں میں فہ کور ہے ، لہذا اس سے جن لوگوں نے تہجد کی نماز پر استدلال کیا ہے وہ استدلال درست نہیں اس لئے کہ یہ نماز تر اور کی کھی۔

و وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إستحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها، رقم: ١٠١١، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، رقم: ١٠١١، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، بساب حديث السياسة عائشة، رقم: ٢٣٢١، ٢٣٢٠، ٢٣٣١، ٣٢١، ٢٣٢١، ٩٥ ٢٣٢، ٢٣٢١، ٢٣٨١، ٢٣٨١، ٢٣٨١، وموطأمالك، كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى، رقم: ٣٢٣، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الكراهية فيه، رقم: ١٥١٩.

#### (۲) باب قیام النبی ﷺ اللیل نبی ﷺ کے کھڑے ہونے کا بیان

"وقالت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها : كان يقوم حتى تفطر قدماه . والفطور : الشقوق ، إنفطرت : إنشقت".

• ۱۳۰ ا - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر، عن زياد قال: سمعت المغيرة رضى المله عنه يقول: إن كان النبى الله ليقوم أو ليصلى حتى ترم قدماه أو ساقاه: فيقال له فيقول: (( أفلا أكون عبدا شكورا ؟)). [انظر: ٣٨٣٦، ١٧٣١]. كل

حدیث کی تشریح و تفصیل کتاب النفسیر میں آجائے گی ان شاءاللد۔ البنة مفہوم وخلاصه حاشیہ میں لاحظہ فرمائیں۔ للے

ول وفي صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب رقم : ٣٣٠ ٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب رقم : ٣٤٠ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب رقم :

#### (٤) باب من نام عند السحر

#### رات کے آخری حصہ میں سوجانے کا بیان

ا ۱۳۱ ا ـ حدثنا على بن عبدالله قال :حدثنا سفيان قال : حدثنا عمرو بن دينار أن عمر و بن أوس أخبره : أن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله قال له : ((أحب الصلاة إلى الله صلاة داؤد عليه السلام .وأحب الصيام إلى الله صيام داود ، وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه .ويصوم يوما ويفطر يوما )). [انسطر: ۱۵۲ ا ،۱۵۲ ا ،۱۵

احب الصلاة إلى الله صلاة داؤد الطيخ وأحب الصيام إلى الله صيام داود ـ الله تعالى كوسب عن ياده پنديده حضرت داو دعليه السلام كى نماز اوران كروز بين ان كى نمازيه بنديده حضرت داو دعليه السلام كى نماز اوران كروز بين ان كى نمازيه بنديده حضرت داو دعليه السلام " آدهى رات سوت سے "ويت م شلف "اورا يك تهائى كور به توكر عبادت كرت سے "ويت ام سدسه" اور پر آخرى حصد يعني چھا حصد سوتے سے ...

معلوم ہوا کہ ہجد کا بہترین طریقہ ہے ہے کہ آ دمی شروع میں سوئے پھر بیدار ہوجائے بھر آخرشب میں سوئے بشرطیکہ پھر جاگنے کا اہتمام کرے۔حضورا قدس ﷺ سے بھی پیطریقہ ثابت ہے جسیا کہ آگے آرہا ہے۔

اسمعت أبي السمعت أبي الحبر ني أبى ، عن شعبة ، عن أشعث قال سمعت أبي قال : سمعت مسروقا قال : سألت عائشة رضى الله عنها : أي العمل كان أحب إلى رسول الله قالت : الدائم . قلت : متى كان يقوم ؟ قالت : كان يقوم إذا سمع الصارخ .

حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبوالأحوص: عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى . [انظر: ٢٣٢٢، ٢٣٢] الصارخ قام فصلى . [انظر: ٢٣٢٢، ٢٣٢]

صنورا قدس کھی کووہ عمل پسندتھا جودائی ہوجس کوآ دمی پابندی سے کر سکے اور ساتھ پوچھا کہ ''مسے کان یقوم ؟ '' یعنی آپ کھیکس وقت بیدار ہوتے تھے؟

حضرت عائشرضی الله عنهانے فرمایا" کمان یقوم إذاسمع الصادخ"اس وقت بیدار ہوا کرتے تھے جب" صارخ" کی آواز سنتے ۔" صارخ" کے معنی ہیں چینے والا ،مراد مرغا ہے اور مرغ آدھی رات کو بولتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کا کوسحری کے وقت اپنے پاس نہیں پایا گر سوئے ہوئے یعنی فجر سے ذرا پہلے جوسحری کا وقت ہوتا ہے تو اس میں آپ کا میر سے پاس سویا کرتے تھے۔ اب بعض اوقات سوجایا کرتے تھے اور بعض اوقات ویسے ہی لیٹ جایا کرتے تھے، دونوں باتیں ثابت ہیں، اسی پرزیا دہ ممل تھا جو حضرت واؤ دعلیہ السلام کا ممل تھا یعنی پینام شد میں ، آخری حصہ میں سویا کرتے تھے۔

#### الصبح فلم ينم حتى صلى الصبح $(\Lambda)$

اس شخص کا بیان جس نے سحری کھائی اور وفت تک ن سویا جب تک مبح کی نماز پڑھ لی

اسمدنا سعيد بن أبي عدون السعيد بن أبراهيم قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله الصلاة فصلى . فقلنا رضى الله عنه : تسحرا ، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله الله الصلاة فصلى . فقلنا

<sup>&</sup>quot;إ وفى صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي فى الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة ، رقم: ٢٢٥ ا ، وسنن النسائى ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب وقت القيام، رقم: ١٩٨ ا ، وسنن ابن ماجة ، رقم: ١٩٨ ا ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الصلاة ، باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة ، رقم: ١١١ ا ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المداومة على العمل ، رقم: ٣٢٢٨ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٣٢٢٩ ، ومند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٣٢٢٩ ، ومند أحمد ، وقم : ٣٢٢٩ ، ٣٣٠ ، ١١١ ، ٢٣٠ ، ١١١ .

لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : كقدر مايقرأ الرجل حمسين آية. [راجع : ٥٤٢]

بیحدیث پہلے گزرگئی ہے، یہاں یہ بیان کرنامقصود ہے کہ پیچے حدیث میں جوحفرت عائشہرضی اللہ عنہا نے یہ بیان فر مایا ہے کہ تحری میں میرے پاس سویا کرتے تھے،اس حدیث کولا کر بتار ہے ہیں کہ بی قاعدہ کلینہیں تھا، بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جاگ رہے ہوتے تھے۔

چنانچه حضرت زید بن ثابت والے اس واقعہ میں حضرت انس اس کو بیان کررہے ہیں کہ اس وقت آپ چنانچہ حضرت زید بن ثابت والے اس واقعہ میں حضرت انس اس کو بیان کررہے ہیں کہ اس و تے نہیں۔
گل سحری کے وقت جا گے ہوئے تھے ،سحری کی اور پھر فوراً نماز کے لئے تشریف لے گئے ، در میان میں سوئے نہیں۔
1 ۱۳۲ اے حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا خالد بن عبدالله ، عن حصین ، عن ابی وائل ، عن حدیفة رضی الله عنه : أن النبي گل کان إذا قام للته جد من اللیل یشوص فاہ بالسواک . [راجع: ۲۳۵]

#### ترجمة الباب سيمناسبت

جب آپ الله تجد کے لئے کھڑے ہوتے تو مسواک سے اپنے دانت وغیرہ مانجھا کرتے تھے۔اس کو "باب طول القیام فی صلوۃ اللیل " میں لانے کا بظا ہرکوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا، شراح برے جیران ہوئے کہ یہاں اس حدیث کو کیوں لائے ؟

قریب ترین تو جیہہ رہے کہ بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لمبے قیام کی تیاری کی جارہی ہے۔اگر تھوڑ اساریڑ ھنا ہوتا تو پھر ریسب اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

#### (• ۱) باب كيف صلاة النبي ﷺ ؟ وكم كان النبي ﷺ يصلى بالليل؟

#### نبی کی نمازیسی تقی اور به که نبی کی رات کوس قدر نمازیر صفت تھے

اسحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أن رجلا قال: يا رسول الله ، كيف صلاة اليل؟ قال: ((مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة )). [راجع: ٢٥٣] كيف صلاة اليل؟ قال: ((مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة )) . [راجع: ٢٥٨] اسحدثنا مسدد قال: حدثنى يحيى عن شعبة قال: حدثنى أبو جمرة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت صلاة النبى الله ثلاث عشرة ركعة ، يعنى بالليل.

۱۳۹ اسحد شنى إسحاق قال: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرني إسرئيل، عن أبى حصين، عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: سبع، وتسع، وإحدى عشرة، سوى ركعتى الفجر.

• ۱ ۱ سحدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي الله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر . الله المناطقة المناطقة

**سوال: تیره** رکعتین کس طرح ہوئیں؟

**جواب:** آٹھ رکعتیں تہجد کی، تین رکعتیں وترکی اور دورکعتیں سنت فجر کی۔اس طرح کل تیرہ رکعتیں ہو گئیں۔

#### (١١) باب قيام النبي على بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل،

#### آتخضرت ﷺ کارات کو کھڑے ہونے اور سونے کا بیان

وقوله تعالىٰ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا. نِصْفَهُ أُوانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا. أُوْدِهُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْفُوْآنَ تَوْ تِيْلًا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا. إِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي الشَّهُ وَطَاوَاقُومُ قَيْلًا. إِنَّا الْفُورَةُ اللَّيْلِ هِي السَّهُ وَطَاوَاقُومُ فَيَالًا. إِنَّا لَكَ فِي النَّهَا لِللَّهُ فَا فَى النَّهُ اللَّهُ فَا فَرَوُامَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَوْضَى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي عَلَيْكُمْ فَا فُرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرُآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَوْضَى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي اللّهُ فَاقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ . وَاقِيمُوا اللّهُ فَاقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ . وَاقِيمُوا اللهِ قَرْضًا اللهِ فَاقْرَوُا اللهِ فَاقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ . وَاقِيمُوا اللهُ وَاللّهُ اللهِ فَاقْرَوُا اللهُ فَاقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ . وَاقِيمُوا اللّهُ فَاقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ . وَاقِيمُوا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ فَاقْرَوُا مَا لَيُسَلِّ مِنْهُ مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ . وَاقْرَفُوا اللهُ قَرْضًا حَسَناً . وَمَا تُقَدِّمُوا اللهُ فَعُرُونَ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ اللهُ فَي عَلَيْكُمْ مُوا اللهُ فَي اللهِ فَاقْرَوُا اللهُ فَي اللهُ ال

<sup>&</sup>quot;ال وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة ، رقم : ١٢١٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في وصف صلاة النبي بالليل ، رقم : ٣٠٠ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف الوتر بواحدة ، رقم : ١٢٨٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة اليل ، رقم : ١٣٠١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها ، باب ماجاء في كم يصلي بالليل ، رقم : ١٣٣٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٢٩٨٨.

الله عنهما: نشأ: قام بالحبشية . وطاء ، قال: مواطأة للقرآن ، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. ليواطئوا: ليوا فقوا.

#### تهجد كاشرعى حكم

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک اختلاف کی طرف اشارہ فرمار ہے ہیں۔ جوفقہاء اور علماء کرام کے درمیان ہوا ہے۔اس بات پرتقریباً اتفاق ہے کہ صلوۃ اللیل امّت کے حق میں واجب نہیں ،صرف ابن حزم اس کو واجب کہتے ہیں ، باقی کسی کے نز دیک واجب نہیں۔

> کیکن اس میں اختلاف ہواہے کہ نبی کریم ﷺ کے لئے تبجد کی نماز واجب تھی یانہیں؟ اس پر بھی اتفاق ہے کہ شروع میں جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی:

يَسَا ايُّهَسَاالمُسزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيُلَ إِلَّا قَلِيلًا. نِصُفَهُ

أو انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا. [المزمل: ١ ـ ٤]

اس میں چونکہ صیغۂ فیم اور انسق میں جو وجوب پر دلالت کرتا ہے اس لئے واجب تھی ،کیکن بعد میں جب امّت کے حق میں منسوخ ہوئی تو کیا اس وقت رسول اللہ ﷺکے لئے بھی وجوب منسوخ ہوایا نہیں؟ اس میں علماء وفقہاء کے دونوں قول ہیں۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے لئے آخر وقت تک وجوب باتی رہا ۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں حضور ﷺ کے لئے بھی وجوب منسوخ ہوگیا تھا۔ دونوں فریق ایک ہی آیت سے استدلال کرتے ہیں اور وہ ہے" ومن اللیل فتھجد به نافلة لک"

جوحضرات کہتے ہیں کہ وجوب منسوخ ہو گیا، وہ کہتے ہیں " **نافلة لک** " کے معنی بیر ہیں کہ حضور ﷺ کے لئے بھی صلوۃ اللیل نفل اور تطوع تھی، فرض نہتی۔

اور جوحفرات کہتے ہیں کہ واجب تھی وہ کہتے ہیں کہ ''نسافیلہ'' بمعن''نسافیلہ لک'' میں جب ''لک'' کہا گیا ، اگریہ عام نقل ہوتی تو پھر ''لک'' نہ کہا جاتا ، بلکہ سارے مؤمنین کے لئے نقل تھی ''لک''

كمعنى بين "نافلة لك" ليمن "واجبا زائدًا" ها

امام بخاری رحمہ اللہ ان حضرات کی رائے کوراج قرار دے رہے ہیں اور اختیار کررہے ہیں جویہ کہتے

10 للملماء فيه أقوال: الأول: أنه ليس بفرض، يدل على ذلك أن بعده: ﴿ نصفة أو انقص منه قليلا أو زد عليه ﴾ وليس كذلك يكون الفرض ، وإنما هو ندب . والثاني : أنه هو حتم . والثالث : أنه فرض على النبي على وحده ، وروى ذلك عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما ، قال : وقال الحسن وابن سيرين : صلاة الليل فريضة على كل مسلم، ولو قدر حلب شناه . وقال إسماعيل بن إسحاق : قالا ذلك لقوله تعالى: ﴿فَاقْرِهُ وَأَ مَا تَيْسُرُ مِنْهُ ﴾ ، وقال الشافعي ، رحمه الله: سمعت بعض العلماء يقول: إن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، فقال: ﴿ يَاالُهُ المُزَّمِّلُ . قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيكًا ﴾ الآية ، ثم نسخ هذا بقوله : ﴿ فاقره وأما تيسر منه ﴾ ثم احتمل قوله : ﴿ فاقره وأما تيسر منه كه أن يكون فرضا ثانيا ، لقوله تعالى : ﴿ وَمِن اللَّهُ فَتَهجد بِهُ نافلة الك ﴾ [الإسراء: 29]. فوجب طلب المدليل من السنة على أحد المعنيين ، فوجدنا سنة النبي الله أن لا واجب من الصلوات إلا الخمس . قال أبو عمر : قول بعض التابعين: قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة ، قول شاذ متروك لإجماع العلماء أن قيام الليل نسخ بقوله : ﴿علم أن لن تحصوه... ﴾ الآية . وروى النسائي من حديث عائشة : افترض القيام في أول هذه السورة على رسول الله الله الله المحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها الني عشر شهرا ، ثم نزل التخفيف في آخرها ، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة ، وهو قول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم و آخرين ، فيما حكمي عنهم النحاس ، وفي (تفسير ابن عباس) : ﴿قم اليل﴾ يعني : قم الليل كله إلا قليلا منه ، فاشتد ذلك على النبي ، صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليل، فأنزل الله تعالى: ﴿نصفه أو انقص منه قليلاكه فاشتد ذلك أيضا على النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت اقدامهم ، وذلك قبل الصلوات الخمس ، ففعلوا ذلك سنة ، فأنزل الله تعالى ناسختها فقال : ﴿علم أن لن تحصوه ﴾ يعني: قيام الليل من الثلث والنصف، وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس، فلما فرضت الخمس نسخت هذه كما نسخت الزكاة كل صدقة ، وصوم رمضان كل صوم ، وفي (تفسير ابن الجوزي): كان الرجل يسهر طول الليل مخافة أن يقصر فيما أمر به من قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه ، فشق عليهم ذلك ، فخفف الله عنهم بعد سنة ، ونسخ وجوب التقدير بقوله: ﴿علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فأقرء وا ماتيسر من ﴾ أي: صلوا ما تيسر من الصلاة ، ولو قدر حملب شدة ، ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة اخرى ، فكان بين الوجوب والتخفيف سنة ، وبين الوجوب والنسخ بالكلية سنتان . عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٤٣ ، و التمهيد لإبن عبدالبر ، ج:١١٠ ، ص: 9 • ٢ ، وأحكام القرآن للشافعي ، ج: ١ ، ص: ٥٣ ، والأم ، ج: ١ ، ص: ١٨ .

أبن كه تبجد كى نماز حضورا كرم الله ك ذمة واجب نهين تقى \_ چنانچ كہتے ہيں "و ما نسخ من قيام الليل"

فرمایا"قبال ابن عباس رضی الله عنهما: نشأ: قام بالحبشیة"سورهٔ مرمّل مین آیا ہے" إن ناشئة الليل هي أشد وطأواقوم قيلا" تو" ناشئة" "نشأ "سے نكلا ہے، اس كى تشريح كردى"قام" حبثى زبان ميں ۔

اور "وطأ" يعنى جو" أشد وطأ" ہاس كمعنى بيں" موافقة للقرآن" يعنى "اشد موافقة للسمعه وبصره وقلبه " كيونكه "ليوافقوا" كمعنى بين آتا ہے۔مطلب يہ ہے كه اس وقت تمهارے دل، زبان، كان، اور نگاه سب بين موافقت بيدا ہوگا۔

بعض حضرات نے" اشد وطا" کی تشریح کی ہے اشد مشقة ہو" وطا "کے معنی مشقت کے بھی ہوتے ہیں۔

ا ـ حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عوف قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عن النبي في الرؤيا قال: ((أما الذي يشلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة)) [راجع: ٨٣٥]

تشرت

حضورا قدى الله الله على المتعلق ارشادفر ما يا يعنى وه لمى حديث ہے جس ميں ہے كہ جمتم كے مناظر وكيے، اس ميں يه حصہ بن أما الله ي يشلغ وأسه بالحجر "كه جس خض كا سر پھر سے كِلا جار ہا تھا يہ وہ فض تھا" فيانه يأحذالقر آن فير فضه وينام عن الصلاة المكتوبة "جوقر آن كوليتا ہے يعنى اس نے قرآن يا دكيا پھراس كا أكاركرتا ہے۔

اس کے معنی یا تو بیر ہیں کہ قر آن سیکھا مگر اس پڑمل نہ کیا ، یا یہ ہیں کہ اس کو یا دکیا پھر بھلا دیا اور جوفرض نماز سے سوجا تا ہے وہ بھی اسی قتم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔

اس کو یہاں لانے کامنشا بیہے کہ صلوۃ المکتوبۃ سے سونے پر بیعذاب ہوگا،اس کامفی دم مخالف بیہے کہ صلوۃ غیرالمکتوبۃ سے سونے پرعذاب نہیں ،معلوم ہوا کہا گر کوئی صلوۃ اللیل سے سوجائے تواس پرعذاب نہیں۔

#### (١٣) باب الدعاء والصلاة من آخر الليل،

رات کے آخری حصہ میں دعااور نماز

وقال اللُّه عزوجل: ﴿كَانُوا قَلِيُلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ أي: ما ينامون.

﴿ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسُتَغُفِرُونَ ﴾ [الذاريات : ١٨ - ١٥]

كَانُوا قَلِيُلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ وَبِالْاسْحَارِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ.

ترجمه: نیکی والے وہ تھےرات کوتھوڑ اسو تے اورضیح کے وقتوں میں معانی مانگتے۔

فائدہ: لیمنی رات کا اکثر حصہ عبادت اللی میں گذارتے اور سحر کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی اللہ سے اپنی تقصیرات کی معافی مانگتے کہ اللی حق عبودیت ادانہ ہوسکا جو کو تا ہی رہی اپنی رحمت ہے معاف فر مادیجئے۔ کشر عبادت اُن کومغرورنہ کرتی تھی بلکہ جس قدر بندگی میں ترقی کرتے جاتے خشیت وخوف بڑھتا جاتا تھا۔

۱۳۵ الحدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالک ، عن ابن شهاب ، عن أبی سلمة ، وأبی عبد الله عبد الله الأغر ، عن أبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله الله الأغر ، عن أبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله الآخر يقول : من يدعونی تبارک و تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعونى فاستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرنى فاغفر له ؟ ›› . [انظر: ١ ٢٣٢، ٣ ٩ ممري ينزل ربنا تبارک و تعالى ...... من يدعونى فاستجيب له ؟

#### تشريح

حدیث میں بیالفاظ فرمائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تہائی رات گذرنے پرساء دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اس لئے اس حدیث میں بڑے معرکۃ الآراء کلامی مسائل پیدا ہو گئے جو کسی زمانہ میں بحث مناظرہ اور نزاع و جدال کا سبب بنے رہے ہیں۔اوراصل مسئلہ کی حقیقت بھی ضروری ہے اس لئے اس بحث کامختصر خلاصہ بیان کیاجا تا ہے۔

#### جمهورسلف اورمحدثين كامذهب

ندکورہ مسئلہ میں جمہورسلف اور محدثین کا مذہب ہیہ ہے کہ بیداحادیث متشابہات میں سے ہیں''نزول'' کے ظاہری معنی جوتشبیہ کوسٹزم ہیں وہ مرادنہیں ، باری تعالیٰ کے لئے''نزول'' کوانتا عاللنصوص ثابت ما نا جائے گا، اس کے معنی مرادادراس کی کیفیت کے بارے میں توقف اورسکوت کیا جائے گا اوراس میں خوض نہیں کیا جائے گا۔ان حضرات کو''مفوضہ' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

#### علامهابن تيميه كامؤقف

علامهابن تیمیدرحمهاللد کے بارے میں بیقصہ شہورہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جامع مسجد دمثق کے منبر

------

پرتقریر کرتے ہوئے حدیث کی تشریح کے دوران خود منبر سے دوسٹر ھیاں اُ تر کر کہا کہ '' **بینول کنزولی ھذا''** لینی باری تعالیٰ کا نزول میرےاس نزول کی طرح ہوتا ہے۔

اگریدواقعہ ثابت ہوتو بلا شبہ بینہایت خطرناک بات ہے،اوراس سے لازم آتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تشبیہ کے قائل ہیں،لیکن تحقیق بیہ ہے کہ متند طریقہ سے اس واقعہ کی نسبت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف ثابت نہیں ہوتی۔

جہاں تک اسلیے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جے مؤقف کا تعلق ہے اس موضوع پران کی ایک مستقل کتاب ہے جو' شرح حدیث النزول' کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں علامہ ابن تیمیہ نے تشبیہ کی تی کے ساتھ تر دیوفر مائی ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں "ولیس نووله کنوول اجسام بنی آدم من السطح الی الأرض بحیث یبقی السقف فوقهم ، بل الله منزه عن ذلک"۔

تو علامه ابن تیمیه رحمه الله کے نظریئے کا میخضر خلاصہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ گرے اس کی کیفیت سے تیمیہ گفظ ''نزول'' کی تشریح سے تو قف نہیں کرتے ، بلکہ لفظ نزول کو حقیقی معنی پرمحمول کرکے اس کی کیفیت سے تو قف کرتے ہیں۔ جبکہ جمہور محدثین کے قول کا حاصل میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظ ''نزول'' کی اتشریکی سے تو قف فرماتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے حتی معنی مراد ہیں اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ جازی معنی مراد ہیں۔

لہذاابن تیمیدرحمہ اللہ کا بید عوی محل نظر ہے کہ اُن کا مسلک بعینہ وہ ہے جوجمہورسلف کا ہے، بلکہ ان کے مؤقف میں باریک فرق پایا جاتا ہے، جس کے تذکر ہے ہے قدیم کتابیں لبریز بیں ۔ البتہ بیہ معاذ اللہ تشبیہ اور تنزید کا فرق نہیں بلکہ تنزید ہی کی تعبیر کا فرق ہے ۔ لہذا اس مسلہ میں ان کوجمہور اہل سنت سے مختلف قر اردے کرنشا نائے ملامت بنا نا درست نہیں ۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قتم کے مسائل میں سلامتی کا راستہ جمہور سلف ہی کا ہے جو ان الفاظ کی تشریح ہی سے تو قف کرتے ہیں ، کیونکہ تشریح کے نقطہ آغاز سے ہی انسان اس پرخار وادی میں پہنچ جاتا ہے جہاں افراط و تفریط سے دامن بچانا مشکل ہوجاتا ہے ۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے مقدمہ میں بڑی اچھی بات کھی ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے مسائل عقل کے ادراک سے خلدون رحمہ اللہ نے مقدمہ میں بڑی اچھی بات کھی ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے مسائل عقل کے ادراک سے ماوراء ہیں۔

#### (١٥) باب من نام أول الليل وأحيا آخره،

اس شخص كابيان جورات كے ابتدائی حصه ميں سور ہااور آخری حصه ميں جاگا وقال سليمان لابسي الدرداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قال:

یہ دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فاریؓ حضرت ابو در داءؓ کے پاس تھے،ان کی اہلیہ کوانہوں نے میلے کچلے کپڑوں میں دیکھا۔تو پوچھا کہتم اپنے شوہر کے لئے کوئی تیاری نہیں کرتیں ،انہوں نے کہا کہ یہ رات میں آتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہوجاتے ہیں، میں کس کیلئے تیاری کروں؟

حضرت سلمان فاریؓ نے حضرت ابودرداء سے کہا کہتم سوجاوً" فیلما کان من آخو الليل قال: قم،قال النبي الله : صدق سلمان "بعد ميں حضور الله نے حضرت سلمان کی اس ہدایت کی تصدیق کی۔

#### (١٦) باب قيام النبي الله الله الله في رمضان وغيره

حضور ﷺ کارمضان اورغیررمضان کی را توں میں کھڑ ہے ہونے کا بیان

Y وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة وسندة صلاة صحيحة ، وقم: ١٢٢٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في وصف صلاة النبي بالليل ، وقم: ٣٠٣ . وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف الوتر بثلاث ، وقم: ٩٧٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة الليل ، وقم: ١٢٣٢ ، ١١٥٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند أد نصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم: ٣٣٣ ، ٢٢٩٨٠ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة النبي في الوتر ، وقم: ٣٣٣ ، ٢٣٥٨٩ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة النبي في الوتر ، وقم: ٢٣٣٨ .

#### یہ تراوح کے نہیں تبجد ہے

یہ حدیث آپ نے بار بار پڑھی ہے، غیر مقلدین اس سے تراوح کی آٹھ رکعت پراستدلال کرتے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تراوح کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تبخد کے بارے میں ہے، اس کی دلیل یہاں
موجود ہے، کیونکہ تراوح اول اللیل میں ہوتی ہے اور تبخد آ خراللیل میں، اور یہاں حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہانے
حضور بھاسے بوچھا" یار سول اللہ بھا انسنام قبل ان تو تو ؟ " کیا آپ وترسے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ
گانے فرمایا" یا عائشہ ان عنیی تنامان و لا ینام قلبی "معلوم ہوا کہ جو یصلی ثلاثا ہے وہ حضرت
عاکشہ رضی اللہ عنہانے آپ بھاکو آخر شب میں پڑھتے ہوئے دیکھا، اس لئے بوچھا کہ آپ نے اول شب میں وتر
نہیں پڑھتے تھے۔

معلوم ہوا یہ آخرشب کا واقعہ ہے نہ کہ اول شب کا۔ تو بیہ حنفیہ کی اس بارے میں دلیل ہے کہ بیہ حدیث تروات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تہجد کے بارے میں ہے۔ نبی کریم کا قیام رمضان کا تکم اوّل کیل کے بارے میں ہے، اس پردلیل بیہ ہے کہ تمام صحابہ کے اول کیل میں تر اور کا پڑھتے تھے۔

جب آپ ﷺ نے تین دن تراوح کڑھائی تو وہ بھی اول اللیل میں پڑھائی ۔معلوم ہوا کہ تراوح اول اللیل میں پڑھائی ہےاور یہ جوذ کر ہور ہاہے بیآخراللیل کا ہے،الہذا بیتر وا تحنہیں بلکہ تہجد ہے۔

(١ ١) باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة عند

الطهور بالليل والنهار

رات اوردن کو پاکی حاصل کرنے اور رات اور دن میں وضو کے بعد نماز کی فضیلت کا بیان

9 1 1 - حدثنا إسحاق بن نصر ،حدثنا أبو أسامة ، عن أبي حيان ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن النبي الله قال لبلال عند صلاة الفجر : ((يابلال ، حدثني بارجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)) . قال : ماعملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أونهار إلا صليت بذلك الطهور ما اكتب لي أن أصلي . كل

كل وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل بلال ، رقم : ٣٣٩٧ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٩٢٩٥ ، ٩٢٩٥ .

حضور ﷺ ہے آ گے حضرت بلال ﷺ کی قدموں کی جاپ سنائی دینے پربعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور ﷺ ہے آگے جنت میں کینے نکل گئے ؟

اں کا جواب یہ ہے کہ مرتبہ میں آ گے نکلنا مرادنہیں ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ ان کا آ گے ہونا ایہا ہوجیسا کسی بڑے کے آ گے محافظ چلتا ہے۔

ہیاں بات کی دلیل تھی کہ اللہ تبارک وتعالی ان کو یہ مقام بخشیں گے کہ وہ ایک محافظ کے طور پریا جس طرح آج کل پائلٹ ہوتا ہے ،حضور ﷺ کے آگے چلیں گے ، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی منقبت اور خصوصیت تھی۔

#### (١٨) باب مايكره من التشديد في العبادة

#### عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت کا بیان

ا ا حدثنا أبو معمرقال: حدثنا عبدالوارث ، حدثنا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي في فإذا حبل ممدود بن الساريتين ، فقال: ((ما هذا الحبل؟)) قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال: النبي الله النبي الله على النبي الله على النبي الله على المدكم نشاطه ، فإذا فتر فليقعد )) . الله على المدكم نشاطه ، فإذا فتر فليقعد )

#### عبادت نشاط کے بقدر کرنا جا ہے

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو دیکھا کہ دوستونوں کے درمیان ایک رسی لٹلی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ رسی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بیر سی حضرت زینب رضی الله عنها کی ہے، جب وہ نماز پڑھتی ہیں یہاں تک کہ '' فاذا فترت تعلقت '' جب وہ نماز پڑھتی ہیں یہاں تک کہ '' فاذا فترت تعلقت ''

<sup>△</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب أمر من نعس في صلاته أو إستعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يوقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ، رقم: ١٣٠١ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب الإختلاف على عائشة في إحياء الليل ، رقم: ١٦٢٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب النعاس في الصلاة ، رقم: ١١١٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في المصلي إذا تعس ، رقم: ١٣٢١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ١٢٣٩ ، و١١٥٨ ، ١٣٩١ .

جب تھک جاتی ہیں تو اس رتنی کے ساتھ ٹیک لگالیتی ہیں ۔

"فقال النبي النبي الخضرت على الله عليه وسلم فرمايا كه بيطريق محيح نهيل هم، اس رسى كو كهول دو-" ليصل أحدكم نشاطه" تم ميس سے برخض اس وقت تك نماز پڑھے جب تك كه اس كا نشاط باقى مو، "فإذا فتر فليقعد" اور جب ست پڑنے لگے تو بيٹھ جائے \_معلوم ہوا كه اپنفس پر بہت زياده مشقت دُ النا بھى پہند بده عمل نہيں ہے۔

ہمارے بزرگوں میں سے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ عبادات میں انسان کو ایسا کرنا چاہئے کہ ایسے وفت میں چھوڑ دے جب مزید کچھ کرنے کی خواہش باقی ہو، یہ نہیں کہ ساری خواہش ختم ہو جائے اور جتنی طاقت تھی ایک ہی دفعہ انڈیل دے اور بعد میں کہے یہ بہت لمبا مسئلہ ہے کون اتنی کمبی مشقت اٹھائے ، ہلکہ ابھی مزید کرنے کی خواہش باقی ہوا ہے وفت چھوڑ دے ،اس سے دو بارہ کرنے کی توفیق ہوگی۔

حضرت گنگوہی اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ چک ڈوری کٹو کی طرح ایک کھیل کی چیز ہوتی ہے، اُسے چکٹی اور چک ڈوری کٹو کی طرح ایک کھیل کی چیز ہوتی ہے، اُسے چکٹی اور چک ڈوری کہتے ہیں، اس میں رسی یا دھا گہ بندھا ہوتا ہے اس کواس طرح چھیئلتے تھے کہ وہ دورتک جاتی اور پھرواپس آتی تھی ۔ اس کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کوا لیے چھیئلتے تھے کہ پچھرت کی اُتی میں باقی رہ جاتی تھی جس سے وہ واپس آتی تھی ۔ حضرت گنگوہی گئے مثال دی کہ عبادت کی مثال چک ڈوری جیسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ساری رسی کھول دی جائے تو وہیں گر جائے گی ، پھرواپس نہیں آئے گی ۔

ا 1 1 ا - قال: وقال عبدالله بن مسلمة: عن مالک ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بنى أسد فدخل على رسول الله الله فقال: ((من هذه ؟)) قلت: فلانة ، لا تنام بالليل ، تذكر من صلاتها ، فقال: ((مه ، عليكم ما تطيقون من الأعمال ، فإن الله لا يمل حتى تملوا)) . [راجع: ٣٣]

اس عورت پر بھی آپ بھی نے نکیر فرمائی جوساری رات جاگی تھی۔ فرمایا" مده ،عدیکم ما تطیقون من الأعمال " تمہیں چا ہے کہ اتابی کام کر وجتنی تم میں طاقت ہے،" فیان اللہ لا یمل حتی تملوا "اس لئے کہ اللہ تعالی دینے میں نہیں اکرائے یہاں تک کہ تم اُکرا جاؤ گے۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ "اکشار فی التعبد" بدعت ہے، حالا نکہ حضور بھی کا نہی فرمانا طاقت سے زیادہ کام کرنے پر ہے، ورنہ خود حضور بھی کے بارے میں آیا ہے کہ آپ بھی کے قدم مبارک پرورم آجایا کرتا تھا، اس لئے بیقول درست نہیں۔ اس موضوع پر حضرت مولا ناعبدائی ککھنوی رحمہ اللہ کامستقل رسالہ ہے "إقسامة المحجة علی ان الاکشار فی التعبد لیس بدعة.

#### (٩ ١) باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه

### جو تخص رات کو کھر اہوتا تھااس کے لئے ترک کرنے کی کراہت کا بیان

الأوزاعى. ح وحدثنا عباس بن الحسين قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعى. ح وحدثنى محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله: قال أخبرنا الأوزاعى قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله : (ياعبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل)).

وقال هشام :حدثنا ابن أبى العشرين : قال جدثنا الأوزاعي قال : حدثنا يحيى عن عسمر بن الحكم بن ثوبان قال : حدثنى أبو سلمة بهذا مثله . وتابعه عمرو بن أبى سلمة عن الأوزاعي . [راجع : ١٣١]

اس حدیث کی بناپرعلاء نے فرمایا کہ نفلی عبادت کا بھی جومعمول مقرر کرلیا جائے اُسے چھوڑ نانہیں چاہئے ،لیکن چھوڑنے کے معنی میں اپنے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ سے بحوالہ ُ حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی قدس سرہ یہ سنے ہیں کہ ترک کا ارادہ کر لے ۔اگر ترک کا ارادہ نہیں کیا ،لیکن اتفا قا پچھ عرصے تک چھوٹ گیااورنیت ہے کہ پھر جاری رکھوں گا تو امید ہے کہ ان شاءاللہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔

وقال هشام حدث ابن ابی العشرین – اس روایت کولانے کامنشاً بیہ کہ اوپر کی حدیث یکی بن ابی کثیر نے براہ راست ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے بصیغیۂ تحدیث روایت کی تھی ،لیکن ہشام کی اس روایت میں یجیٰ اور ابوسلمہ کے درمیان عمر بن تھم کا واسطہ ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کولا کر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیم رید فی متصل الاسانید کی قبیل سے ہے۔ مزید فی متصل الاسانید کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک حدیث اپنے شخ سے بلاواسطہ بھی سی ہوتی ہے اور بالواسطہ بھی ، ایسی صورت میں بالواسطہ روایت کومزید فی متصل الاسانید کہا جاتا ہے بعنی سند کے اس واسطے کے بغیر بھی متصل تھی ، لیکن دوسری روایت میں اس متصل سند میں ایک واسطے کا اضافہ ہوگیا، لیکن کسی روایت کومزید فی متصل الاسانید قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس روایت کا بلا واسطہ مروی ہونا ثابت ہو، موجودہ روایت میں چونکہ یجی بن ابی کثیر نے حدثنا ابوسلمہ کی تصریح کی ہے اس لئے اس کا بلا واسطہ مروی ہونا ثابت ہوگی۔ فابت ہوگیا، اب جوروایت نے میں عمر بن تھم کا واسطہ بیان کر بی ہے وہ "مزید فی متصل الاسانید" ہوگی۔

#### (۲۰) باب

١١٥٣ - حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي العباس قـال : سـمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ )) قبلت: إني أفعل ذلك . قال : ((فإنك إذا فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك ، وإن لنفسك حقاً ، والهلك حقا، فصم وأفطر ، وقم ونم » . [راجع: ١٣١١]

"نَفهت نفسک "" نفهت" بابسمع سے ہے۔اس کے معنی بس تھک جانا۔

#### (٢١) باب فضل من تعارّ من الليل فصلّى

اس شخص کی فضیلت کا بیان جورات کواٹھ کرنماز پڑھے

تعادّ کامعنی ہے رات کوسوتے ہوئے حاگ جانا۔

١١٥٥ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال: أخبرني الهيشم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضى اللهعنه وهو يقص في قصصه ، وهو يذكر رسول الله ﷺ: ﴿﴿إِنَّ أَحَا لَكُم لَا يَقُولُ الرَّفْثُ ﴾ ، يعني بذَّلَك عبدالله بن رواحة.

و فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به مو قنات أن ماقال و اقع

يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

تابعه عقيل ، وقال الزبيدي: أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج ، عن أبي هريرة.

رانظر : ۲۱۵۱ ۲۱<sup>ول</sup>

حضرت ابو ہرریرۃ رضی اللہ عنہ اپنے مختلف واقعات بیان کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کی باتیں ذکر کیا كرتے تھے، انہوں نے فرمایا" إن احسال بھے لا يعقول الرفث "كةمهارے ايك بھائى ہیں جوفضول باتیں نہیں کرتے''دفٹ'' کے معنی ہیں فحش باتیں اوران کی مراد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے۔

وفي مسند أحمد ، مسند المكيين ، باب حديث عبد الله بن رواحه ، رقم : ١٥١٤٨ .

صفرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ شاعر تھے لیکن شاعر وں کی طرح فخش با تیں نہیں کرتے تھے ، انہوں نے یہ شعر کہے ہیں ۔

> وفیسنسا رسول الله یسلو کسابسه إذا انشق معروف من الفجرساطع جب صبح کاونت ہوتا ہے تواس دنت حضور کے کتاب اللہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ أرانسا الهدی بعد العمی فقلوبنا

بسلہ مسوقسنسات أن مساقسال واقسع ہماری ناہینگی کی حالت میں آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ،ہمیں قلبی یفین ہے کہ جو کچھ فر مایا وہ

واقع ہوگا۔

#### يبيت يسجسا في جنسه عن فراشسه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

آپ اس حالت میں رات گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو بستر سے جُدا ہوتا ہے، جب مشرکین کے بچھونے ان کے جسموں سے گراں بار ہوتے ہیں۔

الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل » . [راجع: ١٢٢]

النبي الله السرويا أنها في الله السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي الله الله الله الله السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي الله السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي الله العشر الأواخر ». قد تواطأت في العشر الأواخر. ف من كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر». [انظر: ٢٠١٥ / ٢٩٩] كل

عشرةليلة القدر

بہت سے لوگوں نے خواب بیان کئے کہ لیلۃ القدرعشر ہُ اخیرہ کی ساتویں رات ہوگی۔ پھر آپ اللہ نے

مع وسنن ابن ماجة ، كتاب تعبير الرؤيا ، باب تعبير الرؤيا ، رقم : 9 • 9 م ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٢٠٣٥ ، ٣٨ • ٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ، رقم : ٢٠٥٩ ، والعسل و السمن والتمر وغير ذلك في النوم ، رقم : ٩٩ - ٢ .

فرمایا کیمیراخیال ہے تہمارےخواب اس بات پرمتفق ہیں کہ لیلۃ القدرعشر ہُ اخیرہ میں ہے، لہذا جوکو کی لیلۃ القدر کوتلاش کرنا چاہے تو وہ عشر ہُ اخیرہ میں تلاش کرے۔

#### (۲۲) باب المداومة على ركعتي الفجر

#### فجر کی دورکعتوں پر مداومت کرنے کا بیان

المحدثنا عبدالله بن يزيد قال: حدثناسعيد، هو ابن أبي أيوب، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي الله العشاء، وصلى ثماني ركعات، وركعتين جالسا، وركعتين بين النداء ين، ولم يكن يد عهما أبدا. [راجع: ٩ ١١]

#### رنعتين بعدالوتر كاثبوت

یہ " رکعتین جالسا" سے وٹر کے بعد کی دور کعتیں مراد ہیں اور بیر حضورا قدس ﷺ سے بیٹھ کر پڑھنا ہی ثابت ہیں۔ بیر صدیث صرح ہے اور اس کے ثبوت میں اور بھی حدیثیں ہیں، لہذا ہے کہنا کہ وٹر کے بعد دور کعتیں پڑھنا ثابت نہیں، غلط ہے۔

البتہ جہاں بھی حدیث میں آیا ہے بیٹھ کر ہی پڑھنا آیا ہے، اس لئے بیشتر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھنی ہوں تو کھڑے ہوکر پڑھنا ہی افضل ہے لیکن اگر بیٹھ کر پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔

کیکن حفرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے ہے کہ حضور ﷺ کا ہمیشہ بیٹھ کر پڑھنا یہ قصد واختیار سے تھا، لہٰذااس میں بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہے۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جو عام قاعدہ ہے کہ قیام افضل ہے وہ اس میں بھی جاری ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہآپ ﷺ نے آٹھ رکعتیں کھڑے ہوکر پڑھیں اور یہاں وتر کا ذکرنہیں کیااس لئے کہ یہاں نفلی نماز کا ذکر کررہے ہیں اور وتر واجب ہے۔

پھر فرمایا کہ دور کعتیں ہیٹھ کر پڑھتے تھے یعنی وتر کے بعداور دور کعتیں صلوۃ الفجر۔للہذا جولوگ ہیہ کہتے ہیں کہ ما بعدالوتر جور کعتیں ہیں و،حقیقت میں رکعتی الفجر تھیں ،اس سے ان کی تر دید ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں فجر کی رکعتوں کوالگ ذکر کیا ہے۔

## (۲۳)باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر في الفجر في دوكعتول كے بعد داكيں كروٹ كے بل ليٹنے كابيان

المعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عبدالله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي الله إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. [راجع: ٢٢٢]

بعض حضرات نے اس تھوڑی دیر آ رام فر مانے کوسنت ھُدی پرمحمول کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بھی سنت روا تب میں سے ہے۔ <sup>ال</sup>

حافظ ابن حزم نے چونکہ " فلیضطجع "امر کاصیغہ آگیا اس لئے واجب ہی کہہ دیا۔" لیکن اس کی تشریح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جومصنف عبد الرزاق میں آئی ہے "لم یہ صطحع سنہ ولکنہ کان ید آب من لیلہ فیستریع "کہ آپ ساری رات کھڑے ہوتے تھے،للہٰ دااس کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمالیتے۔""

یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق سنتِ عادیہ ہے نہ کہ سنت را تبہ اس لئے اس کا سنتِ را تبہ کے طور پر اتبہ کے طور پر آدمی اہتمام کرلے تو اچھا ہے کیکن اس کو سنتِ را تبہ کے طور پر اہتمام کرلے تو اچھا ہے کیکن اس کو سنتِ را تبہ کہنا درست نہیں ، جبیبا کہ عام طور پر غیر مقلدین کے یہاں ہوتا ہے۔ پھریہ اضطحاع حضور ﷺ کے گھر میں ہوتا تھا نہ کہ مجد میں ۔

الله ، ٢٢ أنه واجب مفترض لا بد من الإتيان به ، وهو قول أبي محمد بن حزم فقال : ومن ركع ركعتى الفجر لم تجزه صلاة الصبح ، وسواء ترك صلاة الصبح على جنبه الأيمن بين سلامه من ركعتى الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح ، وسواء ترك المضبح عدمدا أو نسيانا ، وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيا لها من نسيان أو نوم ، وإن لم يه ل ركعتى الفجر لم يلزمه أن يضطجع ، المحلى ، ١٣٣١ ، مسألة كل من ركع ركعتى الفجر لم تجزه صلاة الصبح ، ج٣٠ ، ص ١٩٢٠ ، وعمدة القارى ، ج٥٠ ، ص ١٥٥ .

٣٣ أن عنائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا طلع الفجر يصلى ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيسمن يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلة فيستريح قال فكان ابن عمر عصبهم اذا رآهم يضطجعون على آيمانهم ، مصنف عبد الرزاق ، باب الضجعة بعد الوتر و باب النافلة من الليل ، وقم : ٣٤٢٢ ، ج:٣ ، ص: ٣٣ .

#### (۲۵) باب ماجاء فی التطوّع مثنی مثنی ان روایت کابیان جونفل کے متعلق منقول ہیں کہ دودور کعتیں ہیں

قال محمد ويذكر ذلك عن عماد ، و أبى ذر ، و أنس ، وجابر بن زيد ، و عكرمة، و الزهرى رضى الله عنهم . وقال يحيى بن سعيد الأنصارى : ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار .

یہ باب بیٹابت کرنے کے لئے قائم کیا ہے کہ تطوّع کی نماز دودوکر کے بہتر ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ اس پر بہت ساری اور بڑی لمبی حدیثیں لائے ہیں، منشأ یہی ہے کہ آپ اللہ نے دودوکر کے پڑھیں اور پڑھا کی اور پڑھنے کا حکم دیا۔

المنكدر ، عن جابر بن عبدالله قال : حدثنا عبدالرحمن بن أبي الموالي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله الله الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : (﴿ إِذَاهَمَ أَحَدكُمُ بِالْأَمُرِ فَلْيَرُكُعُ رَكُعَتَيُنِ مِنُ غَيرِ الْفَرِيُضَةِ . ثُمَّ لِيقل :

اللهم إني استخيرك بعلمك. واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا اقدر. واسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أوقال: عاجل أمري و آجله – فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أوقال: في عاجل أمري و آجله – فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضى به ))

قال : ((ویسمی حاجته))[انظر : ۲۳۸۲، ۹۹۰٫۲۳۹

٣٢ و في سنن الترميذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في صلاة الإستخارة ، رقم : ٣٣٢ ، وسنن النسائي ، كتاب النكاح ، باب كيف الإستخارة ، رقم : ٣٢٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في الإستخارة ، رقم : ١٣١٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في الإستخارة ، رقم : ٣٢٠ ، ومسند أحمد ، وسنن ابن مباجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الإستخارة ، رقم : ٣٢٠ ، ومسند أحمد ، باب مسند جابر بن عبد الله ، رقم : ٣٨٠ .

#### استخاره كامسنون طريقه

اپی حاجت کا اظہار کر کے یہ کہ رہا ہے "اللہ ما اپنی استخیر کی بعلمک"المج" خیولی"
جب یہ پڑھے اس وقت دل میں اس حاجت کا نام لے ، یہ استخارہ کا مسنون طریقہ ہے اور یہ بڑی برکت کی چیز ہے، کیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیج میں کوئی خواب آئے جیسا کہ عام طور پرلوگوں کا گمان ہوتا ہے اور نہ پیضروری ہے کہ کوئی غیبی اشارہ ملے کہ یہ کام کیا جائے ، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ دُعا ہے۔ پھراگر اس کام میں خیر ہوگی تو ان شاء اللہ وہ کام ہوجائے گا، اس کے اسباب مہیا ہوجا کیں گے اور اگر خیر نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا۔
اب یہ کرنے کے بعد آ دمی اپنی ظاہری تد اپر اختیار کرتا رہے ان شاء اللہ جو پچھ ہوگا خیر ہوگا،خواب آ نا کوئی ضروری نہیں ،لہذا جیسا عوام میں مشہور ہے کہ کہتے ہیں استخارہ نکا لوجیسے یہ کوئی فال ہے، تو ایسانہیں ہے بلکہ یہ طلب خیر کی چیز ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر مقدر فرما دیتے ہیں۔

السحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الله وهو يخطب: ((إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أوقد خرج فليصل ركعتين)). [راجع: ٩٣٠]

خطبہ کے دوران دورکعتیں پڑھنے کا مسکلہ پہلے گز رچکا ہے۔ یہاں مقصودیہ ہے کہ دورکعتوں کا ذکر ہے۔

#### (٣٠) باب من لم يتطوع بعد المكتوبة

#### اس شخص کا بیان جوفرض کے بعد نفل نہ پڑھے

الشعثاء جابراً قال: سمعت ابن عبدالله قال: حدثنا سفيان ، عن عمروقال: سمعت أبا الشعثاء جابراً قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله الشمانيا جميعا، وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء ، أظنه أخر الظهر وعجّل العصر، وعجّل العصر، وعجّل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه. [راجع: ۵۳۳]

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آٹھ ایک ساتھ اور سات ایک ساتھ ۔ میں نے پوچھااے ابوالشعثاء! میر اخیال ہے کہ حضور ﷺ نے ظہر کومؤ خرکر دیا اور عصر کوجلدی پڑھ لیا تو آٹھ ایک ساتھ ہوگئیں اور مغرب کومؤ خرکر دیا اور عشاء کوجلدی پڑھ لیا تو اس طرح سات

ایک ساتھ ہوگئیں، جمع بین الصلوتین ۔

قال: وانا اظنه. ابوالشعثاء نے کہامیراخیال بھی یہی ہے، اسی لئے حفیہ کہتے ہیں کہ یہ جمع صوری تھی۔

#### مقصدامام بخاري

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصدیہ ہے کہ " باب من لم یہ طوع بعد المحتوبة " فرض کے بعد سنت نہیں پڑھی، آٹھ رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں لینی چار ظہر کی پڑھیں کچر فوراً چارعصر کی پڑھیں، تو ظہر کے بعد کی دورکعتیں رواتب ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھیں، معلوم ہوا کہ سفر میں رواتب کوترک کرنا بھی جائز ہے۔

#### (٣١) باب صلاة الضحى في السفر

#### سفرمیں جاشت کی نماز کا بیان

١٤٥ ا ـ حدثنا مسدد قال : حدثنا يحي ، عن شعبة عن توبة ، عن مورق قال : قلت لا بن عمر رضى الله عنهما . أتصلي الضحى ؟ قال : لا قلت : فعمر ؟ قال : لا قلت : فأبوبكر ؟ قال : لا قلت : فأبوبكر ؟ قال : لا قلت : فالنبي هي ؟ قال : لا إخاله . [راجع: ٢٤]

#### "صلاة الضحي" كاثبوت

میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ صلوۃ الضحی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا حضرت عمر ﷺ پڑھتے تھے ؟ قبال: لا میں نے کہا ابو بکر پڑھتے ہیں "قبال: لا" میں نے کہا حضور ﷺ پڑھتے تھے؟ قال: لا إحاله. کہا میراخیال ہے کنہیں پڑھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کوحضور ﷺ کا صلوۃ الضحیٰ پڑ ھنایا دنہیں تھالیکن آ گنام ہانی کی حدیث آرہی ہے جس میں حضور ﷺ کا صلوۃ الضحیٰ پڑھنا ثابت ہے اور اس بارے میں متعد دروایات موجود ہیں۔ <sup>23</sup>

قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب: قال: وهذى صلاة الأوابين))، صحيح
 ابن حزيمة ، (٥٣٨) باب فى فضل صلاة الضحى إذ هى صلاة الأوابين، رقم: ١٢٢٨، ، ج: ٢، ٥ ص: ٢٢٨.

ومنها : إن في الجنة باب يقال له الضحى فإذا كان يوم القيامة نادى منادى : أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله ، المعجم الأوسط ، رقم : • ٧ • ٥ ، ج: ٥ ، ص: ١٩٥ ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٥٣٢.

لہذا حضرت ابن عبر کے اس قول کی بنا پر اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہے،حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ انہوں نے فر مایا میں پڑھتی ہوں۔معلوم ہوا کہ حضور ﷺ سے پڑھنا ثابت تھا، اس لئے اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں۔

متعدد روایات کی وجہ ہے نماز ضحیٰ کی شرعی حیثیت میں اختلاف پیدا ہوا،اس لئے بعض حضرات اس کو سنت قرار دیتے ہیں ،بعض حضرات مستحب اور حنفیہ کے نز دیک سنت غیرمؤ کدہ ہے۔

"باب صلاۃ الضحیٰ فی السفر" کے ساتھ سفر کی قیداس لئے لگائی کہ آگے حدیث میں اُمّ ہائی کا قول آرہا ہے کہ آپ ﷺ نے سفر میں پڑھی۔حضرت ابن عمرؓ کے قول کی تاویل کی گئی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ نہیں پڑھی، شایداس سے ان کامنشا کہ ہو کہ سفر میں نہیں پڑھی۔

9 / 1 - حدثنا على بن الجعد قال: أخبرنا شعبة ، عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار \_ وكان ضخما \_ للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك ، فصنع للنبي الله طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء ، فصلى عليه ركعتين. فقال فلان بن فلان بن الجارو « لأنس: أكان النبي النبي يسلي الضحى ؟ قال أنس: مارأيته صلى غير ذلك اليوم. [راجع: ١٤٠٠]

#### صلاة الضحي كى فضيلت

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک بھاری جسم کے صاحب تھے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ، جگہ دور ہے میرے لئے آنامشکل ہوتا ہے۔

انہوں نے نبی کریم ﷺ کے لئے کھانا تیار کیا اور ان کواپنے گھر بلایا " ونسط لے طوف حصیر" اور چٹائی کے کنارے کو پانی کی چھٹیں دے کرصاف کیا" فصلی علیہ دی محتین " آپﷺ نے اس پردو رکعتیں نماز بڑھی۔

فقال فلان النع حفرت انس سے ایک شخص نے پوچھاجس کا نام ان کویا دہمیں رہائی لئے فلان بن فلان کہا۔" اکان النبی کے مصلی الضعیٰ ؟ "کیا آپ کے فلان کہا۔" اکان النبی کے مصلی الضعیٰ ؟ "کیا آپ کے فلان کہ میں نے اس کے علاوہ کسی اور دن پڑھتے ہیں دیکھا۔ صلی غیر ذلک الیوم " حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے اس کے علاوہ کسی اور دن پڑھتے ہیں دیکھا۔ اس کی وجہ تر مذکی شریف میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کے نے تھے تو اس کی وجہ تر مذکی شریف میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کی پڑھنا شروع کرتے ہے تو ہمیں خیال ہوتا تھا کہ شاید ابنہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ کی شنے کثرت ہے

انعام الباری جلدیم

یر هی بھی ہے اور کشرت سے چھوڑی بھی ہے۔ <sup>۲۲</sup>

اس واسطے جن لوگوں نے حچھوڑنے کی حالت میں دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حضور ﷺ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں اور جنہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔تو عاصل بيه به "المشبت مقدم على النافى" لهذااس كاثبوت باوراس كى فضيلت مين احاديث بهي

بیجیے حدیث گذری ہے کہ حضزت ابو ہر رہے وضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے صلو ۃ انضحیٰ کی وصیت فر مائی اور ایک حدیث میں ہے جو تحض صلوة الصحل کی بارہ رکعتیں پڑھے ''بنی الله بیتا فی المجنة'' بیصلوة الصحٰی دور کعتوں سے لے کربارہ رکعتوں تک ثابت ہے۔

#### صلاة آسحی اوراشراق الگ الگ نمازس ہیں

اس میں کلام ہوا ہے کہ صلوۃ انضحیٰ اور صلوۃ الاشراق ایک ہی نماز کے نام ہیں یا بیا لگ الگ ہیں۔ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں جوصلوۃ الفیحل ہے وہی صلوۃ الاشراق ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیدونوںا لگ الگ نمازیں ہیں۔اشراق سورج کےطلوع ہونے کے متصل بعد پڑھی جاتی ہےاور شخیٰ کا وقت زوال سے پہلے کسی بھی وقت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے احتیاط بریتے ہوئے دونوں *کو* الگ الگ قرار دیا ہے،اشراق کوالگ پڑھنے کو کہااور خیٰ کوالگ جس کوار دومیں جا شت کی نماز کہتے ہیں ۔ میں

٢٦ عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحي حتى نقول: لا يدعها ، ويدها حتى تـقـول : لا يـصـليهـا ، سـنـن التـرمــذي ، كتـاب الصلاة ، باب ماجاء في صلاة الصحي ، رقم : ٣٣٩ ، وعمدة القاري ، ج: ۵، ص: ۵۳۸.

كل عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٥٣٥.

<sup>🔥 🏽</sup> يـدخـل و قتهـا فـي أول النهار بطلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يعجزني من أربع ركعات من أول النهار )) . وحكى النووي في (الروضة) : أن وقت الضحي يدخل بطلوع الشمس ، ولكنه يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشىمس ، وخالف ذلك في (شرح المهذب) وحكى فيه عن الماوردي أن وقتها المختار إذا مضي ربع النهار ، وجزم به في التبحقيق، وروى الطبراني من حديث زيد بن أرقم: أنه ا مر بأهل قباء وهم يصلون الضحى حين أشرقت الشمس فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، وهذا يدل على جواز صلاة الضحى عند الإشراق لأنه لم ينههم عن ذلك، ولكن أعلمهم أن التأخير إلى شدة الحرّ صلاة الأوابين . قوله : (( إذا رمضت الفصال )) ، هو : أن تحمى الرمضاء ، وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٥٣٢.

#### (۳۲) باب الركعتين قبل الظهر

#### ظہرے پہلے دور کعت پڑھنے کابیان

• ١ ١ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد ،عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي الله عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد ها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يد خل على النبي الله فيها .[راجع: ٩٣٤]

اس حدیث میں ظہر سے پہلے دورکعتوں کا ذکر ہے۔حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث سے پہلے بھی بیہ حدیث گذری ہے۔

اس حدیث سے امام شافعیؒ نے استدلال کیا ہے کہ ظہر سے پہلےسنن را تبددو ہیں نہ کہ چار۔ حنفیہ کے نز دیک جار ہیں ۔حنفیہ اس حدیث کوصلوۃ زوال پرمحمول کرتے ہیں کہ زوال سے متصل بعد دو رکعتوں کی ایک نفل نماز ہے جس کوصلوۃ زوال کہتے ہیں ۔

آخریس فرمایا" ورکعتین قبل صلاة الصبح" اس کے بارے میں فرمایا" و کانت ساعة لا سد خل علی النبی الله فیها "یا ایباوتت تھا کہ عام طور پراس میں لوگ نبی کریم اللہ پرداخل نہیں ہوا کرتے ہے۔ سے، یعنی لوگ آپ اللہ کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں آپ اللہ ورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

المنتشر، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي الله كنان لا يدع أربعاقبل الظهر، وركعتين قبل الغداة تابعه أبي عدي وعمر، عن شعبة الله المنتشرة الغداة تابعه أبي عدي وعمر، عن شعبة النبي المنتفق المنافقة المناف

٢٩ لا يوجد للحديث مكررات.

مید عفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث لائے ہیں جس میں ظہرسے پہلے چاررکعتوں کا ذکر ہے۔ پچپلی حدیث میں دوکا ذکرتھا، تو بتا دیا کہ جاررکعت بھی ثابت ہیں۔

حضرت مولا ناپوسف بنوری رحمہ اللہ فرماتے سے کہ بعض اوقات سفر میں، میں سنتوں میں بھی قصر کر لیتا ہوں اوروہ اس طرح کہ ظہر کی چارر کعتیں پڑھنے کے بجائے دور کعتیں پڑھ لیتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قصر ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ سنتیں نفل بن جاتی ہیں، اگر آ دمی نہ بھی پڑھے تب بھی ٹھیک ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت پرامام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق عمل کر کے دور کعتیں پڑھ لے تو بہتر ہے۔

#### (٣٥) باب الصلواة قبل المغرب

#### مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کابیان

ا المحدث عن عبدالله بن عبدالله بن عن الحسين ، عن عبدالله بن المحدث الله بن عن عبدالله بن عبدالله بريدة قال : ((صلّوا قبل صلاة المغرب)) . قال في الثالثة : ((لمن شاء ، كراهية أن يتخذها الناس سنة)) . [انظر: 271 الثالثة : ((لمن شاء ، كراهية أن يتخذها الناس سنة)) . [انظر: 271 الثالثة : ((لمن شاء ، كراهية أن يتخذها الناس سنة)) . [انظر: 271 الناس سنة)

#### ركعتين قبل المغرب كاثبوت

ا ا - حدثنا عبدالله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: عدثني يزيد بن أبي حبيب قال: سمعت مرثد بن عبدالله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال: عقبة: إناكنا

ال و في سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب ، رقم: ١٠٨٩ ، و مسند أحمد ، اول مسند المسند البصريين، باب حديث عبد الله بن مغفل المزنى ، رقم: ٩٩٣٣ .

نفعله على عهد النبي الله فقلت: فما يمنعك الآن ؟ قال: الشغل. الشعل. التباسي في التباسي التباسي

مرثد بن عبدالله المحزنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ بن عامر ؓ کے پاس گیا اوران سے کہا "الا اعجب کے من ابھی تمیم؟" کیا تہہیں البہتیم کے بارے میں تعجب میں نہ ڈالوں؟ لینی ابوتمیم کی ایک جیرت انگیز بات بتاؤں: "یو کع و کعتین قبل صلوق المغرب" وہ مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھتے ہیں۔ انگیز بات بتاؤں! "یو معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں لوگوں کا عام معمول بنہیں تھا اس لئے ان کو تعجب ہوا۔

فقال عقبه: انا کنا نفعله علی عهد النبی گئا، حضور گئا کے زمانہ میں ہم بھی ایبا ہی کیا کرتے تھے۔ فقلت: فعا یمنعک الان؟ کہا اب کیوں نہیں کرتے؟ قال: الشغل، فرمایا مشغولیت ہوگئ ہے لینی ینہیں کہا کہ منسوخ ہوگئ ہیں یا جا ترنہیں بلکہ فرمایا"الشغل"مشغولیت ہوگئ ہے۔

حضرت عقبہ بن عامرٌفاتح مصر ہیں اورمصر کے گورنرووالی تھے،مصر میں ان کامزار ہے میں بھی وہاں حاضر ہوا ہوں۔ تو والی مصر ہونے کی وجہ سے مشغولیات بڑھ گئی اس لئے کہدر ہے ہیں کہاب وقت نہیں ملتا، ورنہ فی نفسہ پڑھنا ثابت ہے۔

#### (٣٢) باب صلاة النوافل جماعة،

نفل نمازیں جماعت سے پڑھنے کا بیان

. ذكره أنس وعائشة رضي اللهعهناعن النبي ﷺ .

ا محدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي ، عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري: أنه عقل رسول الله الله الله عقل مجة مجها في وجهه من بئركانت في دارهم.

١٨٧ - فرعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان

٣٢ لايوجد للحديث مكررات.

سس وفي مسنى النسائي ، كتاب المواقيت ، باب الرحصة في الصلاة قبل المغرب ، رقم : ٥٤٨ ، ومسند أحمد ،
 مسند الشاميين ، باب حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ، رقم : ١ ٢٤٤٥ .

فقال رجل منهم: مافعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رجل منهم: (لا إله إلاالله يبتغي الله ورسوله. فقال رسول الله في : ((لا تقل ذلك ، ألا تراه قال: لا إله إلاالله يبتغي بذلك وجه الله?)) فقال: الله ورسوله أعلم ، أمانحن فوالله لا نرى و ده و لا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله في : ((فإن الله قد حرم على النارمن قال: لا إله إلا الله ، يبتغي بذلك وجه الله)).

قال محمود بن الربيع: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله الله في غزوته التي توفي فيها ، ويزيد ابن معاوية عليهم بارض الروم ، فأنكرها علي أبو أيوب. قال: والله ما أظن رسول الله في قال ماقلت قط. فكبر ذلك علي فجعلت الله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأ تيت بني سالم. فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه. فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث ، فحدثنيه كما حدثنيه أوّل مرة. [راجع: ٣٢٣]

حفاظت حدیث میں فکر دامن گیر

حفرت عتبان بن مالک نے حضور اللہ ہے درخواست کی تھی کہ آپ میرے گھر آ کرنماز پڑھیں۔ یہ حدیث پہلے گذرگئ ہے لیکن آخری حصہ پہلے ہیں گذرا۔ قال محمود بن الربیع: فحداتها قوما فیهم ابوایوب صاحب رسول الله الله الله الله علی ، محود بن الربیع حضور اقدس الله علی بهت چھوٹے بچے تصاور بیگذر چکا ہے کہ حضور اللہ ان ان کے مُنہ پرکلی کی تھی۔ بہمود بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے عتبان بن ما لک سے بیدواقعہ سنا تھا اور پھھلوگوں کو میں نے سنایا جن میں حضرت ابوابوب انصار کی بھی موجود تھے:

میں نے بیواقعہ حضرت ابوا یوبؓ کواس غزوہ میں سنایا تھا جس میں ان کی وفات ہو ئی تھی ۔ لیعنی قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، و ہیں ان کی وفات ہو ئی اور و ہیں ان کا مزار ہے۔

"ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم" جبك يزيد بن معاويه النكاسردار تقايعنى قط طنطنيه ميل -

جب میں نے بیرواقعہ بہت سے لوگوں کو سنایا تو "فسان کو ھا علی ابو ایو ب" ابوایوب انصاریؓ نے ایک طرح سے گویا اکارکیا۔

قال: والله مااظن رسول الله ﷺ قال ماقلت قط" مجھے گمان نہیں کہرسول اللہ ﷺ نے وہ بات فر مائی ہوگی جوتم نقل کررہے ہو۔وہ کون می بات ہے؟ وہ اس شخص یعنی عتبان بن ما لک کے بارے میں بیفر مانا کہ جوشخص" لااللہ الااللہ" کہتاہے" ببتغی ہلالک وجہ اللہ" .

اس کے بارے میں حضرت ابوا یوب کے وشبہ ہوا کہ عام طور پر صحابہ کرام کے ذہن میں بیہ بات تھی کہ بیر منافق ہے اور حضور کھی کا کھلے عام اس کے اخلاص کی شہادت دینا حضرت ابوا یوب کے کواچھنبا سامعلوم ہوا، اس واسطے حضرت ابوا یوب کے نیہ بات فرمائی کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ حضور اقد س کھانے یہ بات فرمائی ہوگی۔

نیز محمود بن الربیع حضور ﷺ کے زمانہ میں چھوٹے بچے تھے، اس واسطے بھی کہا کہ تم تو بچے تھے، تمہیں کیا اور ہاہوگا بخضریہ کمچھے گمان نہیں ہے کہ ایسا کیا ہو '' فسکبر ذلک علی " مجھ پریہ معاملہ بڑا شاق ہوا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف وہ بات منسوب کررہا ہوں جو آپ ﷺ نے نہیں فرمائی۔

ف جعلت الله على مين نے الله تعالى سے نذر مانى كه "إن سلمنى حتى اقفل من غزوتى "اگر الله نظر من غزوتى "اگر الله نظر من الله عنه مين زنده رہايهاں تك كه غزوه سے واپس گھر چلا گيا"أن اسال عنها عتبان بن ما لك سے پوچھوں گا كه بين مجھ سے غلط ہمى ہوگى مولى الدائے " تو اس طرح قتم كھائى كه ميں دوبارہ جاكر عتبان بن ما لك سے پوچھوں گا كه بين مجھ سے غلط ہمى ہوگى مولى الله عند رہا ہو۔

ان و جدته حیافی مسجدقومی اگریس نے ان کواپن توم کی مجدیس زندہ پایا۔ فقفلت سیس قط طنیہ سے واپس آیا۔

فاهللت بحجة أوبعمرة \_ پريس نے فج ياعره كااحرام باندها\_

ثم سوت - پھرمیں چلا یہاں تک کہ مدینہ منقرہ آیا اور بنی سالم پہنچا۔

فیاذاعتبان شیخ اعمیٰ۔ میں نے دیکھا کہ عتبان بوڑ ھےاور نابینا ہوگئے ہیں اوراپی قوم کونماز پڑھارہے ہیں۔ جب نماز سے سلام چھیرا تو میں نے ان کوسلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں؟

ئے سالت عن ذلک الحدیث ۔ پھر میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا "وحدثنیہ کے بارے میں پوچھا "وحدثنیہ اوّل مرّة" تو انہوں نے مجھے وہ حدیث اُس طرح سافی جس طرح پہلے سائی تھی ، تو مجھے اطمینان ہوا کہ مجھے سے غلطی نہیں ہوئی۔

#### (۳۷) باب التطوع في البيت گرمين فل نمازير صن كابيان

۱۸۷ ا ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد: حدثنا وهيب ، عن أيوب و عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً). تابعه عبد الوهاب عن أيوب. [راجع: ٣٣٢]

#### گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب

امام بخاری رحمہ اللہ نے حفرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیصدیث نقل کی ہے فرمایا کہ "اجعلوا فسی بیوت کے من صلوتکم" کہ اپنے گھروں میں نماز کے لئے کوئی جگہ بناؤیا بیر کہ پچھنمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو۔

''و لاتت خدو ها قبور آ'' اورگھروں کو قبریں مت بناؤلینی وہ جگہ جہاں نماز بالکل نہ پڑھی جائے وہ قبر کے مشابہ ہے وہ فرندوں کی جگہ نہیں ہے مردوں کی جگہ ہے، یعنی جس طرح قبر میں مردے عالم حس کے اندر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے گھر قبروں کے مشابہ ہوجا ئیں گے۔

امام بخاري كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے اس بات پر مزید استدلال کیا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز

نہیں، پھرفر مایا کہتم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اوراپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ، تو معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ورنہ اس گھر کوجس میں نماز نہ پڑھی جائے قبرستان سے تشبیہ نہ دی جاتی ۔ ۳۳

# مسجد مسجد مكة والمدينة

(رقم الحديث: ١١٨٨ - ١١٩٧)

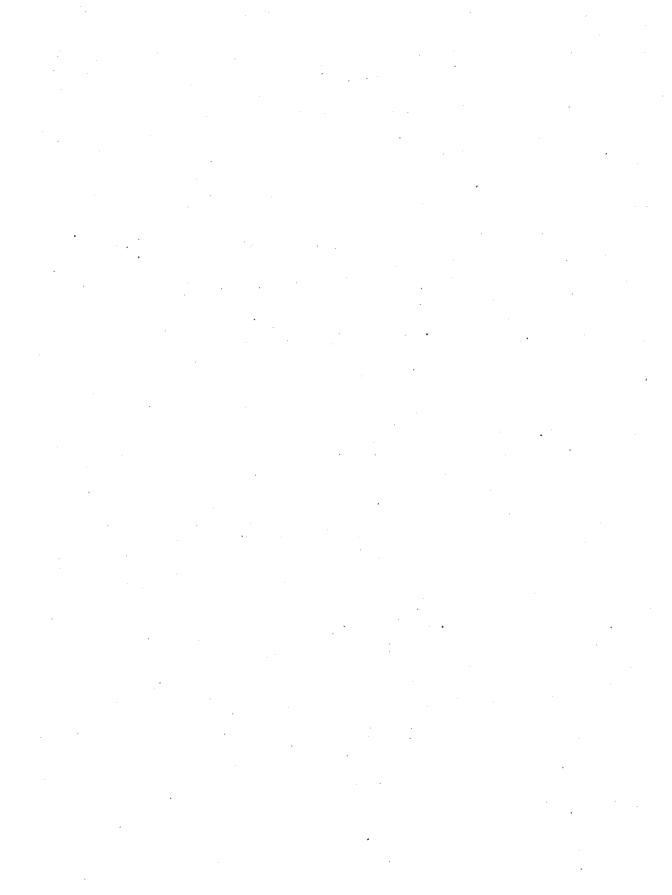

#### بعم الله الرحمل الرحيم

#### ٢٠ ـ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة

#### (١) باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

مكه مكرمها ورمدينه منوره كي مسجد مين نماز پڙھنے كي فضيلت كابيان

۱۸۸ ا ـ حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن عمير، عن قرعة قال: سمعت أبا سعيد أربعا، قال: سمعت من النبي الله و كان غزا مع النبي التني عشرة غزوة. ح [راجع: ۵۸۲]

١٨٩ ا - وحدثنا على قال: حدثنا سفيان عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال: (( لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجد الأقصى )) . ل

ترجمہ قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید کو چار باتیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنااوروہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوئے تھے۔

ے۔حضرت ابوہریرہ ﷺ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فر مایا سامان سفر نہ باندھا جائے گرتین مسجدوں کے لئے (۱)مسجد حرام، (۲)مسجد رسول اللہ ﷺ، (۳)مسجد اقصلٰی۔

• 9 1 1 حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن رباح، وعبيدالله بن أبي عبدالله الأغر، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: ((صلاة

ل وفي سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، رقم: • • ° ، ، ومسند أحمد ، با قي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد الخدرى ، رقم: ١ ٩٨١ .

في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$ 

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز بڑھنا سوائے خانہ کعبہ کے دیگرتمام مساجد کی ہزارنماز ہے۔

#### تين مساجد كى فضيلت

#### اورروضة اقدس ﷺ كى زيارت كے بارے ميں تحقيق آراء

علامہ نو وی اور محب طبری رحمہما اللہ کار جمان اس طرف ہے کہ یہ نفسیلت مسجد نبوی کے اس حصہ کے ساتھ خاص ہے جو حضور وہ کی حیات میں مسجد نبوی کا جزوتھا، جبکہ جمہور کے نزدیک ضحیح یہ ہے کہ یہ نفسیلت صرف عہد نبوی کی مسجد سے تعلق نہیں، بلکہ جتنی توسیع اس میں ہوئی یا ہوگی وہ بھی اس کے مصداق میں داخل ہے۔ عبد نبوی کی مسجد سے تعلق نہیں، بلکہ جتنی توسیع اس میں ہوئی یا ہوگی وہ بھی اس کے مصداق میں داخل ہے۔ علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہوگئے ہیں، لہذا تسمیہ را نج ہوگا۔

امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ درحقیقت حضور سرور کا تنات کے کومسجد نبوی میں آپ کے بعد ہونے والے اضافوں کو ہونے والے اضافوں کو ہونے والے اضافوں کو سبحد ہذا آپ کے بعد ہونے والے اضافوں کو شامل ہے، اس لئے کہ اگر ایسانہ ہوتا تو خلفائے راشدین رضی الله عنہ مسجد ہمروی ہے کہ جب وہ مجد نبوی میں اضافہ سے فارغ ہو گئے تو فر مایا اس لئے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ مجد نبوی میں اضافہ سے فارغ ہو گئے تو فر مایا در مسجد رسول اللہ کے الی ذی الحلیفة لگان منه "۔ ع

٣ ولاين شبة ايضاً عن عمر بن الخطاب قال لومد مسجد النبي ، لكنان مند، كشف الخفاء ج: ٢، ص: ٣٠، وقم: ١ ٢٠٥ ، بيروت، ٢٠٥٥ هـ.

ع لا يوجد للحديث مكورات.

حضرت الوبريرة رضى الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ فی المان اللہ حال إلاإلىٰ ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجد الرسول الله ، ومسجد الاقصىٰ "

حدیث کا مقصدتو واضح ہے کہ دنیا میں یہی تین مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنے کا ثواب یقینی طور پر دوسری مساجد کے مقابلہ میں زیادہ ہے، لہٰذا زیادہ ثواب کے حصول کیلئے ان تین مسجدوں کے سواکسی اور مسجد کی طرف سفر کر کے جانا بالکل بے فائدہ ہے کیونکہ وہی ثواب یہاں بھی مل رہاہے اور دوسری جگہ بھی ملے گا۔

کوئی شخص بیہ سوچے کہ میں اسلام آبادی فیصل مسجد میں جاکر نماز پڑھوں اور یہاں سے اس کیلئے سفر کرے تو کیا حاصل ؟ جوثواب یہاں اس کرے ہوں ثواب وہاں بھی ملے گا۔کوئی شخص بیسوچے کہ میں جامع مسجد قرطبہ میں جاکر نماز پڑھوں اور اس کے لئے وہ اندلس کا سفر کرے تو کوئی حاصل نہیں،کین یہ تین مسجد میں مبجد میں مبجد نبوی اور مسجد اقصلی ایسی ہیں کہ ان کی طرف سفر کر کے جائے تو بیہ معقول بات ہے اس لئے کہ ثواب زیادہ ملے گا۔

#### علامهابن تيميهاورروضهٔ اقدس هنگ کی زيارت

علامه ابن تیمیہ نے اس پرایک مسله کھڑا کردیا ہے کہ حصول قربت کے لئے سوائے ان تین مساجد کے کسی جملی جگہ سفر کرنا جا کزنہیں ہے ، لہذا وہ یہاں تک آگے چلے گئے کہ کہا حضور اقدس کسی کے روضۂ اقدس کی زیارت کیلئے بھی سفر جا کزنہیں ہے ، کیونکہ حضور اقدس کی نے فرمایا ہے "لاتشددالسر حال إلا إلى فىلالة مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الأقصىٰ"

ہاں آ دمی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے سفر کرے، حضوراقد س کے روضۂ کی زیارت کے لئے سفر نہ کرے۔ جب نماز کی نیت سے مسجد نبوی پہنچ گیا، تو اب چونکہ روضۂ اقد س بھی قریب ہے، لہذا وہاں بھی ضمنا چلا جائے اورضمنا و حبعاً روضہ کی زیارت بھی کرلے، لیکن سفر کا مقصد روضہ کی زیارت نہ ہو بلکہ سفر کا مقصد مسجد نبوی کی زیارت ہونا چاہئے ۔ جب حضوراقد س کے اوضۂ اقد س کے بارے میں یہ بات ہے تو بعد کے کسی صحابی یا تا بعی اور اولیاء کے مزارات کی زیارت کرنا تو شرک ہی ہوجائے گا۔ ہے

علامه ابن تيمية، علامه بن كي نظر ميس

علاّ مه بكى رحمه الله في ان كى ترديد مير مستقل كتاب كهى جس كانام "شفاء الإسقام في زيارة سيد

هے کتب ورسائل وفتاویٰ ابن تیمیه ، ج :۲۷، ص : ۲۰.

خيرالانام" --

علا مدابن تیمیدر حمداللہ بے شک بڑے آدمی بیں اوران کاعلم بھی بڑا ہے لیکن انہیں جب کوئی بات سمجھ آتی ہے تواس پرانسے جم جاتے ہیں کہ ذراادھراُدھرنہیں ہوتے اور بعض اوقات غلو کی حد تک پہنچ جاتے ہیں کسی نے اوب کے ساتھ بڑا چھا تبحرہ کہا ہے کہ " کسان علمہ اکبو من عقلہ" ان کاعلم ان کی عقل سے زیادہ تھا، غرض اس حدیث کی بنیاد پروہ یہاں تک چلے گئے کہ دوضۂ اقدس کی زیارت کے سفر کوجمی نا جا تر قرار دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کوحضور وہ کے سے محبت اور عشق ہوتا ہے، اس واسطے لوگوں کو غصہ آگیا اور لڑا ان شروع ہوگئی، کفر کے فتو ہے بھی جاری ہوئے ، ابن تیمیہ پر کفر کا فتو کی بھی لگا، تو اس حد تک جانا ٹھیک نہیں ہے کہ کفر کے فتو ہے جاری ہوں لیکن ابن تیمیہ نے جو بات کہی ہے، وہ یقینا سوفیصد غلط ہے، چاہے وہ کتنے ہی ہڑ ہے کم آدمی ہوں لیکن ان کی میہ بات صحیح نہیں اور دلیل اس کی ہے ہو ہوتا ہے جس کا مشتئی منہ فظوں میں مذکور نہ موں اور یہاں بھی مشتئی منہ فظوں میں مذکور نہ ہو، اور یہاں بھی مشتئی منہ فظوں میں مذکور نہ ہو، اور یہاں بھی مشتئی منہ فظوں میں مذکور نہیں ہے اس لئے محذف زکا لنا ہوگا۔ بے کے

Y ولنت كلم على الشبهة الثانية و الثائنة اللتين بنى ابن تيميه رحمه الله كلامه عليهما ،اماا لشبهة الثانية وهى كون هذا مشروعاً (؟) وانه من البدع التى لم يستحبها احد من العلماء لامن الصحابة و لا من التابعين ومن بعدهم ، فقد قدمنا سفر بلال من الشام الى المدينة لقصد الزيارة و ان عمر بن عبد العزيز كان يجهز البريد من الشام الى المدينة للسلام على النبى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى ابى بكر وعمر رضى النبى صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه وعلى ابى بكر وعمر رضى الله عنه وكل ذلك يكذب دعوى ان الزيارة والسفر البها بدعة ، ولو طولب ابن تيميه رحمه الله بالبات هذا النفى العام واقامة الدليل على صحته لم يجد اليه سبيلافكيف يحل الذي علم ان يقدم على هذا الامر العظيم بمثل هذه الفنون التي مستندة فيها انه لم يبلغه وينكر به ما اطبق عليه جميع المسلمين شرقا وغربا في سائر الاعصار مما محسوس خلفا عن سلف ويجعله من البدع .

فان قال: ان الذي كان يفعل السلف من النوع الاول وهو السلام والدعاء له دون النوع الثاني والثالث، قلنا اما الثالث فلا استرواح اليه لانا نبعد كل مسلم منه واما الاول والثاني فدعوى كون السلف كلهم كانو مطبقين على النوع الاول وانه شرعى وكون الخلف كلهم مطبقين على الثاني وانه بدعة من التخرص الذي لا يقدر على الباته فان السقاصد الباطنة لا يطلع عليها الا الله تعالى فمن اين له ان جميع السلف لم يكن احد منهم يقصد التبرك او ان جميع الخلف لا يقصدون الا ذلك يعنى لاعتقاده انها الخلف لا يسافر اليهاالا لذلك يعنى لاعتقاده انها قديمة من كلامه ان احدا لا يسافر اليهاالا لذلك يعنى لاعتقاده انها المسلام فانهم

يعتقدون ان ذلك قربة فاوشعر ابن تيمية رحمه الله ان بلالا وغيره من السلف فعل ذلك لم ينطق بما قال ولخدة قام عنده خيال ان هذه الزيارة فيها نوع من الشرك ولم يستحضر ان احدا فعلها من السلف، فقال ما قال وغلط رحمه الله فيما حصل له من الخيال وفي عدم الاستحضار، ودعواه انه لونذر ذلك لم يجب عليه الوفاء به بلا نزاع من الائمة نحن نطالبه بنقل هذا عن الائمة وتحقيق انه لا نزاع بينهم فيه لم بتقرير كون ذلك عاما في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل مقصوده في هذه المسئلة التي تصدينا لها ومتى لم تحصل هذه الأمور الثلاثة لا يحصل مقصوده وليس اللي حصولها سبيل، ونحن قد نقلنا ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تلزم بالنذر وعلى مقتضا ه يلزم السفر اليها ايضا بالنذر على الضد مما قال ، واما قوله ان الصحابة لما فتحو الشام لم يكونو ا يسافرون الى زيارة قبر الخليل وغيره من القبو ر الأنبياء التي بالشام قملعه لأنه لم يثبت عندهم موضعها فانه ليس لنا قبر مقطوع به الا قبره صلى الله عليه وسلم، واما قوله ولا زار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ليلة اسرى به فلعله لاشتفاله مما هو اهم وقد تحققنا ويارته صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه لله الله عليه ليجدى نفعا.

ع وقد افتتن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى الأجل هذا الحديث في الشام مرتين فحبس مرقمع تلميذ ابن القيم رحمه الله وأحرى وحده حتى توفى فيه وكان من مذهبه أن السفر الى المدينة لا يجوز بنية زيارة قبره الله المسجد النبوى وهي من اعظم القربات ثم اذا بلغ المدينة يستحب له زيارة قبره المسجد النبوى وهي من اعظم القربات ثم اذا بلغ المدينة يستحب له زيارة قبره ص ايضا الأنه يسصير حيننذ من حوالى البلدة وزيارة قبورها مستحبة عنده وناظره في تلك المسئلة سراج الدين الهندى المسئلة سراج الدين الهندى المدينية يستحب التقرير فلما شرع في المناظرة جعل الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقطع كلام الهندى فقال له: ماأنت يها ابن تيمية الاكالعصفور الخ وقال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى أن زيارة قبره المستحبة وقريب من الواجب ولعله قال قريبا من الواجب نظرا الى هذا النزاع وهو الحق عندى فان آلاف الألوف من السلف كانو ايشدون رحالهم لزيارة النبي وزعمونها من أعظم القربات وتجريد نياتهم أنها كانت للمسجد دون الموضة المباركة باطل بل كانو ينوون زيارة قبر النبي عليه قطعا وأحسن الأجوبة عندى أن الحيث لم يرد في مسألة القبور لما في المسند لأحمد رحمه الله تعالى لا تشد الرحال الى مسجد ليصلى فيه الا الى ثلالة مساجد فدل على ان القبور لما في المسند لأحمد رحمه الله تعالى لا تشد الرحال الى مسجد ليصلى فيه الا الى ثلالة مساجد فقط ولا تعلق له بمسألة زيارة القبور فجره الى المقابر مع كونه في المساجد ليس بسديد قال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ينهي عن شد الرحال لها أما لو ذهب بدون السد جاز قلت: مذهبه النهي عن السفر مطلقا سواء كان بشد الرحال أو به ونه فيض البارى، جن ٢٠٠٠٠.

#### ابن تیمیه کی غلطی کی بنیا د

علا مدابن تيميد كافد به اس وقت صحيح بوگاجب مشتنى منه محذوف يه نكاليس "لاتشدو االرحال إلى شيئى إلا إلى ثلاثة مساجد" سوائ ان تين مساجد كسى بهى چيزى طرف شدّ رحال نهيس كياجا سكتار

اگریہ محذوف مانا جائے تو پھر دنیا کا کوئی سفر بھی ان تین سفروں کے علاوہ حلال نہ رہااوریہ درست نہیں اور **ان**ی شیشی محذوف نکالے بغیران کامنشاً پورانہیں ہوتا۔

#### جمهور كامسلك

جہور کہتے ہیں کہ جب استناء مفرغ ہوتومتنیٰ منہ مستنیٰ کی جنس سے ہوتا ہے کیونکہ استناء میں اصل اتصال ہوتا ہے نہ کہ انقطاع ، للہذا جب آ گے مساجد کا ذکر ہے تومستنیٰ منہ بھی مساجد ہونا چا ہے ''ای لاتشد رحال السی مسجد الا الیٰ ثلاثة مساجد'' کہ کسی بھی مسجد کی طرف حصول فضیات کے لئے شد رحال درست نہیں مگران تین مساجد کی طرف۔

. اب مساجد کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف جوشد رجال کیاجاتا ہے حدیث میں اس بارے میں سکوت ہے، الہذا مسکوت عنہ اشیاء کی اپنی ذات میں دیکھا جائے گا کہ مسکوت عنہ اشیاء کی طرف سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حلال ہے یا حرام؟

مسکوت عنہ میں سینماد یکھنے کے لئے سفر کرنا بھی داخل ہے اور بیر دام ہوگا، اس میں حصول علم کے لئے سفر کرنا بھی داخل ہے بیہ بھی حلال ہوگا، ای طرح اس میں نبی سفر کرنا بھی داخل ہے بیہ بھی حلال ہوگا، ای طرح اس میں نبی کریم وہنا کے روضۂ اقدس کی طرف سفر کرنا بھی داخل ہے جو ہزار نفشیلت کا موجب ہے اور جس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ جن کی تر دید میں علا مدابن تیمیہ نے پوراز ورقلم صرف کیا ہے، وہ متعددا حادیث ہیں جن میں سے ایک حدیث 'من ذار قبری و جبت له شفاعتی'' ہے۔ جس کی سندسن ہے، باقی احادیث کی اسانید ضعیف ہیں۔ کے

لیکن آپ بیاصول پڑھ چکے ہیں کہا گراسانیدضعیف ہوں کیکن مؤید بیعامل الامۃ ہوں تو مقبول ہوتی ہیں اور ساری امّت ،صحابۂ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ سب کا اس پرتعامل رہاہے کہ وہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ

<sup>^</sup> وعن ابى بـصـرـة ايـضاً رواه احمدوالبزار (فى مسنديهما) والطبرانى فى الكبير والاوسط الخ الحديث ورجال اسـنــاده لـقـات .وصــاحــب التــلويـح : وهـو لـو عـمـرى سنــد جيـد لـولا قـول البـخـارى :الـخ،عـمــده الـقـارى، ج:۵،ص:۵۲۳،ولسان الميزان، ج:۲،ص:۱۳۵،رقم،۲۲،، بيروت ۲۰۰۱هـ.

وسلم کے روضہ کی زیارت کے لئے سفر کرتے تھے۔حضرت بلال ٹے خواب میں حضور اللہ کودیکھا تھا، تو شام سے سفر کیا تو بہتعامل کہلاتا ہے ۔ 9

اس سے صاف ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا موجب فضیلت ہے اور افضل القربات میں سے ہے۔ ال

لہذا اہل سنت علماء دیو بندکا فدہب یہی ہے کہ جب آ دمی مسجد نبوی جائے ، مدینہ متورہ جائے تو روضہ رسول کے کہ رسول کے کہ اصل زیارت کی نیت کرے، نہ کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی ، اصل زیارت روضہ کو بنائے ۔ اس لئے کہ ویسے بھی یہ غیر معقول بات ہے کہ آ دمی مکہ مکر مہ میں ہے جہال مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز وں کے برابر ملتا ہے اب وہ ایک لاکھ کی جگہ ایک ہزار نماز وں کے ثواب کے لئے سفر کرے اور نوے ہزار کا نقصان کرے اور ثواب کم کرے تواحمق ہوا کہ مسجد حرام کا ثواب چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف جارہا ہے جس میں نوے ہزار کی کی ہے۔

جب حدیث میں ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف سفر کومنع کیا گیا ہے جب ثواب برابر ہوتوالی صورت میں جب وہ الی جگہ ہو جہاں ثواب زیادہ ہواورالی جگہ جانے کی نیت کرے جہاں ثواب کم ہو، یہ

و شم ان بالالا راى في منامه رسول الله عليه وهو يقول له ماهذه الجفوة يابلال اما آن لك ان تزورني يا بلال فانتهه حزينا وجلا خانفا فركب راحلته وقصد المدينة فاتي قبر النبي عليه فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه فاقبل الحسن والمحسين رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا له نشتهي نسمع اذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله عني المسجد ففعل فعلاً سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه فلما ان قال الله اكبر الله أكبر ارتجت الممدينة فلما ان قال اشهد ان محمداً رسول الله خرجت العواتق من خدورهن وقالوا ابعث رسول الله عليها وفي يوم اكثر باكياو لاباكية بالمدينة بعد رسول الله عليها من ذالك اليوم خدورهن وقالوا ابعث رسول الله عليها عن اعلا النبلاء، ج: ا ،ص: ٣٥٨، واعانة الطالبين، ج: ا ،ص: ٢٣٠٠.

والحنفية قالوا ان زيارة قبر النبي همن افضل المندوبات والمستحبات بل تقر ب من درجات الواجبات ممن صرح بذلك منهم أبو منبصور محمد ابن مكرم الكرماني في مناسكه وعبدالله بن محمود بن بلد جي في شرح المختار. وفي فتاوى ابي الليث السمر قندي في باب اداء الحج، روى الحسن ابن زياد عن ابي حنيفة انه قال: الاحسن للمحاج ان يبدأ بمكة فاذا قضى نسكه مر بالمدينة وان بدأ بهاجاز فيأتي قريبامن قبررسول الله فيقوم بين القبر والقبلة فيستقبل القبلة ويصلي على النبي وعلى ابي بكر وعمر رضى الله عنهما ويترحم عليهما. وقال ابو العبام السروجي في الغاية. اذانصرف الحاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا الي طيبة مدينة رسول الله في وزيارة قبره فانها من الجح المساعي. وكذلك نص على الحنابلة ايضا كذاذكر في شفاء السقام في زيارة خير الانام، ص ١٤٥.

بطریق اولی ممنوع ہونا جا ہے ،الہٰدا مکہ مکرّ مہ میں رہنے والے کے لئے مدینہ منورہ کاسفراس کے سوانہیں ہے کہ حضورا قدس ﷺ کی قبرمبارک کی زیارت کرے۔

اب کہتے رہیں کہ ساری امّت مشرک تھی۔ صحابہؓ، ائمہ اربعہؓ، فقہاءؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ، سب نے العیاذ باللّه شرک کا ارتکاب کیا کہ وہ قبر کی زیارت کے لئے سفر کرتے تھے، اس لئے بیقول بالکل مر دود ہے۔

افسوں یہ ہے کہ ہمارے علماء دیو بند سے تعلق رکھنے والے اس قتم کی سطحی باتوں سے مغلوب ہو گئے اوراسی قتم کا مسلک افتیار کرنے لگے اورا پنے مسلک کوچھوڑ دیا اور کہنے لگے یہی علماء دیو بند کا مسلک ہے،

حالانکہ علماء دیو بند کا اس قتم کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ المہند علی المفند میں مولا ناخلیل احمد سہار نیوری قدس اللہ سرّ ہ نے ساف ساف لکھ دیا کہ نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا افضل القربات ہے، اس واسطے یہی عقیدہ درست اور دلائل سے مؤیّد ہے اور اس کے خلاف سے اللہ کی پناہ ما گلی جائے۔

اگرکوئی شخص کسی منجد کی طرف جائے اور ثواب زیادہ ہونے کی نیت نہ ہو، مثلاً ایک شخص مسجد قرطبہ جاتا ہے بیدد کیھنے کے لئے کہ تاریخی مسجد مسلمانوں نے بنائی تھی ،اس کودیکھنے کا دل چاہ رہاہے ، توجیسے اور چیزیں دیکھنے کے لئے جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لے ، میں بھی گیا ہوں بیدرست ہے۔

ای طرح کوئی بڑی متجدہے وہاںلوگ زیادہ ہوتے ہیں،دوست احباب ملیں گے یاوہاں قاری صاحب تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں اس لئے چلاجائے، ہزاروں جواز ہوسکتے ہیں،اس طرح جانے میں کوئی مضا نَقیزہیں۔

سوال: نبي كريم كل كي قبر كى زيارت كے سلسلے ميں جتنى احادیث ہیں، شخ ناصرالدین البانی نے ان سب پرضعیف كاتھم لگایا ہے، اس كا كياجواب ہے؟

**جواب**: مشخ ناصرالدین البانی صاحب (الله ہم سب کو ہدایت عطافر مائے )تصحیح وتضعیف کے بارے میں حجت نہیں ہیں، چنانچے انہوں نے بخاری اور مسلم کی بعض احادیث کوضعیف کہددیا۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی حدیث کے بارے میں بڑی شدو مدسے کہہ دیا کہ بیضعیف ہے، نا قابل اعتبار ہے، مجروح ہے، ساقط الاعتبار ہے اور پانچ سال کے بعد وہی حدیث آئی، اس پر گفتگو کرنے کیلئے کہا گیا تو کہا کہ بیہ بڑی کی اور شیخ حدیث ہے ، یعنی جس حدیث پر بڑی شدو مدت، کیرکی تھی، آگے جا کر بھول گئے کہ میں نے کیا کہا تھا، تو ایسے تناقضات ایک دونہیں، بیسیوں ہیں اور کہا جار ہا ہے کہ بیحدیث کی تھیج وقفعین کے بارے میں مجدد ھلدہ الماۃ ہیں۔

بہر حال عالم ہیں عالم کے لئے ثقیل لفظ استعال نہیں کرنا چاہیئے لیکن ان کے انداز گفتگو میں سلف صالحین

کی جو بے اوبی ہے اوران کے طریقۂ تحقیق میں جو یک رخابن ہے جس کے نتیجے میں صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف قرار دے دیتے ہیں ،اس لئے ان کا دی اعتبار نہیں ،حدیث کی شحیح وضعیف کو کی آسان کا منہیں ہے۔

ے نہ ہر کہ سربتراشد قلندری داند

علماء کرائم نے فرمایا کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد کسی آ دمی کا بیہ مقام نہیں ہے کہ وہ سلف کی تھیجے وتضعیف سے قطع نظر کر کے خودتھیجے وتضعیف کا تھم لگائے کہ میر ہے نز دیک بیرتھے ہے اور بیضعیف ہے۔

یہاں تک کہ حافظ ابن جر جسا شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ بیاصدیث شخیح ہے یاضعیف ہے بلکہ کہتا ہے کہ "رجالیہ رجالیہ نہیں کہتا ہے کہ "رجالیہ رجالیہ رجالیہ نہیں اپن طرف سے شجیح کا حکم نہیں لگاتے، کہتے ہیں کہ میرا بیمقام نہیں ہے کہ شجیح کا حکم لگاؤں۔

آج جولوگ کہتے ہیں کہ ھذاعندی ضعیف،اس کا جواب وہی ہے جو پہلے ایک شعر بتایا تھا کہ

يسقولون هدا عندنسا غيسر جسائسز ومسن انتسم حتسى يسكون لسكسم عسد

باقی حدیث "من زار قبری و جبت له شفاعتی "کے بارے میں تیجے بات یہ ہے کہ کتر ثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے، باقی حدیثوں کی اساد بے شک ضعیف ہیں لیکن ایک تو تعدد رطرق و شوام کی بنا پر، دوسر بے تعامل است کی بنا پر مؤید ہوکروہ قابلِ استدلال ہیں۔ لا

#### (۲) باب مسجد قباء

#### قباء كي مبجد كابيان

ا 1 1 - حدثنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا ابن عليه: اخبرنا ايوب ، عن نافع: ان ابن عسمر رضى الله عنهما كان لا يصلى من الضحى الا فى يومين يوم يقدم مكة فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلى ركعتين خلف المقام ، ويوم ياتى مسجد قباء فانه كان ياتيه كل سبت فاذا دخل المسجد كره ان يخرج منه حتى يصلى فيه . قال : وكان يحدث ان رسول الله كان يزوره راكباً وماشياً. [انظر : ٩٣ ١ ١ ٩٣ ١ ١ ٩٣٠ ]

ال شعب الايمان ، رقم: ٥٩ ١ ٣.

رجمہ: نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صرف دو دن چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اول

 جس دن مکہ آتے تھے اس لئے وہاں چاشت کے دفت پہنچتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پھرمقام ابراہیم

 پیچھے دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

دوسرے جس دن قباء میں آتے تھے وہ اس مبجد میں ہرسنچر کے دن آتے تھے ، جب مبجد میں داخل ہوتے تو اس بات کو نالپند کرتے تھے کہ اس مبجد سے بغیر نماز پڑھے ہوئے نکل جائیں ، ابن عمر ﷺ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ سوار ہوکراور پیادہ اس کی زیارت کرتے تھے۔

۱۹۲ ا- قال: وكان يقول له: انما اصنع كما رايت اصحابي يصنعون ، ولا امنع احداً ان صلى في اى ساعة شاء من ليل او نهار غير ان لا تتحركوا طلوع الشمس ولا غروبها . ٢١

ترجمہ: ابن عمر ﷺ نے فر مایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح اپنے ساتھیوں کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور نہ میں کسی کومنع کرتا ہوں کہ رات اور دن کے جس حصہ میں چاہے نماز پڑھے مگر بیر کہ آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز کا قصد نہ کرے۔

#### (٣) باب من أتى مسجد قباء كل سبت

#### الشخص کا بیان جومسجد قباء میں ہرسنیجر کوآئے

ا ـ حدثنى موسى بن اسماعيل قال : حدثنا عبدا لعزيز بن مسلم ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان النبي الله عنهما قال عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :

سبت ماشیا و راکباً . و کان عبدالله رضی الله عنه یفعله .[راجع: ۱۹۱] ترجمہ: ابن عمر کاروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے نبی کریم کی ہر نیچ کو مجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہوکرتشریف لاتے تھے۔

و کان عبدالله رضی الله عنه یفعله ـ اورعبدالله بن عربهی ای طرح کرتے تھے۔

#### $(^{\gamma})$ باب اتیان مسجد قباء ماشیا و راکباً

۱۹۳ - حدثنى نافع عن ابن عن عبيدالله قال: حدثنى نافع عن ابن عسر رضى الله عنهما قال: كان النبى الله عنه ركعتين [راجع: ۱۹۱۱]

عن نافع: فیصلی فیه رکعتین - نافع سے روایت ہے کہ ابن عراس میں دور کعت پر ھے تھے۔

#### (۵) بابُ فضل مابين القبرو المنبر

قبرا ورمنبرنبی کے درمیان کی جگہ کی فضیلت کا بیان

عباد بن تسميسم ، عن عبدالله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عباد بن تسميسم ، عن عبدالله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : ((مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة )) . سل

۱۹۲ مسدد عن يحيي،عن عبيد الله قال:حدثني خبيب بن عبدالرحمٰن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة الله أن النبي الله قال: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة .ومنبري على حوضي)).[انظر: ۱۸۸ ا، ۲۵۸۸، ۲۳۳۵] م

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، رقم : ٢٣٢٣، وسنن النسائي ، كتاب المساجد ، باب فضل المسجد النبي والصلاة فيه ، رقم : ٢٨٨ ، ومسند أحمد ، اول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث عبدالله بن زيد بن عاصم المازني ، رقم : ٥٨٣٨ ا ، ٥٨٥٨ ا ، ٢ ١٥٨١ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في مسجد النبي ، رقم : ٢ ١٩٨.

الترملى، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، رقم: ٢٣٦٥ ، وسنن الترملى، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل المدينة ، رقم: ٣٨٥٠ ، ٣٨٥ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكشويين ، بساب مسنند ابسى هريرة ، رقم: ٩٢٢٧ ، ٩٣٨٠ ، ٩٨٨٧ ، ٨٩٨٠ ، ٩٢٢٠ ، ٩٢٢٠ ، ٢٢١٠ ، ٢٢٠٠ ، ١٠ ٩٠١ ، ٢٢٠٠ ، ٢٢٠٠ ، ١٠ ٥٠٠ ، ١٠ ٥٠٠ ، ١٠ ٥٠٠ . وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في مسجد النبي ، رفم: ١٥٥٠ .

بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بینجاز ہے، مرادیہ ہے کہ یہاں بیٹھ کریا کھڑ ہے ہوکر عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاری میں داخل فرما ئیں گے۔ بعض نے کہا یہ ظرحقیقاً جنت سے آیا ہے جیسا کہ جمراسود جنت سے آیا ہے۔ بعض نے کہا بعینہ یہ نظم اٹھا کر جنت میں لے جایا جائے گا،سب ہی احمالات میں واللہ اعلم۔ ہل

سوال: حضور الله كتركات كى زيارت كيليئ سفركرنا جائز بي يانهين؟

واقعی تمرکات ہیں مانہیں ،اس کے بارے میں وثو ق سے پھنہیں کہا جا سکتا۔

جواب: عدیث پاک میں صرف مساجد کی طرف سفر کرنے کا ذکر ہے، باتی امور سے بیحدیث ساکت ہے۔ سفر میں اصل بیہ ہے کہ وہ حلال ومباح ہے جب تک کسی خاص سفر کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر کسی جگہ حضور کی کے تبرکات کا احمال ہے تو اس کی زیارت کیلئے جانے کی ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن تبرکات کے نام پرمختلف جگہ بعض چیزیں ہیں جومتنز نہیں ہیں، جیسے شاہی مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، اب وہ

سب سے زیادہ متنداور قابل اعتادوہ ہیں جواسنبول میں ہیں۔اسنبول کے عجائب خانہ میں پوراایک کمرہ نبی کریم کا کے تیرکات کا ہے۔ نبی کریم کا جھنڈا ہے، جوغزوہ بدر میں استعال ہوا۔حضور کا کاجتہ مبارک ہے، آپ کی کی گوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے۔ بہتو نہیں کہہ سکتے کہ بیسوفیصد متنداور قطعی طور پر ہیں لیکن جتنے اور مقامات پر ہیں ان کے مقابلے میں بیسب سے زیادہ متند ہیں،اس کا اہتمام بھی بہت کیا گیاتھا کہ جب سلطان سلیم مصر سے وہ تیرکات لے کرآیا تو وہ تیرکات ہودج میں لے کر چلا اور وہ ہیں سے اپنے گورنرکو ہدایت کی تھی کہ ان کیلئے فور اایک نیا کمرہ تعمیر کرو، جب وہ تیرکات لے کر پہنچا تو ان کے لئے کمرہ تعمیر ہوچکا تھا،ان کو اس کمرہ میں رکھا اور اس میں اس نے قاری بیٹھا دیے تا کہ چوہیں گھنے میں ایک لمحہ بھی وہاں تلاوت بند نہ ہو، قاریوں کی مسلسل ڈیوٹیاں مقرر کیں کہ وہ ہروقت تلاوت کرتے رہیں۔

چار سوسال تک ایک کمھے کیلئے بھی تلاوت بندنہیں ہوئی ،اس کے بعد کمال اتا ترک نے آکر بندی ، اب الحمد لللہ پھرشروع ہوگئ ہے۔اس نے بیتا کید کی تھی کہ اس کمرہ میں سوائے میرے کوئی بھی جھاڑ ونہیں دیے گا،سلطان خوداینے ہاتھ سے اس کمرہ میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔

إلى وحسل كثير المعلسماء الحديث على ظاهره، فقالوا: ينقل ذلك الموضع بعينه الى الجنة، كما قال تعالى: 
 ♦ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشأ ﴾ [الزمر: ٣٢]. ذكر ان الجنة تكون فى الارض يوم القيامة، ويحتمل ان يريد به ان العسمل الصالح فى ذلك الموضع يؤدى صاحبه الى الجنة. كما قال 
 ♦: ((ارتعوا فى رياض الجنة)) يعنى: حلق الذكر والعلم، لما كانت مؤدية الى الجنة فيكون معناه التحريض على زيارة قبره 
 ♦ والصلاة فى مسجده. عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٥٥٥.

بہرحال ان کی حفاظت کی گئی ہے اس لئے وہ بنسبت دوسروں کے زیادہ متند ہیں، باقی جگہوں پراگر اختال بھی کافی ہے کہ اختال بھی ہوتو ایک عاشق کیلئے بیا حتال بھی کافی ہے کہ شاید بین کریم کا گئا کا ہو، اس کا اگر کوئی احتر ام کر ہے تو اس میں کوئی مضا کقتہ بیں خواہ کوئی کتنے ہی کفروشرک کے فتو ہے اری کرے۔

سوال: جس نطر ارض پرنی کریم الله موجود میں کیاد وعرش و کعبے افضل ہے؟

جواب: اکثر علاء اہل سنت کے نزدیک واقعۂ حضورا قدس کے موجود ہیں وہ کعبہ اورع ش وکری سے افضل ہے کیونکہ کعبہ اورع ش وکری اللہ تعالی کا مکان نہیں ، نسبت محض تشریفی ہے ، المہند علی المفند میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نبوریؓ نے صاف صاف کھودیا ہے کہ ہمار بنزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارة قبر سید المرسلین (روحی فداہ) اعلی درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے۔ ۲۱

البتة اس بحث میں پڑنے کی حاجت نہیں ہے، قبریا حشر میں کوئی آپ سے یہ نہیں پو چھے گا کہ کیا افضل ہے؟ جب اللہ تعالی کے سامنے بیثی ہوگی تو اس وقت بھی کوئی یہ نہیں پو چھے گا کہ روضہ افضل تھا یاعرش افضل تھا، پہلے اس کی تحقیق کرو پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔

اوّل توان بحثوں میں زیادہ پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر اس سلسلے میں پچھ غلط فہمیاں ہیں تو اگر وقت ملازندگی رہی اور کہیں موقع آیا توان شاء اللہ مختصر عرض کر دوں گا، ورنداس کی اتنی اہمیت نہیں ۔اگر ساری عمر بھی اس مسئلہ کاعلم نہ ہوتو ایمان یاعمل میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ۔

#### (٢)باب مسجد بيت المقدس

#### بيت المقدس كي مسجد كابيان

194 الحدثنا ابو ليد ، حدثنا شعبة ، عن عبدالملك : سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت ابا سعيد الخدرى رضى الله عنه يحدث باربع عن النبي ، فاعجبني

۲۱ ومكة أفضل منها على الراجع الا ماضم اعضاء ه شفاف الفضل حتى من الكعبة والعرش والكرسي الغ من المدرالمختار آخر الكتباب وحاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ، ج: ١، ص: ٣٨٨، والدرالمختار ، ج: ٢، ص: ٢٢٠ وقال عياض: اجمعوا على ان موضع قبره ، صلى الله تعالى عليه وسلم ، الفضل بقاع الارض ، عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ٩٢٥.

و آنقننى . قال : (( لاتسافر المرأة يومين الا ومعها زوجهاأو ذو محرم . ولاصوم فى يومين : الفطر والاضحى . ولاصلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب . ولاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الاقصى ، ومسجدى )) . [راجع: ٥٨٦]

قسزعة مسولى زياد - قزعه زياد كآزاد كرده غلام بيان كرتے ہيں كەميں نے حضرت ابوسعيد خدرى كونبى كريم كالسے جارباتيں بيان كرتے ہوئے سنا جومجھ كوبہت اچھى گلى اورخوشگوارمعلوم ہوئيں -

فرمایا عورت دو دن کاسفرنہ کرے مگراس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا شوہریا ایسا رشتہ دار ہوجس سے نکاح حرام ہے اور نہ عید الفطر اور نہ عید الفخی کے دن روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے دونمازوں کے بعد ،ایک فجر کے بعد جب تک آفاب غروب نہ ہوجائے اور نہ ان تین معجد دل کے سواکسی مسجد کی طرف سامان سفر باندھا جائے ،مسجد حرام ،مسجد اقصی اور میری مسجد۔

تشريح

والاصلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصرحتى تغرب.

اس حدیث میں فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔اس مسلم میں اختلاف ہے۔

حضرات حنفید کہتے ہیں کہ ان اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے، فرائض اور قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لئے کہ ان اوقات میں نماز کی ممانعت وقت کے مکروہ ہونے کی نہیں ہے، وقت تو کامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ون کی فجر اور عصر جائز ہے، البذا حدیث میں نوافل کی ممانعت ہے فرض پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی قضاء نماز پڑھنا چاہتو قضا بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کمی قتم کی نوافل پڑھنا جائز نہیں ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ کا مام شافعی اور امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔

ا مام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ذوات الاسباب بھی جائز ہیں۔ نوافل ذوات الاسباب کے معنی یہ ہیں کہ جن کے پڑھنے کا سبب اختیار عبد کے سوابھی موجود ہولیعنی وہ خاص خاص مواقع جن میں نبی کریم کھیانے نفل پڑھنے کی ترغیب دی ہے جیسے تحیۃ المسجد ، تحیۃ الوضوء۔ ۱۸

عل ۱۸ انظر: فیض الباری ، ج: ۲، ص: ۱۳۹،۱۳۲ ، ﴿قلت﴾ (شاه محمد انور شاه کشمیری) وقد بسط ابن رشد فی " بدایة المجتهد" احسن بسط فراجعه من ، ج: ۱، ص: ۷۲-۲۷، دارالفکر، بیروت.

امام ابوحنیفہ کے نز دیک اس قتم کے نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں یہاں تک کہ طواف کی رکعتیں بھی جائز نہیں۔

حنفیہ کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں آپ ایک ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ویا

شوافع كااستدلال ال مديث سے جس ميں كها گيا ہے كہ: اذا دخيل احدكم المسجد فلير كع ركعتين قبل ان يجلس . ۲۰

جبتم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو دور کعتیں پڑھ لے۔شوافع کہتے ہیں کہ "اذا" عام ہے،
جس وقت بھی آئے ،الہذا عصر کے بعد کا وقت ہو یا مغرب کے بعد کا "اذا" سب کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔
دوسرااستدلال حضرت جبیر بن معظم کی حدیث سے ہے، جوابوداوداور تر ذی میں آئی ہے جس میں فر مایا کہ " یسا
بنی عبد مناف لا تمنعوا احداً طاف بھذا البیت و صلی آیة ساعة شان من لیل او نھاد" ای

جواس بیت الله کا طواف کرے یا یہاں آ کرنماز پڑھے اس کومنع نہ کرو، چاہے دن ہویارات ،معلوم ہوا کہ طواف کی رکعتیں ہروفت پڑھی جاسکتی ہیں ۔

حنفيه كي طرف سے استدلال كاجواب

جہاں تک " اذا دخل احد کم المسجد النے " کاتعلق ہے اگر وہاں" اذا" کو عام مان لیا جائے لیعنی جس وقت بھی کوئی مسجد میں آئے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت بھی تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں جائز ہوں، حالا نکہ اس کے جواز کے آپ بھی قائل نہیں ہیں۔

معلوم ہوا کہ "اذا دخل احد کم الغ" کے معنی یہ بیں کہ جب ایسے وقت میں آئے جب نماز پڑھنا جائز ہواور حدیث باب سے معلوم ہور ہاہے کہ بعد الفجر و بعد العصر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا "اذا" عموم کے معنی میں بھی داخل نہیں ہے۔

والمحاصل ان المحنفية قالوا بكراهة تلك الاوقات كلها لاجل قيام الدليل واعترض عليه الشيخ ابن الهمام ان النهى فى
 هذين الوقتين ايضاً مطلقاً كما الثلاثة المذكورة وتخصيص النص بالراى لايجوز ابتداً ، فيض البارى ، ج: ٢، ص:١٣٤.

ع ان رسول الله عليه عليه على: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ، موطأ مالك ، باب انتظار الصلاة والمشى اليها ، ج: ١،ص: ١٢٢ ، رقم : ٣٨٦.

اع سنين الترميذي ، بياب مباجباء في البصيلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ، ج: ٣، ص: ٢٢٠، رقم : ٨٩٨، بيروت، وسنن أبي داؤد ، باب الطواف بعد العصر ، ج: ٢، ص: ١٨٩٠، رقم : ١٨٩٣، دارالفكر .

#### دوسری دلیل کا جواب

جہاں تک حضرت جبیر بن معظم کی طواف والی حدیث کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل عبد مناف کعبد کے پاسبان تھے، انہیں یہ کہا جار ہا ہے کہ تم اسے تالہ لگا کر بند کر کے مت رکھو، بلکہ حرم میں ہروقت لوگوں کا داخلہ کھلا رہنا چاہیئے، اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو تم بحثیت دربان اسے مت روکو۔ اب یہ پڑھنے والے شخص کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے وقت کا انتخاب کرے جونا جائز نہ ہو۔ ۲۳

چنانچہ حفزت عمرٌ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فجر کے بعد طواف کیا ، پھر مدینہ منورہ جانا تھا تو طواف کی دور کعتیں وہاں نہیں پڑھیں بلکہ روانہ ہوگئے ، یہاں تک کہ ذوطواء کے مقام پر پہنچے اور وہاں دور کعتیں پڑھیں ، اگر فجر کے بعد طواف کی دور کعتیں پڑھنا جائز ہوتا تو حضرت عمرٌ مقام ابراہیم پرنماز پڑھ کرروانہ ہوتے ، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ ۲۲

۲۲ تنمیل کے لئے لماحظ قرماکیں : بدایة المجتهد، ج: ۱،ص: ۵۲،۱۵۱، دارالفکر، بیروت.

٣٣ ويؤيد هذ المعنى ماورد في هذا الحديث عند ابن حبان من قوله المنتخطفة عبد المطلب ان كان لكم من الامر ششى فلا اعرفن احدكم ان يمنع من يصلى عند البيت اى ساعة شاء من ليل او نهار ، صريح فيماقلنا انما نهاهم عن ان يمنعوا احدا لأجل توليتهم بالبيت أخرجه ابن حبان في صحيحه ، ج: ٣، ص: ٣٢٠، دار النشر مؤسسة الرسالة، بيروت ، ٣ ١ ١ ١ ١ هـ كذا في "سبل السلام" ج: ١ ، ص: ١ ١ م وأعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٢٢.

<sup>&</sup>quot;الله وعندالطحاوى باسانيد عديدة ان عمر كان يعزر من كان يصلى بعد العصر وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليه احداً ايضاً وعند الطحاوى عنه انه طاف طلوع قبل الشمس ولم يصل ركعتى الطواف حتى بلغ ذو طوى اخرجه موصلاً والبخارى معلقاً وماذلك الا لخروج وقت الكراهة وقد صرح الترمذى بعارة كاد ان تؤمى الى اجماعهم على ذلك وهذا نصه ، والدى اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر الخ ، فيض البارى، ج: ١٣٢ من: ١٣٢ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# العمل في الصلاة

(رقم الحديث: ١١٩٨ - ١٢٢٣



#### يم ولالم ولرحي ولرجيم

### ١١ ـ كتاب العمل في الصلاة

#### (١) باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة،

ثماز ميں ہاتھ سے مدد لينے كابيان جب كه وه امر صلاۃ كابولينى وه كام نمازكا ہو وقال ابن عباس رضى الله عنهما: يستعين الرجل فى صلاته من جسده بما شاء. ووضع ابو اسحاق قلنسوته فى الصلاۃ ورفعها. ووضع على رضى الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا.

ترجمہ: اب**ن عہائ نے فر**مایا کہ آ دمی اپنے بدن سے نماز میں مدد لے، جس حصہ سے چاہے۔ اور ابواسحا**ق نے اپنی ٹو پی** نماز میں رکھی اور اسے اٹھالیا اور علی ﷺ اپنا ہاتھ اپنے بائیں پنچے پر رکھتے تھے گریہ کہ جسم کو تھجلائیں یا ا**پنے کپڑے ک**و درست کریں۔

الم المحدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه بات عند مسمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله في وأهله في طولها. فنام رسول الله في حتى انتصف الليل أوقبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله في فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلى.

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ماصنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ، فوضع رسول الله الله اليسمنى على راسي ، وأخذ بأذني اليمنى يفتلهابيده ، فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم

ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاء ه المؤذن : فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح ». [راجع : ١١٠]

ترجمہ: کریب ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام نے عبداللہ بن عباسؓ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خالدام المؤمنین حضرت میمونہؓ کے پاس رات گذاری۔

ابن عباس کا بیان ہے کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ ﷺ اور ان کی بیوی اس کے طول میں لیٹے اور آدھی رات گذرنے تک یا اس سے بچھ پہلے یا بچھ بعد رسول اللہ ﷺ سوتے رہے ، پھر رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعہ اپنی نیند کا اثر اپنے چہرے سے دور کیا پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آتیں پڑھیں بعد از اں ایک مشک کی طرف گئے جولئی ہوئی تھی اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز پڑھنے کھڑے۔

عبداللہ بن عباس گابیان ہے کہ میں بھی کھڑا ہوا اور اس طرح وضو کیا جس طرح آپ شانے کیا پھر میں گیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا تو رسول اللہ شانے اپنا دائیاں ہاتھ میر سے سر پر رکھا اور میرے دائیں ہاتھ کواپنے ہاتھ سے ملنے لگے بعد از ال آپ شانے دور کعث نماز پڑھی ، پھر دور کعت ، پھر دور کعت ، دور کعت ، دور کعت ، دور کعت تو گویا کہ بارہ رکعتیں پڑھیں پھر وتر پڑھے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ موذن آئے تو آپ شاکھڑ ہے ہوئے اور دور کعتیں ہلکی پڑھیں پھر باہر نکلے اور فجرکی نماز پڑھائی۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ نماز کے اندر ہی آپ ﷺ نے ان کا کان پکڑا، معلوم ہوا کہ تھوڑا بہت عمل قلیل جائز ہے۔ ل

#### (٢) باب ماينهي من الكلام في الصلاة

#### نماز میں کلام کی ممانعت کابیان

9 9 1 1 - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي الله وهوفي الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: ((إن

ل مزیرتفصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں:انعام الباری،ج:۲،ص:۱۹۳\_

#### في الصلاة شغلا)) . [انظر: ٢١١] ٢

حديث كامفهوم

حضرت عبدالله بن معود الله فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم اللہ کونماز پڑھتے ہوئے بھی سلام کیا کرتے تھے "
"فیر قعلینا" آپ اللہ جواب بھی دیا کرتے تھے۔

لیکن جب ہم حبثہ نجاثی کے پاس ہجرت کرکے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو ہم نے سلام کیا، آپ گئے نے جواب نہ دیا اور فرمایا" ان فسی السحسلاۃ شغلا" کہ نماز میں مشغولیت ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندراس بات کی اجازت نہیں رہی کہ آدمی نماز کے علاوہ کوئی اور کلام کرے بشمول سلام کے۔ سے

ابن شبيل ، عن ابى عمرو الشيبانى قال : قال لى زيد بن ارقم : ان كنّا لنتكلم فى الصلاة على عبد النبى الله من ابى عمرو الشيبانى قال : قال لى زيد بن ارقم : ان كنّا لنتكلم فى الصلاة على عهد النبى أله ، يكلّم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت ﴿ خَفِظُو ا عَلَى الصَّلُواتِ ﴾ [ البقرة : ٢٣٨] الآية فامرنا بالسكوت . [ انظر : ٣٥٣٣]

ترجمہ: ابن عمر وشیبانی سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن ارقم نے کہا کہ ہم نبی ﷺ کے زمانے میں نماز میں گفتگو کرتے تھے اور ہم میں سے ایک شخص دوسرے سے اپنی عامیں بیان کرتا تھا ، یہاں تک کہ بیآیت اتری کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، تو ہم لوگوں کونما زمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔

عن وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الصلاة في الصلاة وتسخ ماكان من اباحته ،
 رقم: ٨٣٨ ، ومنن النسائي ، كتاب السهو ، باب الكلام في الصلاة ، رقم : • ٢ • ٢ 1 ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رد السلام في الصلاة ، رقم : • ٨٨٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب المصلى يسلم عليه كيف يرد ، رقم : • ٩ • • 1 ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن مسعود ، رقم : ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ .

س عمدة القارى ،ج: ٥، ص: ٥٨٥.

٣ وفى صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ماكان من اباحه ، وقم: ٨٣٨، وسنن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء فى نسخ الكلام فى الصلاة ، وقم : ٣٤٠ وكتاب تفسير القرآن عن رصول الله ، باب و من سورة البقرة ، وقم : ٣١٢ وسنن النسائى ، كتاب السهو ، باب الكلام فى الصلاة ، وقم : ٣٠١ ، وسنن ابى داؤ د ، كتاب الصلاة ، باب النهى عن الكلام فى الصلاة ، وقم : ١١٨، ومسند أحمد ، كتاب اول مسند الكوفيين ، باب حديث زيد بن ارقم ، رقم : ١٨٣٥ .

# (m) مايجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

# مردول کے لئے نماز میں سجان اللہ اور الحمد للہ کہنے کا بیان

ا ۲۰ ا حدثنا عبدالله بن مسلمة: حدثنا عبدالعزيز بن ابى حازم، عن ابيه، عن سهيل رضى الله عنه قال: ((خرج النبى الله يصلح بين بنى عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال ابا بكر رضى الله عنه فقال: حبس النبى الله قتوم الناس؟ قال: نعم، ان شئتم. فاقام بلال الصلاة فتقدم ابو بكر رضى الله عنه فصلى، جاء النبى اليمشى فى الصفوف يشقها شقاحتى قام فى الصف الاوّل، فاخذ الناس بالتصفيح. قال: سهل: هل الصفوف يشقها شقاحتى قام فى الصف الاوّل، فاخذ الناس بالتصفيح. قال: سهل: هل تدرون ماالتصفيح؟ هو التصفيق. وكان ابو بكر رضى الله عنه لا يلتفت صلاته، فلما اكثروا، التفت النبى و فى الصف، فاشار اليه، مكانك فرفع ابو بكريديه فحمدالله ثم رجع القهقرى وراءه و تقدم النبى في فصلى . [راجع: ١٩٨٣]

#### ز جمه

عبدالعزیز بن ابی حازم اپنے والد سے اور وہ مہل کے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ بی گلا بی عمر و بن عوف سے صلح کی گفتگو کرنے نکلے اور نماز کا وقت آگیا۔ تو بلال کے ابو بکر کے بی س آئے بی گلا بی عمر و بن عوف سے صلح کی گفتگو کرنے آپ لوگوں کی امامت بیجئے انہوں نے کہا کہ اگرتم چاہتے ہوتو اقامت کہو، چنانچہ بلال کھی نے تبییر کہی اور ابو بکر کھی آگے بر سے اور نماز بڑھانی شروع کی ، تو نبی کھی صفوں کو چرتے ہوئے بال کھی نے تبییر کہی اور ابو بکر کھی آگے تو لوگوں نے تصفیح کرنی شروع کی ، تہل نے کہا کہ تم جانے ہوشی کیا ہے؟ وہ تالی بجانا ہے ، ابو بکر کھی اپنی نماز میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کیا تو دیکھا کہ نبی کھی پہلے صف میں ہیں اور آپ کھی نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر دہو تو ابو بکر کھی ان اور آپ کھی نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر دہو تو ابو بکر کھی ان اور آپ کھی نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر دہو تو ابو بکر کھی نے اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی کھی آگے بڑھے اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی کھی آگے بڑھے اور نبی کہا تو اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی کھی آگے بڑھے اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی کھی آگے بڑھے اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی کھی آگے بڑھے اور نبی کھی تو میں بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی کھی آگے بڑھے اور نبی کھی تو میں بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی کھی تھی بی بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی کھی تو میں بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے دونوں ہا تھی اور اللہ کی تعریف کی تعریف کی دونوں ہا تھی اور اللہ کی تعریف کی ت

<sup>&</sup>lt;u>ہ</u> تفصیل کے لئے مراجعت فرمائیں: انعام الباری،ج:۳،ص:۳۳۱\_

# (۳) باب من سمی قوما أوسلم فی الصلاة علی غیره و هو لایعلم اس شخص کا بیان جس نے کسی قوم کا نام لیا یا نماز میں بغیر خطاب کئے ہوئے سلام کیا اس حال میں کہ وہ نہیں جانتا

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے "باب من سمتی قوما أوسلّم فی
الصلاۃ علی غیرہ وھو لا یعلم" اگر کوئی شخص نام لے کرسلام کر ہے تواس کا حکم بتادیا کہ حضور کی نے منع فرمایا ہے یا نام لے کرتوسلام نہیں کیا اور نہ جس کوسلام کیا جارہا ہے اس کی طرف رُخ کیا اور وہ جانتا بھی نہیں کہ جھے سلام کیا جارہا ہے جیسے "السلام علی ناوعلی عبادالله المصالحین" میں دوستوں اور عزیزوں کی بھی نیت کرلیں لیکن نہ ان کی طرف مواجہہ ہے، نہ ان کو پت ہے کہ آپ ان کوسلام کررہے ہیں توالیے سلام میں کوئی حرج نہیں۔

عبدالصمد: حدثنا حصين بن عبدالرحمان، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عبدالصمد: حدثنا حصين بن عبدالرحمان، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنانقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. فسمعه رسول الله في فسقال: ((قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة لله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين الشهدان لاإله الاالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبدالله صالح في السماء والأرض)). [راجع: ا٨٣]

"تحیة فی الصلاق" نماز میں دوسرے آدمی کوسلام کر لیتے تھ" تحیق" کر لیتے تھ"وسنمی "
اورنام بھی لیتے تھے، بعض اوقات فرشتوں کے نام لیتے تھے، السلام علیم یا جبرئیل یا میکائیل وغیرہ الی آخرہ، یا
انبیا علیم الصلا قوالسلام کے نام لیتے تھے"وسلم بعض "ہم میں سے ایک دوسرے کوسلام
کرتے تھے۔

چونکہ یہ کہا ہے کہ ''السلام علیناوعلی عباداللہ الصالحین '' توسیمی کوسلام ہوگیا، الگ الگ نام لے کرسلام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

#### (۵) باب: التصفيق للنساء

## عورتوں کے لئے تالی بجانے کا بیان

۲۰۳ ا ـ حدثنا على بن عبدالله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهرى ، عن ابي سلمة ، عن ابي سلمة ، عن ابي سلمة ، عن ابي هنه عن النبي الله قال : (( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء )) .

٣٠٠ ا ــ حدثنا يحيى : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابى حازم ، عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال النبى الله عنه قال : (( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء )) [راجع: ٢٨٣]

مطلب

نی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مردوں کے لئے شیع ہے اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔ لیے تالی بجانا ہے۔ لیے

(٢) باب من رجع القهقرى في الصلاة او تقدم بامر ينزل به،

اس مخص كابيان جواپني نمازوں ميں النے پاؤں پھرے ياكسي پيش آنے والے امر كى بنا پر آگے بڑھ جائے دواہ سہل بن سعد عن النبي ﷺ .

اس کوہل بن سعدنے نبی ﷺ سے روایت کیا۔

انس بن مالک: ان المسلمین بینما هم فی الفجر یوم الاثنین وابوبکر رضی لله عنه یصلی انس بن مالک: ان المسلمین بینما هم فی الفجر یوم الاثنین وابوبکر رضی لله عنه یصلی بهم فی جائشة فنظر الیهم وهم صفوف فتبسم بهم فی النبی فی وقد کشف ستر حجرة عائشة فنظر الیهم وهم صفوف فتبسم یضحک، فنکص ابو بکر رضی الله عنه علی عقیبیه وظن ان رسول الله فی یرید ان یخرج الی صلاة ، و هم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتهم فرحا بالنبی کی حین رواه . فاشار بیده ان اتموا ، ثم دخل الحجرة وارخی الستر وتوفی ذلک الیوم )). [راجع: ۲۸۰] ک

٢ ، ٤٠ من اراد التفصيل فليراجع: انعام البارى ، ج: ٣٠ ص: ٣٢٩ ، ٣٣٠.

<del>+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+</del>

#### تزجمه

ز ہری انس بن مالک کے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دوشنہ کے دن فجر کے وقت مسلمان نماز میں مشغول تھے اور ابو بکر کے انہیں نماز پڑھار ہے تھے، اچا تک نبی کان کے سامنے آگئے۔ حضرت عاکشہ کے حجرہ کا پر دہ اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا کہ لوگ صف بستہ ہیں اور آپ مسکرا کر ہنسے گئے، ابو بکر کھا پنی ایر نہوں کے بل چھچے مڑے اور گمان کیا کہ رسول اللہ کھانماز کے لئے نکلنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اپنی نماز تو ڑ دیں جب نبی کھاکولوگوں نے خوش ہوکر دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو پھر حجرہ میں داخل ہوئے اور پر دہ چھوڑ دیا اور اسی دن وفات یائی۔

# ِ اَمْمُ مَا ضَیبہ سے ایک عبرت کہ مال کی بدعا ہے بچو

حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے فرمایا (بینجیلی امتوں کا واقعہ ہے) ایک عورت نے اپنے بیٹے کوآ واز دی جبکہ وہ اپنے صومعہ یعنی عبادت گاہ میں تھا اور اس کا نام جرت کے تھا، بیرعبادت گزار آ دمی تھا اور اپنے صومعہ میں عبادت کر رہا تھا۔

اس کی والدہ آئیں اور آکر آواز دی یا جرتے! اس نے دل میں کہا'' السٹھم امنی و صلاتی'' اے اللہ!! ایک طرف میری ماں پکار رہی ہے اور ایک طرف میں نماز پڑھر ہاہوں ، میں کیا کروں؟ پھر اس نے دل میں یہ فیصلہ کرلیا کہ نماز نہ توڑوں ، نماز پڑھتار ہوں۔

قالت: "باجویج" ال نے پھرآ وازدی،قال: "اللّهم أمی وصلاتی.قالت : باجریج" تیسری بارپھرآ وازدیقال: "اللّهم أمی وصلاتی" جوابِ دول یا نماز پڑھوں۔

ماں نے سوچا بیرمیر ابیٹا ہے اور میں تین دفعہ آواز دیے چکی ہوں اور اس نے ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا ،

اس لئے بینا فرمان معلوم ہوتا ہے، چنا نچه اس کیلئے بددعاکی که "اللهم لایموت جویج حتی ینظرفی وجوه المعياميس " اےاللہ!اس کا انتقال نہ ہو يہاں تک کہ بيفا حشة عورتوں کے چېرے نہ ديکھے لے۔

میسامیسس: "مسه" کی جمع ہے "مومسه" کے معنی ہیں وہ فاحشہ عورت جوفواحثات سے پیسہ کمائے ۔اللہ کاشکر ہے کہ یہ بدد عانہ دی کہ مبتلا ہو بلکہ صرف بیرکہا کہ چہرے دیکھے۔

"وكانت ثاوى الى صعومة راعية ترعى الغنم" ايك ورت عادت فان ك ياس بریاں چرانے آیا کرتی تھی "فولدت"اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگیا (جبداس کا کوئی شوہرنہ تھا )فقیل لھا مسمن هذا الولد؟ لوگول نے کہار بی بیکہال سے آیا، تیرا تو کوئی شوہز ہیں؟ ' قسالت: من جریح" اس نے تهمت لگادی کدید بج برت کا ہے "نسزل من صومعته" قسال جسریج : این هذه التی تسزعم أن ولدهالي؟ جريج نے كہاوه عورت كہال ہے جوبيد عولى كرتى ہے كداس كابيثا ميراہے؟

اس کوبلایا گیا،اس کے ہاتھ میں بیٹاتھا، جریج نے اس بیٹے سے کہا یابابوس ،من أبوك ؟ بابوس یا تواس بچه کانام تھایاان کی زبان میں چھوٹے بچہ کو بابوس کہتے تھے۔ کہااے بابوس! تیراباپ کون ہے؟ **قال**: "راعى الغنم" وه بچه بول پر ااوركها كه ميراباب بكريون كاچروابا --

اس طرح اللّٰد تعالیٰ نے ان سے بیتہت رفع فر مائی۔ بیان چندوا قعات میں سے ایک ہے جن میں بچہ الله تعالیٰ کی قدرت ہے ماں کی گود میں بولا۔

# حدیث باب سے ایک فقهی مسله کا استنباط

ماں نے جوبد دعا دی اس کی وجہ بعض لوگوں نے رہے بیان کی ہے کہ اِن کی شریعت میں نماز کے اندر بولنا جائز تھا اس لئے ان کوچا ہیئے تھا کہ ماں کی بات کا جواب دیتے ،انہوں نے جواب نہیں دیا، اس لئے مال نے بدوعا دی۔

بعض نے کہا کہ ان کی شریعت میں تو جائز نہیں تھالیکن ان کی نماز نفلی تھی اور نفلی نماز میں اگروالدین آواز دیں تو کیا کرنا چاہئے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔

اگر فرض نماز ہوا دروالدین آواز دیں تواس میں اتفاق ہے کہ نماز نہ توڑے بلکہ مخضر کر کے جواب دے لیکن اگرنفل ہوبعض کہتے ہیں کہ توڑ دے۔بعض کہتے ہیں کہ انہیں جلدی اورمختصر کرکے مکمل کرے اور جواب دے۔اوربعض کہتے ہیں کہا گروالدین کو پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہاہے تب تو نماز کو جاری رکھے اور مخضر کرکے جواب دے اور اگر والدین کو پیتنہیں ہے کہ نماز پڑھ رہاہے تو پھر نماز تو ڑ دے اور قضا کرے ، والدین کی اجابت مقدم ہے۔اس سے معلوم ہو گیا کہ والدین کے حقوق کی تنی اہمیت ہے والناس عنه غافلون. ف

# (٨) با ب مسح الحصى في الصلاة

نما زمیں کنکریوں کے ہٹانے کابیان

٥٠٠ ا ـ حدثنا ابو نعيم قال : حدثنا شيبان،عن يحيى ، عن ابي سلمة : حدثني

٨. وقند كنان الكنلام مها حنَّا ينضناً في شهريَعتنا اولاً حتى نؤلت: (وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]. فاما الآن فلايجوز للمصلى اذا دعت امه وغيرهاان يقطع صلاته لقوله ١٤٠٤ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق))، وحق الله عزوجل الذي شرع فهم أكدمن حق الابوين حتى يفرغ منه ، لكن العلماء يستحبون ان يخفف صلاته ويجيب ابويه ، وقال صاحب (التوضيح): وصيرح اصبحابنا فقالوا: من حصائص النبي ﷺ انه لودعا انساناً وهو في الصلاة وجب عليه الاجابة ولاتبطيل صَلاتِه، وحكى الروياني في (البحر) ثلاثة اوجه في اجابة احد الواليدين: احدها: لاتجب الاجابة . ثانيها: تبجب وتبطل ثالثها :تبجب ولاتبطل، والنظاهر عدم الوجوب ان كانت الصلاة فرضاً وقد ضاق الوقت، وقال عبد المملك بن حبيب : كانت صلاته نافلة ،واجابة امه افضل من النافلة ، وكان الصواب اجابتها لان الاستمرار في الصلاة النفل تطوع ،وجابة أمه وبرها واجب ، وكان يمكنه ان يخففها ويجيبها .قيل : لعله خشى ان تدعوه الى مفارقة صومعة والعود الى الدنيا وتعلقاتها . وفي الوجوب في حق الام حديث مرسل رواه ابن ابي شيبه عن حفص بن غياث عن ابن ابي ذلب عن محمد بن المنكدر عن النبي الله قال: ((اذا دعتك امك في الصلاة فاجبها ،واذادعاك ابوك فلاتبجيه)).وقيال المكحول: رواه الاوزاعي عنه . وقال العوام سالت مجاهداً عن الرجل تدعوه امه وابوه في الصلاة ؟ قال: يجيبهما. وعن مالك: اذا منعته امه عن الشهود العشاء في جماعة لم يعطيها، وإن منعته عن الجهاد اطاعها، والتصرق ظناهر، لأن الامن غالب في الأول دون الثاني . وفي كتاب ( البر والصلة ) : عن الحسن في الرجل تقول له امه : افيطير، قال: يفطر وليس عليه قضاء وله اجر الصوم ، وإذا قالت أمه له : لاتخرج إلى الصلاة فليس لها في هذا طاعة ، لأن هـذا فوض . وقبالوا: ان مرسل ابن المنكدر الفقهاء على خلافه ولم يعلم به قائل غير محكول، ويحتمل ان يكون معناه : اذا دعته امنه فيليجيبها ، يعني : بالتسبيح ، وبما ابيح للمصلي الاجابة به ، وقال ابن حبيب : من اتاه ابوه ليكلمه وهو للي نافلة فليخفف ويسل ويتكلم ،كذا ذكره العلامة بدرالدين العيني رحمه الله في العمدة ، ج: ٥، ص: ٢٠٢-٢٠٢، والتمسدع، ج: ١، ص:٣٨٨،والتفروع، ج: ١،ص: • ٢٠،وسيتر اعتلام النبلاء، ج: ١،ص: ١ ١ ٥،ومصنف ابن ابي شيبة، ٢ ا كافي الرجل يدعوه والده وهو في الصلاة ، ج: ٢ ، ص: أ و ا ، رقم : ١٣ • ٨ ، شعب الايمان ، ج: ٢ ، ص: ٩٥ ا ، ١٤ .

معیقیب: ان النبی الله قال فی الرجل یسوی التراب حیث یسجد، قال: (( ان كنت فاعلاً فواحدة )).

ترجمہ: معیقیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ اس شخص کے متعلق جو سجدہ کرنے کی جگہ پرمٹی برابر کرے،اگراییا کرنا ہی جا ہے ہوتو بس ایک دفعہ کرلو۔

## ( 9 ) باب بسط الثوب في الصلاة للسجود

# نماز میں سجدہ کے لئے کپڑا بچھانے کابیان

۱۲۰۸ - حدثنا مسدد: حدثنا بشر: حدثنا غالب ، عن بكر بن عبدالله ، عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: كنا نصلى مع النبى الله في شدة الحر فاذا لم يستطيع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد على . [راجع: ٣٨٥]

ترجمہ: انس بن مالک کے سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم گرمی کی شدت میں نبی کھا کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور جب ہم میں سے بعض اس کی قدرت ندر کھتا کہ زمین پر اپنا چبرہ رک سکے ، تو اپنا کپڑااس پر پھیلا تا اور اس پر سجدہ کرتا۔

## (٠١) باب ما يجوز من العمل في الصلاة

# نماز میں کون ساعمل جائز ہے

ترجمہ: عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنا پاؤں رسول اللہ ﷺ کے سامنے دراز کئے رہتی اور آپ نماز پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو میر اپاؤں دبادیتے تو میں اس کواٹھالیتی، جب کھڑے ہوجاتے تو میں پھر پھیلا دیتی۔

النضر، عن أبى الله عنهاقالت: كنت امدر جلى فى قبلة النبى الله عنهاقالت: كنت امدر جلى فى قبلة النبى الله وهو يصلى فاذا سجد غمزنى فرفعتها فاذا قام مددتها. [راجع: ٣٨٢]

١١٠ احدثنا محمود: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبى هريرة رضى الله عن النبى الله أنه صلى صلاة فقال: ((إن الشيطان عرض لى فشد على

ليقبطع الصلاة على فأ مكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: ﴿ رَبِ اغْفِرُ لَى وَهَبُ لِي مُلُكاً لَا يَنْبَغِي لَا سَنْطروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: ﴿ رَبِ اغْفِرُ لَى وَهَبُ لِي مُلُكاً لَا يَنْبَغِي لَا حَدِ مِنْ بَعُدِي ﴾ [ص : ٣٥] فرده الله خاسسا): ثم قال النضربن شميل: فذعته بالذال أي خنقته وفدعته من قول الله تعالى : ﴿ يَوُمَ يُدَعُّونَ ﴾ أي يدفعون. والصواب الأوّل إلا أنه كذاقال بتشديد العين والتاء . [راجع: ١٢٥]

حضورا قدس الله نظر ما یا که ایک دن نماز میں مجھے شیطان پیش آگیا تھا'' فشد علی لیقطع السمند علی لیقطع السمند الله تعالی نے مجھے اس پر الله مند '' الله تعالی نے مجھے اس پر قام کننی الله مند '' الله تعالی نے مجھے اس پر قابودے دیا'' فذعته'' میں نے اس کود بادیا۔

> "دب اغفر لی وهب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی" اے رب میرے معاف کر مجھ کواور بخش مجھ کووہ بادشاہی کہ مناسب نہ ہوکسی کے میرے پیچھے۔ ق

کہ انہوں نے ایسی سلطنت مانگی تھی جو بعد میں کسی کونہ حاصل ہو، تو ان کو جنات پر بھی سلطنت حاصل ہوئی تھی۔اس واسطے میں نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کے اس قول کا تفاضایہ ہے کہ نہ باندھوں کیونکہ اگر باندھو نگا تو حضرت سلیمانً علیہ السلام کی اس خواہش کا احتر امنہیں ہوگا۔

"فرده الله حاسمة" تونى كريم الله في الكوذليل كرك لوثا ديا اور باندهانيين، اگرچ آپ بانده ليت تب بھی حضرت سليمان النظيمة كى دعاير كچها اثر نه پرهتاكهان كامقصدية ها كه سارے چرند، پرند، جنات وشياطين

و بین السلام علامہ شیرا حریثانی رحمۃ الدُعلیہ آیت نہ کورہ کی تغییر میں کھتے ہیں کہ بینی الی عظیم الشان سلطنت عنایت فرما جو میر سے سواسی کو نہ سلے ، نہ کوئی دوسرااس کا اہل جا بت ہویا یہ مطلب ہو کہ کسی کو حوصلہ نہ ہو کہ مجھ سے چین سکے۔ ( سعید ) احادیث میں ہے کہ ہرنی کی ایک دعا ہے جس سے متعلق اللہ تعالی نے اجابت کا وعدہ فرمالیا ہے۔ بینی وہ دعا ضرور ہی قبول کریکئے۔ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیدہ ہی وہ اجرنی زادے اور بادشاہ زادے سے میں یہ ماروں ہی ہیں ہے دعا نہ اس کی ایک دعا نہ اس میں ہی بید دعا نہ اس نہیں ہی دعا نہ اس کر نامند کے موافق تھی اور فلا ہر ہے کہ انہا علیم ماللام کا مقصد ملک حاصل کرنے سے اپنی شوکت وحشمت کا مظاہرہ کرنا نہیں۔ بلکہ اس دین کا فلا ہروغالب کرنا اور قانون ساوی کا پھیلانا ہوتا ہے جس کے وہ حامل بنا کر بیجے جاتے ہیں۔ لہذا اس کو دنیا داروں کی دعا پر قیاس نہ کیا جائے۔

سب پر حکومت ہوا دراگر اکا دکا کوئی فر دحضور اکرم ﷺ نے باندھا تو تو کوئی کی مخالفت اس کی لازم نہیں آتی تھی ، لیکن ظاہری طور پراس کی منافی ایک عمل ہوتا تو حضور اکرم ﷺ نے ایک پیغمبر کی خواہش کا احتر ام فر مایا تا کہ اس کی ظاہری مخالفت بھی لازم نہ آئے۔

بہرحال حدیث شریف میں آپ نے ارادہ ظاہر فر مایا کہ میر اارادہ ہوا کہ میں مسجد کے ستون سے اس کو باندھوں ، تو م امام بخاریؓ اس ست استدلال فر مارہے ہیں کہ قیدی کومسجد میں باندھنا جائز ہے۔

#### (١١) باب إذاانفلتت الدابة في الصلاة،

# ا گرنماز کی حالت میں کسی کا جانور بھا گ جائے

"وقال قتادة : إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".

اگرنماز کے دوران داتبہ بھاگ کھڑا ہوتو کیا کرے؟ جواب محذوف ہے۔

ہمارے نزدیک جواب میہ ہے کہا گرعمل قلیل سے روک سکتا ہے تو روک دے اورا گرعمل کثیر ہواور بالکل ہی بھاگ جانے کا اندیشہ ہوتو نماز تو ٹرکر پیچھا کرے ، یہ نہیں کہ نماز کی نیت بھی باندھی ہوئی ہے اوراس کے پیچھے بھا گا چلا جار ہاہے ،اس کا جواز نہیں ہے۔

"وقال قتاده: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".

قادۃ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا کپڑااٹھا کرلے گیا تووہ چورکا پیچھا کرے اورنماز چھوڑ دے۔آج کل کپڑاکوئی نہیں اٹھا تا بلکہ جوتے اٹھاتے ہیں اس کے لئے بھی جائز ہے کہ آ دمی نماز چھوڑ دے اور پیچھے چلاجائے۔

ول وفي مسند أحمد ، اول مسند البصريين ، باب حديث ابي برزة الاسلمي ، رقم ١٨٩٣٣ ، ١٨٩٥٣ .

## تشرتح

حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم اہواز میں تھے اورخوارج سے جہاد کررہے تھے،اہواز میں حروریہ یعنی خوارج کا مقابلہ کررہے تھے، اس اس دوران ایک نہر پرتھا،اتنے میں ایک شخص نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردی کہ ''و إذالجام دابّته بیدہ '' گھوڑا کھڑا تھا اس کی لگام پکڑکر باندھ لی'' فجعلت الدابة تنازعه'' جوسواری کھڑی تھی اس سے جھگڑنے لگی، چھڑانے کی فکرکررہی تھی ''وجعل یتبعها'' اور بیان کے پیچھے ہونے لگے۔

مطلب یہ کہ جانور نے آگے کی طرف دھکا ماراتو یہ بھی ذراسا ہٹ گئے اس کے پیچھے یعنی عمل قلیل کے ساتھ نہ کہ کا کثیر کے ساتھ ۔ وہ

''قسال شعبة'': شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ بیصاحب جونماز پڑھ رہے تھے جن کا ذکر ہور ہاہے بیہ حضرت ابو برز واسلمیؓ تھے۔

"فجعل رجل من النحوارج يقول: اللهم افعل بهلااالشيخ" خارجى تو ہوتے ہى خشک بين، انہوں نے کہا اے اللہ!اس بڑے مياں كاايباايبا كريعنى بددعا دى كديه نماز پڑرہے ہيں يا كھيل رہے ہيں كدلگام پکڑى ہوئى ہے اورادھراُدھرہٹ رہے ہيں۔

"فلما انصرف الشیخ قال ": بزرگ جونماز پڑھرہے تے جب فارغ ہوئے تو کہائیں نے تمہاری بات نے ہے ہے۔ "انظروا الی هذا الشیخ ترک صلاته من اجل فرس" کہرہے تے "وانی غزوت مع رسول الله فلاست غزوات أو سبع غزوات أوثمانيا" سُل حضور الله کی ساتھ چو، سات یا آٹھ غزوات میں شامل ہوا ہول "وشهدت تیسیره "اورآپ کا آسانی پیدا کرنا میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں کتنی آسانی پیدا فرماتے تے "وانی ان کنت أن ارجع مع دابتی أحب إلی من أن أدعها ترجع إلی مالفها فیشق علی" اور میں اپنے دابتہ کساتھ لوٹ کرجاؤل یہ جھے زیادہ مجبوب ہے بسبت اس کے کہ میں اس کوچھوڑ دول کہ جہال چا ہے بھاگ جائے اور جھے مشقت اٹھانی پڑے۔

لہذا میں نے لگام پکڑ کرنماز پڑھی تو یے ممل قلیل تھا، پکڑ کر کھڑے ہو گئے اگر ذراساً ادھراُ دھر ہو گئے تو ہیہ قلیل ہے۔

 في الشانية ثم قال: ((إنهسما آيتان من آيات الله، في إذارايتم ذلك فصلواحتى يفرج عنكم. لقدرايت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقدرايت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقدرايت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ورأيت فيها عمروبن لحى وهوالذي سيب السوائب) [راجع: ٣٣٠]

ترجمہ: زہری عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ عائشہ نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہواتو نبی وہ کھڑے ہوئے ایک طویل سورت پڑھی پھررکوع کیا، تو اس کوطویل کیا، پھراپناسراٹھایا، پھرایک دوسری سورت سے شروع کیا پھررکوع کیا، پیراکو ایا اور سجدہ کیا پھر یہی دوسری رکعت میں کیا، پھر فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، جب تم یہ دیکھو، تو نماز پڑھو، یہاں تک کہ سورج گرہن تم سے دور ہوجائے، میں نے اپنی اس جگہ میں تمام وہ چیزیں دیکھیں، جن کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں جنت سے ایک خوشہ لے رہا ہوں، اور میں نے جہنم کو بھی دیکھا کہ ان میں سے بعض بعض کو کھا تا ہے، جب کہ میں جنت سے ایک خوشہ لے رہا ہوں، اور میں نے جہنم کو بھی دیکھا کہ ان میں سے بعض بعض کو کھا تا ہے، جب کہ تم نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں پیچھے ہٹا، اور میں نے اس میں عمر و بن محی کو دیکھا اور یہی وہ خف ہے جس نے سائبہ کی میں بیچھے ہٹا، اور میں نے اس میں عمر و بن محی کو دیکھا اور یہی وہ خفس ہے جس نے سائبہ کی

''عمروبن کی'' یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے بُت بنائے تھے۔ بنواساعیل میں بُت پرتی کا آغاز عمرو بن کمی نے کیااور یہی وہ ہے جس نے سوائب یعنی بتوں کے نام پرجانور چھوڑنے کی رسم جاری کی تھی۔''سائیۂ'جوجانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سائڈوں کی طرح چھوڑ دیاجا تاتھا۔

## (٢١) باب ما يجوزمن البصاق والنفخ في الصلاة ،

نما زمیں تھو کئے اور پھو نکنے کا جائز ہونا

ويذكر عن عبدالله بن عمرو:نفخ النبي ﷺ في سجوده في كسوف.

عبدالله بن عمر و سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کسوف کی نماز میں اپنے سجدہ میں پیمرنک ماری تھی۔

نفخ كى تعبير

کسوف میں آپ نے جو تجدہ کیااس میں "نسفنے" فرمایا، بعض لوگوں نے کہاہے کہ اُف اُف فرمایا، کین حدیث میں نفخ کے الفاظ ہیں، ظاہر ریہ ہے کہ بیسانس کی آواز تھی جیسے کمبی تلاوت کی وجہ سے سانس چول گیا ہو۔ عمر رضى الله عنهما: ان النبى الله ورب : حدثنا حماد ، عن ايوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما: ان النبى الله وراى نخامة في قبلة المسجد ، فتغيظ على اهل المسجد وقال : (( ان الله قبل احدكم اذا كان في صلاةٍ فلا يبزقن . او قال : لا يتنخعن )) ثم نزل فتحها بيده . وقال ابن عمر رضى الله عنهما : اذا بزق أحدكم فليبزق على يساره.

[راجع: ۲۰۳]

ترجمہ: نافع ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قبلہ کی طرف بلغم پھینکا ہواد یکھا تو مسجد والوں پر غصہ ہوئے اور کہا۔ کہ اللہ تعالی تمہارے قبلہ کی طرف ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص نماز میں ہوتو نہ تھو کے اور نہلغم پھینکے۔

"ثم نزل فتحها بيده .وقال ابن عمر رضى الله عنهما : اذا بزق أحدكم فليبزق على يساره" .

پھرمنبر سے اترے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھر چ کرصاف کر دیا اور ابن عمرؓ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کو کی شخص تھو کے تو اپنے بائیں طرف تھو کے۔

۲۱۳ اے حدثنا محمد: حدثنا غندر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن انس بن مالک رضی الله عنه عن النبی شاقال: ((اذا کان احدکم فی الصلاة فانه پناجی ربه فلایبزقن بین یدیه و لا عن یمینه ولکن عن شماله تحت قدمه الیسری)). [راجع: ۱۳۱] ترجمه: انس خاصورا کرم شاسے روایت کرتے ہیں کرآپ نے فرمایا جو خص نماز میں ہوتا ہوہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اس لئے نہ تو اپنے سامنے اور نہ ہی اپنے دا کیں طرف تھوکے بلکہ با کیں طرف یا اپنے با کیں یا وی کی نیچ تھو کے۔

(١٣) باب: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته،

اس میں مہل بن سعد کھی حضور کھاسے روایت کرتے ہیں۔

یے صدیق اکبر ہے گئے اُسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو پہلے گزراہے کہ جب حضوراقد سے انشزیف لائے تو صدیق اکبر کے نماز پڑھارہے تھے،لوگوں نے صدیق اکبر کے کومتنہ کرنے کیلئے تالیاں بجائیں، بعد میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مردوں کیلئے تبیح ہے،عورتوں کیلئے نہیں بلکہ عورتوں کیلئے تصفیق ہے۔ وہاں جن لوگوں نے تصفیق کی تھی چونکہ ان کو تھم معلوم نہیں تھا، اس لئے کہتے ہیں کہ ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

## (٣ ١) باب : إذاقيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلابأس

جب نمازی سے کہا جائے کہ آ گے بڑھ یا انظار کراوراس نے انتظار کیا تو کوئی مضا نَقهٰ نہیں

1 1 1 ا حدثنا محمدبن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي الله وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم ، فقيل للنساء: ((لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا)) [راجع: ٣٢٢].

# تشرت

بیہ حدیث پہلے بھی گذری ہے کہ عورتوں سے کہاجا تا تھاتم اس وفت تک سرسجدہ سے نہا تھا نا جب تک مردا چھی طرح بیٹھ نہ جا ئیں ۔اس طرح کہامام کے اٹھنے کے بعدتم پچھ دیر تک سجدہ کو جاری رکھنا۔

اب یہاں سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کی تاخیر اللہ کے لئے نہ ہوئی بلکہ نجدہ کی جومقدار بڑھائی جارہی ہے وہ ایک خارجی مقصد کے لئے تھی کہ مردیہلے اُٹھ جائیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرنا جاہ رہے ہیں کہ اگر نمازی کو کسی نے کہا آگے بڑھ جاؤ، یا پیچھے ہٹے توابیا کرنا جاؤ، یا پیچھے ہٹے توابیا کرنا جاؤ، یا پیچھے ہٹے توابیا کرنا جائز ہے۔

اس میں فقہائے کرام نے بحث کی ہے کہ امام نماز پڑھار ہاہے وہ رکوع میں چلا گیا اور خیال آیا کہ میرا فلاں آ دمی نماز میں شامل ہونے کے لئے آر ہاہے، پہلے اگر پانچ مرتبہ سجان ربی انعظیم کہتا تھا اب سات یا نومرتبہ کہدر ہاہے اور اس لئے کہدر ہاہے کہ آنے والا آکر نماز میں شامل ہوجائے۔ اس میں بحث کی ہے کہ آیا ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

بعض کہتے ہیں کہ ایبا کرنا جائز نہیں کیونکہ رکوع کی یہ تطویل غیر اللہ کے لئے ہے۔

لیکن امام بخاری گار حجان اس طرف معلوم ہور ہاہے کہ ایسا کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے، چونکہ دوسرے آ دمی کونماز میں شامل کرنے کی نیت بھی قربت کی نیت ہے، لہذا نماز کے اندر قربت کی نیت کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی معین شخص کے لئے تطویل کرے تو مکروہ ہے اور اگر معین شخص کے بجائے مطلق آنے والوں کی نیت سے کرے تو مکروہ نہیں ،مگر ترک ہر حالت میں اولی ہے تا کہ منافی اخلاص عمل کا شائیہ بھی نہ ہو۔ لا

#### (١٥) باب: لايرد السلام في الصلاة

#### نماز میں سلام کا جواب نہ دے

ابراهیم، عن علقمة ، عن عبدالله بن ابی شیبة قال : حدثنا ابن فضیل ، عن الاعمش ، عن ابراهیم، عن علقمة ، عن عبدالله قال : کنت اسلّم علی النبی الله وهو فی صلاة فیرد علی ، فلما رجعنا سلمت علیه فلم یرد علی ((وقال : ان فی الصلاة شغلاً)) .[راجع: 9 9 1 1] ترجمه : علقم عبدالله الله علی سروایت کرتے بی که انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم الله کونماز کی حالت میں سلام کرتا تھا، تو آپ جواب دیتے تھے، جب ہم واپس ہوئے میں نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے جواب دیتے تھے، جب ہم واپس ہوئے میں نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا اور فرمایا که نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔

2 ا ۲ ا حدثنا ابو معمر قال: حدثنا عبد الوارث ، حدثنا كثير بن شنظير ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: بعثنى رسول الله في ماجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها ، فاتيت النبى في فسلمت عليه ، فلم يرد على فوقع فى قلبى ماالله أعلم به . فقلت فى نفسى : لعل رسول الله في وجد على انى ابطأت عليه ، ثم سلمت عليه فلم يرد على ، فوقع فى قلبى اشد من المرة الاولى ، تم سلمت عليه فرد على فقال : ((انما منعنى ان ارد عليك أنى كنت أصلى )) . وكان على راحلته متوجها الى غير القبلة .

ترجمہ: معمر جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ بھٹے نے اپنی ایک ضرورت سے بھیجا میں چلا پھرلوٹا اس حال میں آپ کی ضرورت پوری کر چکا تھا پھر میں نبی کریم بھٹا کے پاس آیا اور آپ کوسلام کیالیکن آپ نے جواب نہیں دیا ،میرے دل میں خطرات پیدا ہوئے کہ اس کواللہ ہی جانتا ہے، میں نے اپنے جی میں کہا کہ شایدرسول اللہ بھی مجھے سے ناراض ہوگئے اس لئے کہ میں آپ کے پاس دہرسے آیا

ل ردالمحتار، ج: ١،ص: ٢٢ ٣،عمدة القارى، ج: ٥،ص: ٢٢٢.

ہوں، پھر میں نے سلام کیا، کیکن آپ نے جواب نہیں دیا، میرے دل میں پہلی دفعہ سے زیادہ خطرہ پیدا ہوا پھر میں نے آپ کوسلام کیا، تو آپ نے مجھ کو جواب دیا اور فر مایا کہ مجھے جواب دینے سے اس امرنے روکا کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور آپ اپنی سواری پرغیر قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔

## (۲۱) باب رفع الأيدى في الصلاة لأمر ينزل به

کوئی ضرورت پیش آنے پرنماز میں اپنے ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان

الله عنه قال: بلغ رسول الله النها نبى عمرو بن عوف بقباءٍ كان بينهم شيّ فخرج يصلح بينهم في اناس من اصحابه، فحبس رسول الله الله الله الصلاة . فجاء بلال الى أبى بكر رضى الله عنهما فقال : يا أبابكر ، ان رسول الله الله الله المحدد حبس وقد حانت الصلاة فهل بكر رضى الله عنهما فقال : يا أبابكر ، ان رسول الله الله الله المحدد وقد حانت الصلاة فهل لك ان تؤم الناس ؟ قال : نعم ، ان شئت . فاقام بلال الصلاة وتقدم ابو بكر رضى الله عنه وكبر الناس ، وجاء رسول الله الله المصفوف يشقها حتى قام من الصف ، فاخل الناس في التصفيح - قال سهل : التصفيح هو التصفيق - قال : وكان ابو بكر رضى الله عنه الناس في التصفيح - قال سهل : التصفيح هو التصفيق - قال : وكان ابو بكر رضى الله عنه يده فحمد الله ، ثم رجع القهقرى وراء ه حتى قام في يصلى فرفع ابو بكر رضى الله عنه يده فحمد الله ، ثم رجع القهقرى وراء ه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله الله وصلى للناس ، فلما فرغ اقبل على الناس فقال : (( يأيها المناس . مالكم حين نابكم شيّ في الصلاة اخذتم بالتصفيح ؟ انما التصفيح للنساء ، من نابعه شيّ في صلاته فليقل : سبحان الله )) ثم التفت الى أبي بكر رضى الله عنه فقال : نابع شين يدى رسول الله الله قائرت عليك ؟)) قال : ابو بكر : ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله الله قائر : ( وجع التهد أن يصلى بين يدى رسول الله الله قي [ راجع : ۱۸۲۲ )

ان شنتم - حموی کی روایت میں "ان شنتم" ہاور دوسری روایت میں "ان شنت" ہے۔
فی الصف - یہ ممهنی کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں "من الصف" ہے۔
فرفع ابو بکر یدیه - یہ ممهنی کی روایت ہے اور دوسری روایت میں "یدہ" ہے۔
حیسن اشرت الیک ۔۔۔ یہ ممهنی کی روایت ہے اور دوسری روایت میں "حیث اشرت
علیک" ہے۔

#### (١١) باب الخصر في الصلاة

# نمازمیں کمریر ہاتھ رکھنے کا بیان

9 | ٢ | - حدثنا ابو النعمان: حدثنا حمّاد، عن ايوّب، عن محمّد، عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: نهى عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وابو هلال، عن ابن سيرين، عن ابي هريرة عن النبي الله قال: • ٢٢٠]

۱۲۲۰ ـ حدثنا عمرو بن علی: حدثنا یحیی: حدثنا هشام: حدثنا محمّد، عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: نهی أن نصلی الرجل متخصراً. [راجع: ۱۹۹]
ترجمه: ابو بریره های سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بمیں نماز میں کولہوں پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا۔

### (١٨) باب: تفكر الرجل الشيء في الصلاة،

نماز میں کسی چیز کے سوچنے کا بیان

وقال عمررضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنافي الصلاة.

حضرت عمر ﷺ نے کہا کہ میں اپنالشکر درست کرتا ہوں حالانکہ میں نماز میں ہوتا ہوں۔

قال: احدثنا إسحاق بن منصور: حدثنا روح: حدثنا عمر. هوابن سعيد. قال: اخبرني ابن ابي مليكة، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي العصر، فلماسلم قام سريعا دخل على بعض نسا ئه، ثم خرج ورأى مافي وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ((ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا فكر هت أن يمسي أويبيت عندنا فأمرت بقسمته)). [راجع: ا ٨٥]

تزجمه

عقبہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ عصر کی میں جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہوئے اوراپی ہوئے ، تو آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہوئے اوراپی ہوئے ، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے لوگوں کے چہرے میں جلد تشریف لے جانے کے سبب سے تعجب کے اثر ات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ

میں نما زمیں تھا۔

ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا فكرهت أن يمسي أويبيت عندنا فأمرت بقسمته مجمع يادا آيا كه مهارك پاسونا ب مين في براسمجها كه اس كي موجودگي مين شام هو يارات گزري تو مين اس كي تقسيم كرنے كا تكم ديديا۔

# تشريح -نماز ميں تجھسو چنا

اس کے حکم میں بی تفصیل ہے کہ آ دمی کو بیکوشش کرنی چاہیئے کہ اس کا دھیان نماز کی طرف رہے، جس کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ زبان سے جوالفاظ نکال رہاہے ان کی طرف دھیان رکھے اورغیر اختیاری خیالات پر مؤاخذہ بھی نہیں ہے۔

اپنے اختیار سے خیالات لا ناعام حالات میں منع اور گناہ ہیں یعنی اگراپنے اختیار سے کوئی دنیاوی مسلد سوچ گایا اس کا خیال لائے گا تو گناہ ہوگا اور یہ خشوع کے منافی ہوگا، البتہ اختیار کے ساتھ آنے والاخیال اگر بذاتِ خود قربت ہوجیسا کہ کسی مسلم پریا کسی حدیث پرغور کرنا تو ضرورت کے وقت یہ خشوع کے منافی نہیں اور نہ ہی اس پرمؤاخذہ ہے۔

چنانچه حضرت عراکا ارشاد اس کی دلیل ہے کہ میں اپنے اشکرکوتیارکرتا ہوں جب میں نماز میں ہوتا ہوں۔ اب جان بوجھ کراییا کررہے ہیں لیکن چونکہ شکر کی تیاری کا سوچنا جہاد کا ایک حصہ ہے جو کہ قربت ہے اس لئے جائز قرار دیا، البتہ اختیار سے کوئی ایسا خیال لانا جو قربت نہیں منع ہے، کندافصلہ حکیم الامة المشیخ المتھانوی دحمه الله۔ ۲۱

آ گے روایت ذکر فر مائی کہ آپ ﷺ نماز پڑھتے ہی جلدی تشریف لے گئے ،لوگوں نے پوچھا کہ جلدی کیوں تشریف کے گئے ؟

آپ ﷺ نے فرمایا مجھے نماز کے اندر خیال آیا کہ گھر میں سونار کھا ہوا ہے، تو میں نے اس بات کو مکروہ سمجھا کہ وہ ہمارے پاس ہوا ورشام یا رات آجائے ،اس لئے میں جاکراس کی تقسیم کا حکم کر کے آیا ہوں کہ اسے جلدی سے نکالو۔

<sup>1/</sup> وقال عمر رضى الله تعالى عنه: انى لاجهز جيشى وانا فى الصلاة . لان قول عمر هذا يدل على انه يتفكر حال جيشه فى الصلاة ، وهذا امر اخرى ، وهذا تعليق رواه ابن ابى شيبة عن حفص عن عاصم عن ابى عثمان الهندى عنه بلفظ:

((انى الاجهز جيوشى وانا فى الصلاة )) وقال التين: انما هذا فيما يقل فيه التفكر . عمدة القارى ، ج: ۵، ص: ٢٢٨.

### منشأ بخاري

یہاں اس حدیث کولانے کامنشأ یہ ہے کہ آپ گھاکونماز کے اندرسونے کا خیال آیا،تو خود بخو د خیال کا آنا یہ مؤاخذہ کے قابل نہیں اور پھر آپ نے اسی وقت بیہ خیال کیا ہوگا کہ جاکرجلدی سے تقسیم کردوں، یہ شایداختیار سے ہوگا،لیکن اگراختیار سے بھی ہے تو چونکہ قربت کا خیال ہے اس لئے منافی خشوع نہیں ہے۔

ترجمہ: ابو ہریرہ کے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نفر مایا کہ جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ سنے جب مؤذن خاموش ہوجا تا ہے تو وہ واپس ہوجا تا ہے۔ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو بھا گتا ہے، جب مکبر خاموش ہوجا تا ہے تو پھر آتا ہے اور آدمی سے کہتا ہے کہ فلاں بات یا دکر وجواسے یا ذہیں آتا تھا یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ جبتم میں سے کوئی شخص ایسا کرے تو وہ سجدے کرلے اس حال میں بیٹھا ہوا ہوا وراس کوابوسلمہ نے ابو ہریرہ ﷺ سے سنا ہے۔

اوراس حدیث میں سجدہ سہو کا جو ذکر ہے وہ بنأ علی الاقل کی صورت پرمحمول ہے۔

۲۲۳ اسحدثنا محمدبن المثنى: حدثنا عثمان بن عمرقال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال: قال: قال أبوهريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بم قرأرسول الله السارحة في العتمة ؟ فقال: لاأدري . فقلت: لم تشهدها ؟ قال: بلى قلت : لكن أنا أدري ، قرأ سورة كذاو كذا . "ل سل سل

حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں "اکشو ابو ھو یو ة"ابو ہریرہ کے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں"

ال لا يوجد للحديث مكررات.

٣٤ وفي مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب باقي المُسند السابق، رقم: ٣٠٣٠١.

ساتے ہیں یعنی شک کی نگاہ ہے دیکھتے تھے کہ اورلوگ تو آئی حدیثیں نہیں سناتے اور ابو ہریرہ دیا آئی حدیثیں ساتے ہیں۔

تودوسرول میں اوران میں کیا فرق ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضورا قد س کے زمانہ میں میری ایک خص سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بوچھا" ہم قرار سول اللہ کا البارحة فی العتمة؟ مجھے یہ بتا و گزشتہ رات عشاء کی نماز میں رسول اللہ کا اللہ کا نے کون کی سورت پڑھی تھی ؟" فقال: لاا دری" مجھے پہت نہیں کہ کون سی سورت پڑھی۔ فقلت: لم تشهدها؟ کیاتم حاضر نہیں سے ؟"قال: بلی" کہا حاضر تو تھالیکن یا زمیس رہا کہ کون سی سورت پڑھی تھی۔"قلت: لکن انا ادری ، قراسورة کذاو کذا" میں نے کہا میں جانتا ہوں، فلال فلال صورت پڑھی تھی۔

اس میں بیفرق بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ بسااوقات حضور ﷺ کی ہرادا کو محفوظ کرنے اوراس کوروایت کرنے کا اتناا ہتما منہیں کرتے اور میں اس کا اہتمام کرتا تھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بیاس لئے لا رہے ہیں کہ ان کوجو یہ پیتے نہیں تھا کہ کون می سورت پڑھی تھی اس کے معنی بیر ہیں کہ وہ نماز میں کچھاور سوچ رہے تھے،اگریہ سوچنا غیراختیاری طور پرتھا تو قابل مؤاخذہ نہ تھا۔

# السهو ۲۲-کتاب السهو

رقم الحديث: ١٢٢٤ - ١٢٣٦

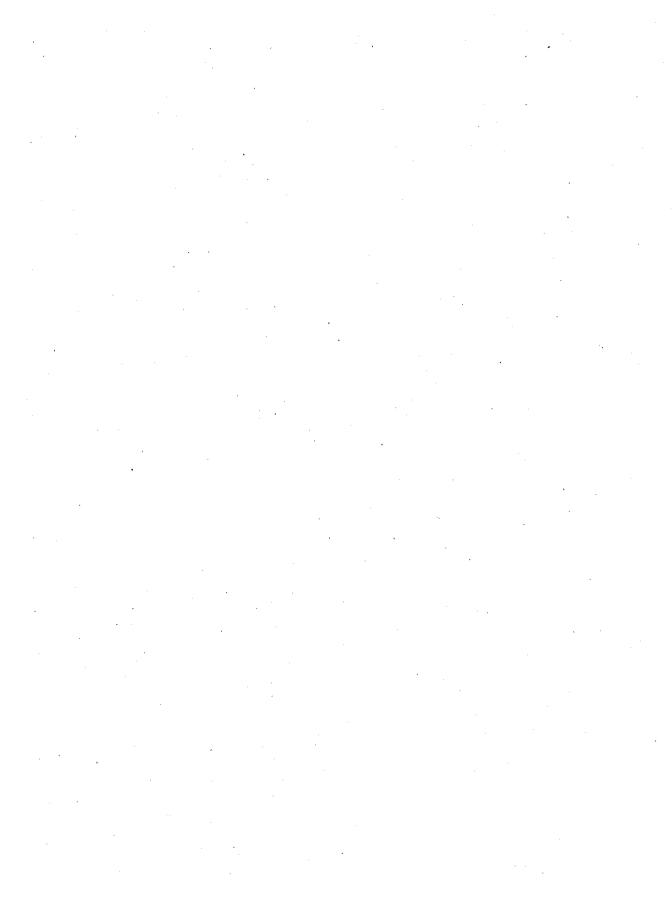

## بسم الله الرحمل الرجيم

# ٢٢ ـ كتاب السهو

(۱) باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ان راب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ان روايتون كابيان جوسجده سهوك متعلق واردموني بين جب كه فرض كي دور كعتون

#### ہے بغیرتشہد پڑھے کھڑا ہوجائے

ترجمہ:عبداللہ بن بحسینہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ وہ نمازوں میں سے ایک نماز دوں میں سے ایک نماز دور کعت پڑھائی ، پھر کھڑے ہوگئے ، جب نماز پیری آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے ، جب نماز پوری کی اور ہم نے آپ کے سلام کودیکھا کہ آپ نے سلام سے پہلے دوسجدے کئے اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے سلام پھیرا۔

عبدالرحمان الأعرج،عن عبدالله بن يوسف قال: أحبرنا مالك،عن يحي بن سعيد،عن عبدالرحمان الأعرج،عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله قام من النهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين،ثم سلم بعد ذلك. [راجع: ٢٩٩]

ترجمہ:عبداللہ بن بحسینہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز میں دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور ان دونوں کے درمیان نہ بیٹھے، جب آپ نے نماز پوری کی تو دوسجدے کیے اس کے بعد سلام پھیرا۔

# سجده سہوبل السلام ہے یا بعد السلام

#### ائمه كااختلاف

یہاں ایک بات بیمعلوم ہوئی کہ قعدہ اُولی کے چھوڑنے سے سجدۂ سہولا زم آیا۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ آپ نے سیاں ایک بات میں دونوں قتم کی روایات ہیں قبل السلام کی بھی اور بعد السلام کی بھی ، چونکہ دونوں طریقے ثابت اور دونوں قتم کی روایت ہیں اس لئے اختلاف بھی ہوا۔

حنیہ کنز دیک محدہ مطلقاً بعد السلام ہے۔ لے شافعیہ کنز دیک مطلقاً قبل السلام ہے۔ ت

مالكية كنزويك الرنماز مين زيادتى موئى بتوبعدالسلام باوركى موئى بتوقبل السلام باس الكية بين القاف بالقاف والدال بالدال يعن "القبل بالنقصان والبعد بالزيادة" س

ا وذهب ابوحنيفة واصحابه والثورى الى ان السجود يكون بعد السلام في الزيادة والنقص ،وهو مروى عن على بن ابى طالب وسعد بن ابى وقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير وانس بن مال والنخعى وابن ابى ليلى والمحسن البصرى ، واحتجوا بحديث ذى اليدين المخرج في (الصحيحين) وقد مر فيما مضى ،وفيه: ((فاتم رسول الله هما بقى من الصلاة لم سجد سجدتين وهو جالسس بعد التسليم)) ، كذا ذكره العينى في العمدة ، ج: ٥،ص ١٣٣ ،ونصب الواية ، ج: ٢٠ص ١٩٨ ، والحجة ، ج: ١،ص : ٢٣٩ .

\*\* واحتج قوم بظاهر هذا الحديث ان سجود السهو قبل السلام مطلقاً في الزيادة والنقصان ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، وروى ذلك عن ابني هريره والنزهري ومكحول وربيعة ويحيبين سعيد الانصاري والسالب القارى والاوزاعي والليث بن سعيد ، وزعم ابو الخطاب انها رواية عن احمد بن حنبل ، ولهم احاديث احرى في ذلك ، منها: مارواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي المقيقول: (( اذاي سها احدكم في صلاحه ...)) المحديث ، وفيه (( فليسجد سجدتين قبل ان يسلم )). عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ١٣١ ، والأم ، ج: ١٠ من ا ١٢ ١ .

ع قبال مبالك كيل اختذها كنان نقيصنا ناً من الصلاة فان سجوده قبل السلام وكل اخذها كان زيادة في الصلاة فان سجوده بعد السلام ،موطأ مالك ، رقم ١٦ ا باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً ، ج: ١ ، ص: ٩٥ ، ذكر احياء التراث العربي ، مصر وعمدة القارى ج: ٥، ص: ٢٣٥ .

امام احمد بن حنبل یخنز دیک جس بات میں جس موقع پر حضور اللے سے جوثابت ہے اگر قبل السلام ثابت ہے توقبل السلام ثابت ہے توقبل السلام اور اگر بعد السلام ثابت ہے تو بعد السلام اور جہاں کچھ ثابت نہیں وہاں" المقاف والدال بالدال".

امام اسحان کہتے ہیں جہاں کچھ ثابت نہیں وہاں" القاف بالقاف والدال بالدال".

یمحض افضلیت کا اختلاف ہے۔ دونوں طریقے ٹابت ہیں ، دونوں میں سے کسی کوبھی غلطنہیں کہا جا سکتا قبل السلام بھی کرسکتے ہیں اور بعدالسلام بھی کر سکتے ہیں۔

متاخرین حنفیہ نے دونوں کوجمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بحدہ سہوسے پہلے ایک سلام پھیر لے پھراس کے بعد دوسلام بھی پھیر نے ہوں گے، اس طرح قبل السلام بھی ہوگیا اور بعدالسلام بھی ہوگیا۔ تو حنفیہ کے ہاں قعدہ اولی بھی واجب ہے اور تشہد پڑھنا بھی واجب ہے ، لیکن واجب حنفیہ کی اپنی اصطلاح کے مطابق ہے ، فرض نہیں ہے ۔ حنفیہ کے ہاں دونوں اصطلاحات الگ الگ بیں اور دونوں کا تھم جدا جدا ہے ، قعدہ اولی ہو یا تشہد فرض نہیں بلکہ واجب ہے اور واجب کا تھم یہ ہے کہ اس کے ترک سے نماز باطل نہیں ہوتی ، البتہ سجدہ سہووا جب ہوتا ہے اور استدلال کیا ہے وہ استدلال کیا ہے وہ استدلال کیا ہے وہ استدلال کیا ہے وہ استدلال حنفیہ کے خلاف نہیں کہا جا سکتا ، کیونکہ یہ جو مثال رکوع اور سجدے کی دی ہے تو رکوع اور سجدہ رکن ہے فرض ہے اس کے چھوڑ نے سے اعادہ واجب ہے یعنی اس رکن کا اعادہ نماز میں ضروری ہے اور اور سجدہ سہوکا فی نہیں ، ہم ایسارکن تشہد کوئیں مانے بلکہ کہتے ہیں کہ واجب ہے ،لہذاا گرکوئی غلطی سے چھوڑ دے وہ تو تر میں سجدہ سہوکا فی نہیں ، ہم ایسارکن تشہد کوئیں مانے بلکہ کہتے ہیں کہ واجب ہے ،لہذاا گرکوئی غلطی سے چھوڑ دے تو تو نوں میں جو جائے گی ۔ عدم وجوب دلیل اس قت بنتی جب بیٹ بابت ہوتا کہ نبی کر یم تو تو جھوڑ دا اور سجدہ سہوئیں کیا ، جب سجدہ سہوئیا ہو تا ہو تا ہو تھر دلیل نہیں بنتی ۔

#### (٢) باب إذا صلى خمسا

# يانچ رکعتيں پڑھ لينے کابيان

المحكم، عن إبر اهيم، عن علقمة، عن المحكم، عن إبر اهيم، عن علقمة، عن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله السلام الطهر حمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وماذاك؟))قال: صليت حمسا. فسجد سجدتين بعدماسلم. [راجع: ١٠٩] ترجمه: عبدالله بن مسعودٌ نه بيان كيا كه رسول الله الله الله عنها فلم كي يا في ركعت نماز يركي تو آپ سے كها

٣ عمدة القارى ج:٥،ص: ٩٣٥.

گیا کیانماز میں کچھزیادتی ہوگئ ہے۔آپ نے پوچھا کیابات ہے؟لوگوں نے جواب دیا: آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں پھرآپ نے سلام پھیرنے کے بعد دوسجدے کئے۔

اس حدیث میں سلام کے بعد دو مجدوں کا ذکر ہے، جو حنفیہ کا مسلک ہے۔ 🙆

(٣) باب اذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجد تين مثل سجود الصلاة أو أطول

جب دویا تین رکعتوں میں سلام پھیر لے تو نماز کے سجدوں کی طرح

یااس سے طویل سجدہ کر ہے

ترجمہ: حضرت ابو ہر بر ہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگوں کورسول اللہ ؓ نے ظہریا عصر کی نماز پڑھائی ، تو آپ نے سلام پھر دیا تو ذوالیدین نے کہا کہ یارسول اللہ یا نماز کم ہوگئی ؟ تو نبی نے اپنے ساتھیوں

۵ مزیدتفعیل کیلئے ملاحظ فرمائیں انعام الباری ،ج:۳ ،ص:۳۳ ا

ل والحسرج البخارى هذا البحديث في كتاب الاذان ،باب هل ياخذ الامام اذا شك بقول الناس، من طريقين: احدهما: عن عبدالله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب عن محمد بن سيرين ((عن أبي هريرة : ان رسول الله الله الناسرف من النتين)) الى آخره. والآخر: عن أبي الوليد عن شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة .. وقد ذكر البخارى هذا الحديث مطولاً في : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ، وقد ذكر نا هناك جميع ما يتعلق بحديث ذي اليدين مستصى. فمن اراد ذلك فليرجع الى ذلك الباب. وعمدة القارى ، ج: ٥٠ص: ١٣٠ ، وراجع لانعام البارى ، ج: ٣٠، ص: ٢٥٥.

سے فر مایا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ، چنانچہ آپ نے دور کعت اور پڑھیں پھر دو سجدے کئے ، سعد نے بیان کیا کہ میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ انہوں نے مغرب کی دور کعت نماز پڑھی انہوں نے سلام پھرا اور گفتگو کی پھر باقی نماز پڑھی اور دو سجدے کئے اور کہا کہ اس طرح نبی نے کیا تھا۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیرمسئلہ بیان کرنے کے لئے لائے ہیں کہ اگرامام کونماز کی رکعت کی تعداد میں شک ہوجائے تو آیا وہ لوگوں کی قول پڑمل کرے یانہیں؟اس میں فقہاء کا انسلاف ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ الیں صورت میں امام مقتدی کے کہنے کا پابندنہیں ، جب تک اس کو خودیقین ہوجائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس وقت تک وہ غلطی کی تلافی کا پابندنہیں ، چاہے ساری جماعت مل کر کہدر ہی ہوکہ آپ سے غلطی ہوئی گئی ہے۔

مثال کے طور پرساری جماعت کہدر ہی ہے کہ آپ نے تین رکعت پڑھی ہیں اگر اس کو یقین نہیں آیا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے چاررکعت پڑی ہیں تو اس کو چارر کعت ہی سمجھ کراپنی نمازختم کرنے کا اختیار ہے، جب تک اس کوخودیقین نہ آجائے چاہے ایک کیے، دو کہیں یا دس کہیں یا پوری جماعت کیے، اس کا اعتبار نہیں، ریام مثافعی کا مسلک ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ بیفرماتے ہیں کہ اگراس کے سامنے ایک یا دوآ دمیوں نے کہا تو ان کے قول کا انتہار کرنااس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اگر پوری جماعت کہہر ہی ہے تو پھران کے قول کا اعتبار کرنا چاہیئے ، چاہے اس کوخود کچھ یا دنہ آیا ہو۔

امام احمد بن هنبل رحمه الله بيه كتبت بين كه دو عادل آ دمى بيه كهه وين تو امام كو چاپيئے كه وہ اس كو مانے ، چاہے ياد آيا ہويانيہ آيا ہو۔

اورعلامهابن بطال رحمه الله کے کلام سے بھی ایبا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کے

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کی حالت دو حال سے خالی نہیں ، ایک حل یہ ہے کہ امام کو سوفیصد یقین ہو، تب تو لوگوں کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ۔لیکن اگر امام کوشک ہواور اس شک میں امام کے ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا تو پھروہ جانب راجج ہوگی ، البتہ اگر امام کے ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا تو پھروہ جانب راجج ہوگی جس طرف جماعت جارہی ہوگی ۔ یہی بیان کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات قائم فرمایا۔

ے لامع الدراری ہے: ۲، من: ۲۷۸ وشرح ابن بطال ، ج: ۲، من: ۳۳۳، ۳۲۲\_

## $(^{\gamma})$ باب من لم يتشهد في سجدتي السهو

اس شخص کا بیان جس نے سجدہ سہومیں تشہد نہیں بڑھااور سلام پھیرلیا

وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال وقتادة: لايتشهد.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ ورکعت سے فارغ ہوئے ہوئے تو ذوالیدین نے آپ سے عرض کیا کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور کے فرمایا کہ کیا ذوالیدین ٹھیک کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہاہاں۔رسول اللہ کی کھڑ ہے ہوئے اور دور کعت اور پڑھی پھرسلام بھیرا پھر تکبیر کہی اور پہلے سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدہ کیا پھر سراٹھایا۔

مسكد: اس مديث بين اصل مسكديه به " ذو اليدين "فكلام كيا "أقبصوت المصلاة أم نسبت يا رسول الله؟

> آپ اور پھر نے کلام کیا''**اصدق ذو الیدین** ؟ اور پھردوسرے صحابہؓ نے کلام کیا، کہا''نعم'' اس کے بعد آپ بھے نے نماز کے اعادہ کا اہتمام نہیں فرمایا انہی سابقہ دور کعتوں پر بنا کیا۔

# کلام فی الصلاۃ میں ائمہ کے اقوال

اس سے امام شافعی ، امام احمد بن منبل اور امام مالک رحمهم اللّذ نے اس بات پراستدلال کیا کہ کلام فی الصلوٰ قا اگر نماز میں خطأ ، نسیا نایا جہلا عن الحکم ہویا اصلاح صلوٰ قا کے لئے ہوتو وہ مفسد صلوٰ قانبیں ہے۔ کے الصلوٰ قالم شافعی رحمہ اللّہ کے نز دیک جاروں صورتوں یعنی نسیاناً ، خطأ ، جہلا یا اصلاح صلوٰ قالے کے مفسد

صلوة نهيس بيں۔

دوسرے ائمہاں میں تفصیل کرتے ہیں ،بعض نطأ نہیں مانے ،بعض نسبا نا نہیں مانے ،بعض جہلا نہیں مانے ،بعض اصلاح صلوٰ قرے لئے کہتے ہیں۔ ف

اب تفعیلات میں اختلاف ہے کیکن بہرصورت سب اس بات پر شفق ہیں کہ کلام فی الصلوٰۃ کی کوئی نہ کوئی صورت الیں ہے جومفسر نہیں ہے ،کیکن حفیه اس معاملے میں متصلب ہیں ، وہ کہتے ہیں ہر شم کا کلام مفسد ہے ، چاہے وہ عمد ابوء چاہے نطأ ہو، چاہے اصلاحاً ہو، چاہے نسیا نایاجہ کا ہو۔ وا

#### استدلال

جوح طرات غیرمفسد کہتے ہیں وہ ذوالیدین کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کلام مفسد صلوۃ ہوتا تو آپ کا نامادہ فر ماتے حالانکہ آپ کا نے نماز کا اعادہ نہیں فرمایا۔

#### استدلال

حنفیہ کہتے ہیں کہ بیر واقعہ منسوخ ہے۔ بیراس زمانہ کا ہے جب نماز کے اندر کلام جائز تھا جیسا کہ پیچھے گزرا۔اباس میں بحث ہے کہ آیا بیرواقعہ کلام فی الصلوٰ ق کی حرمت سے پہلے کا ہے یابعد کا۔ ال

1.9 والمهم المحتلاف العلماء ، فذهب مالك والشافعي واحمد واسحاق الي ان كلام القوم في الصلاة لامامهم لاصلاح الصلاة مباح ، وكذا الكلام من الامام لاجل السهو لايفسدها . وقال ابو عمر : ذهب الشافعي واصحابه الى ان الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لايفسدها ، كقول مالك واصحابه سواء ، وانما الخلاف بينهما ان مالكاً يقول : لايفسد الصلاة تعمد الكلام فيها اذا كان في اصلاحها ، وهو قول ربيعة وابن القاسم الاماروي عنه في المنفرد وهو قول الصلاة تعمد الكلام لاصلاح الصلاة من الامام والماموم ، ومنع احمد . وقال عياض : وقد اختلف قول مالك واصحابه في التعمد بالكلام لاصلاح الصلاة من الامام والماموم ، ومنه ذلك بالجملة ابوحنيفة والشافعي واحمد واهل الظاهر ، وجعلوا مفسداً للصلاة ، الا ان احمد اباح ذلك للامام وحده وسوى ابوحنيفة بين العمدوالسهو . عمدة القارى ، ج : ۵، ص : ۱۳۳

ال الكلام والخروج من المسجد و نحو ذلك كله قد نسخ ، حتى لو فعل احد مثل هذا في هذا اليوم بطلت الصلاته، والمدليل عليه ما رواه الطحاوى (( ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، كان مع النبي الله يوم ذى اليدين ، ثم حدث به تملك الحادثة بعد النبي الله فعمل فيها بخلاف ماعمل الله يومشذ، ولم ينكر عليه احدممن حضر فعله من الصحابة ، وذلك المحصح ان يكون منه ومنهم الا بعد وقو فهم على نسخ ماكان منه الله يوم ذى اليدين )). عمدة القارى ، ج: ۵، ص: ۲۳۳، والطحاوى ، (۲۲) باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو، ج: ١، ص: ٢٣٩.

امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں اس پر بحث کی اور فرمایا کہ بیروا قعہ کلام فی الصلوۃ کی حرمت کے بعد کا ہے اور دلیل میں بظاہر بڑی کی اور مضبوط باتیں فرمائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ذوالیدین ہے کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ ہے کے میں اسلام لائے ،معلوم ہوا کہ بیرواقعہ سے کے میں اسلام لائے ،معلوم ہوا کہ بیرواقعہ سے بعد کا ہے اور تحر میں اس وقت ہو چکی تھی جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے جب تحر تحبشہ سے بعد کا ہے اور تحر کے کا ام فی الصلوۃ ابتداء میں اس وقت ہو چکی تھی جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے جب تحر تحبشہ سے تشریف لائے۔

پیچھے بیرحدیث

عن عبدالله الله قال: كنا نسلم على النبي ق و هوفى الصلاة فيرد علينا. فلمارجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: ان في الصلاة شغلاً.

گذری ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ فی مایا میں سلام کیا کرتاتھا اور آپ اللہ نماز کی حالت میں جواب دیا کرتے تھے ، جب حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آکر میں نے سلام کیا تو آپ اللہ نے جواب نہیں ویا۔ معلوم ہوا کہ کلام کی حرمت مکہ مکر مہ میں ہی آچکی تھی ، لہذا یہ واقعہ حرمت کے بعد کا ہے اس لئے یہ منسوخ نہیں ہے۔

حنفیہ نے دونوں اجز اپر کلام کیا ہے۔

جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رہے کے حبشہ سے آنے کا تعلق ہے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہوگئ و وہ جرتیں ہیں۔ایک مرتبہ حبشہ گئے اور واپس مکہ مکرمہ آئے کیونکہ وہاں بیا فواہ شہور ہوگئ محتی کہ سارے کے والے مسلمان ہوگئے ہیں،لیکن مکہ مکرمہ آکر پتہ چلا کہ معاملہ جوں کا توں ہے، لہذا دوبارہ واپس میں بیٹ معتورہ میں آئے ،لہذا اس سے استدلال نہیں ہوسکتا۔

دوسری بات میہ ہے کہ بعض انصاری صحابہ ﷺ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کیا کرتے تھے بعد میں آپ ﷺ نے منع کر دیا جیسا کہ معاویہ بن حکم سُلمی کی روایت ہے جو پیچھے گزر چکی ہے،اگر کے میں کلام حرام ہوچکا ہوتا تو انصار کیسے باتیں کرتے ۔معلوم ہوا کہ کلام کے میں حرام نہیں ہواتھا بلکہ مدینہ میں ہوا۔

جہاں تک ذوالیدین کے واقعہ کا تعلق ہے،حفیہ کہتے ہیں کہ بیغزوہ بدرسے پہلے کا واقعہ ہے اس لئے کہ ذوالیدین بدری صحابہ میں سے ہیں اور بدر میں شہید ہوئے ہیں، اس لئے ظاہر ہے بیہ واقعہ بدرسے پہلے پیش آیا ہوگا اورغزوہ کر رسے میں ہوا، لہذا یہ سے سے پہلے کا واقعہ ہوگا کیونکہ ذوالیدین کی شہادت

بدر میں ہو چکی تھی۔ ال

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کوزبردست دھوکہ لگ گیاہے، بدر میں جوصا حب شہید ہوئے وہ ذوالید بن نہیں ذوالید بن نہیں اور یہ دونوں الگ الگ آ دمی ہیں، ذوالید بن کانام خرباق تھا اوران کا تعلق بنوخر اعد سے ہو اورلقب ذوالید بن ہے جبکہ ذوالشمالین کانام عبید بن عمر وتھا، ان کا تعلق بنوعمر و بن ملقان سے ہو خرات ہوئے وہ ذوالشمالین سے نہ کہ ذوالید بن ۔ ذوالید بن حضرت ہو اور بدر میں جو شہید ہوئے وہ ذوالشمالین سے نہ کہ ذوالید بن ۔ ذوالید بن حضرت ابو ہریر قدی کے ذمانہ تک زندہ رہے، بیامام شافعی کی سالم میں فرماتے ہیں۔ سال

اور بیہ جوفر مایا کہ ایک کا نام خرباق اور دوسرے کا عبید بن عمر وتھا تو اصل بات سیے کہ خرباق ان کا زمانہ جاہلیت میں نام تھا اور عبید بن عمر واسلام لانے کے بعد کا نام ہے۔

اوریہ جوفر مایا کہ ایک بنوخز اعد کے ہیں اور دوسر ہے بنوملقان کے ہیں تو بنوملقان بھی بنوخز اعد کی ایک شاخ ہے ،الہذا میہ کہ سی صحیح ہے کہ یہ بنوخز اعد سے ہیں اور میہ کہنا بھی صحیح ہے کہ بنوعمر و بن ملقان سے ہیں اور حقیقت میں بیا یک ہی شخص ہیں جب ایک ہی ہیں تو چونکہ بدر میں شہید ہوگئے تھے،الہذا کلام فی الصلوۃ والا واقعہ بدر سے پہلے کا ہے۔

سل كتاب الأم ،ج: ١،ص: ١٢٥.

<sup>&</sup>quot;القلت: وقع في كتاب النسائي ان ذااليدين وذاالشمالين واحد ، لكلاهما لقب على الخرباق حيث قال: اخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى عن ابي سلمة بن عبدالرحمن وابي بكر بن سليمان بن ابي خيشمة ((عن ابي هريرة قال: صلى النبي عُلِيلة ، الظهر او العصر ، فسلم من ركعتين فانصرف ، فقال له ذو الشمالين بن عمرو: انقصت الصلاه ام نسيت ؟ قال النبي عُلِيلة : مايقول ذو اليدين ؟ قالوا: صدق يارسول الله، فاتم بهم الركعتين المليين نقص)). وهذا سند صحيح متصل ، صرح فيه بان ذا الشمالين هو ذو اليدين، عمدة القارى ، ج: ٥،ص: ١٣٢، ومن النسائي . ج: ٣٠ص: ٢٢٩ ، مكتب المطبوعات الاسلاميه ، حلب ، ٢٠ هه.

# (۵) باب یکبر فی سجدتی السهو اس شخص کابیان جوسہو کے سجدوں میں تکبیر کے

المحمد عن ابى المحرد و الله عنه قال : صلى النبى الله العشى العشى قال : محمد : واكثر هريرة رضى الله عنه قال : صلى النبى الله العصر و ركعتين ثم سلم ، ثم قام الى خشبة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر و عمر رضى الله عنهما ، فهابا ان يكلّماه ، وخرج سرعان الناس فقالوا : وفيهم ابو بكر و عمر رضى الله عنهما ، فهابا ان يكلّماه ، وخرج سرعان الناس فقالوا : اقصرت الصلاة ؟ ورجل يدعوه النبى الله ذااليدين فقال: أنسيت أم قصرت ؟ فقال : ((لم أنس ولم تقصر)) . قال : بلى قد نسيت ، فصلى ركعتين ثم سلّم ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع راسه فكبر ، ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجودهاو أطول ، ثم رفع راسه وكبّر . [ راجع: ١٨٨]

حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیریؒ نے اس پر بیاضا فہ کیا اور فر مایا کہ میرے پاس اس کے بدر سے پہلے ہونے کی بدد لیے کہ کہ دوایت میں آتا ہے کہ آنخضرت اللہ کے ساتھ جب بیدواقعہ پیش آیا تو آپ تھوڑی در کیا تھے آگے بردھ گئے ''الی خشبة فی مقدم المسجد'' مسجد کے دروازہ کے پاس ایک کئڑی پڑی تھی و آپاں تک آگے بردھ گئے۔

منداحمہ کی روایت میں ہے کہ وہ استوانۂ حتّانہ کی لکڑی تھی ،استوانۂ حتّانہ کا ٹ کروہاں مسجد کے درواز ہ پر ڈ الا گیا تھا، بعد میں دفنا دیا گیالیکن شروع میں مسجد کے درواز ہیر پڑاتھا۔ ھا

معلوم ہوا کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے جب استوانۂ حنانہ نیانیا کٹاتھا، جب ممبر بنا ناتھا اور ممبر تحویل قبلہ سے پہلے بناہے، کیونکہ آنخضرت ﷺ نے تحویل قبلہ کا اعلان ممبر پر کھڑے ہوکر کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ بیرواقعہ اس وقت کا ہے جب ممبر بنانے کے لئے استوان کتانہ کوکاٹ کر باب مسجد میں ڈال دیا گیا تھا اور تحویل قبلہ سے جب میں ہوئی ، لہذا بیرواقعہ سے پہلے کا ہے۔ بیر حضرت شاہ صاحبؓ کی دلیل ہے۔

ابرہی یہ بات کہ حفزت ابو ہریرۃ کھی کہدرہے ہیں کہ "بینمانحن نصلّی مع رسول اللہ گھ"ہم نماز پڑھ رہے تھاس وقت یہ واقعہ پیش آیا اور ابو ہریرۃ کھی کھے میں اسلام لائے جسبا کہ امام شافعیؓ نے فرمایا۔

۵ مسند احمد ، باقی مسند المکثرین، باب مسند ابی هریرة ، رقم : ۲۹۰۳.

اس كاجواب بيه كابعض اوقات متأخر الاسلام تخص بيكهد ويتابي كه "بيسنسما نسحن نفعل كذا"ال سے اس كى اپنى ذات مراد نہيں ہوتى بلكه مسلمان مراد ہوتے ہيں يعنى "بينما المسلمون يفعلون كلاا" جاب بيخودان مين موجود مويانه مو

اس پرمتعد دروایات شاہد ہیں ،خودحضرت ابو ہر پرہ ہے، کی ہی روایت ہے کہ ''دخسلت عملی رقیقہ رسول الله يرداخل ہوا، حالانكه حضرت رقيه رضى الله عنها حضرت ابو ہريرة هذا كا اسلام لانے سے بہت پہلے انقال فرما چکی تھیں، وہاں سب پیڈا ویل کرتے ہیں۔ کا

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمه الله نے بھی یہی تا ویل کی ہے کہ یہاں" دخلے "راوی کا تصر ف ہے،اصل میں "دخلنا" تھااور "دخلنا" ہے مسلمان مراد تھے نہ کہ ابو ہر برہ مظائد کی ذات ، تواس طرح کہنا درست ہوا۔ کا توجوبات وہاں کہی گئی ہے وہی یہاں پربھی کہی جاسکتی ہے کہ اگر چہ ابو ہریرہ ﷺ روایت کررہے ہیں اور "نحن"كهدر عبي ليكن اس عمراد"المسلمون يصلون "ب-

نیز قرآن کریم کی آیت ''و قوموا ملہ قانتین'' واضح ہے،حضرت زید بن ارقم ﷺ فرماتے ہیں کہ جب ير يت نازل مولى تو "امرن سالسكوت ونهيناعن الكلام" اب يمطلق بكه چا بوه كلام نسياناً ہو، خطأ ہو، ہر حالت میں مفسد صلوٰ قہے۔

• ٢٣٠ ا ـ حدثنا قتيبة بن سعيد :حدثنا ليث، عن ابن شهاب ، عن الاعرج ، عن عبدالله بن بحينة الأسدى حليف بني عبدالمطلب: ان رسول الله الله الما الصلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان مانسي من الجلوس. تابعه ابن جريج ، عن ابن شهاب في التكبير. ١٨

٧ مجمع الزوالد، ج: ١ ١ من ١ ٨، التاريخ الكبير، ج: ١ ، ص: ٢ ١ ، رقم: ٣٨٧، والجرح والتعديل، ج: ٢ ، ص: ٩ ٠٣٠. كِلْ فَتَعَ الْبَارِيْ، جُ:٣، ص: ٩٦.

١/ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، رقم : ٨٨٥، وسنن الترمىذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في سجدتي السهو قبل التسليم ، رقم : ٣٥٦، وسنن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب ترك التشهد الاول ، رقم: ٦٢٠ ١ ١ ، وكتاب السهو ، باب مايفعل من قام اثنتين ناسياً ولم يعشهد ، رقم : ٢٠٠ ١ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ، رقم : ١٨٨، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء فيمن قام من اثنتين صاهياً ، رقم : ١٩٢١ ، ومسند احمد ، باقي مسند الانصار ، باب حديث عبدا لله بين مالك ابن بحينة ، رقم: ١٨٥١ ، ١٨٥١ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء والصلاة ، باب من قام بعد الاتمام او في الركعتين ، رقم : ٢٠٢، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب اذا كان في الصلاة نقصان ، رقم : ١٣٢١.

ترجمہ:عبداللہ بن بحسینہ اسدی جو بنی عبدالمطلب کے حلیف تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز میں کھڑ ہے و بی عبدالمطلب کے حلیف تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ افرین نماز پوری کی تو دو بحدے کئے اور ہر سجدہ میں سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور لوگوں بھی آپ کے ساتھ بیدونوں سجدے کئے اس قعدہ کی جگہ جو بھول گئے۔

تابعه ابن جریج ، عن ابن شهاب فی التکبیر ابن جرت کے ابن شہاب سے تکبیر کے متعلق اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

(٢)باب اذا لم يدركم صلى ثلاثاً أوأربعاً سجد سجدتين وهوجا لس

جب بیمعلوم نہ ہوکہ کتنی رکعت پڑھی ہیں تین یا جارتو دوسجد ہے بیٹھے بیٹھے کرلے

ا ۲۳ ا حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام بن أبي عبدالله الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنى بن أبي كثير عن أبي سلمة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع الاذان ، فاذا قضى الاذان أقبل ، فاذا ثوب بها ادبر ، فاذا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول: اذكر كذا كذا ، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدرى كم صلى، فاذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثاً أو أربعاً ، فليسجد سجدتين وهو جالس )) . [راجع: ٢٠٨]

#### حدیث کا ترجمه

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((اذا نودى بالصلاة الدبر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع الاذان".

ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب جب نماز کے لئے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا بھا گتا ہے تا کہ اذان کونہ سنے۔

"فاذا قبضى الاذان أقبل ، فاذا ثوب بها ادبر ، فاذا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا كذا ، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدرى كم صلى".

اور جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے ، پھر جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے تو بھا گتا ہے اور جب تکبیر ختم ہوجاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے ، پھر جب تکبیر ختم ہوجاتی ہے تو وہ آتا ہے ، یہاں تک انسان اور اس کے دل میں خطرہ اور وسوسہ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لاں فلاں باتیں یاد کروجو یاد نہیں آتی تھیں ، یہاں تک کہ ایسا ہوجاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتنی نماز پڑھی ،

اس لئے جبتم میں ہے کسی کو یا د نہ رہے کہ کتنی نماز پڑھی ہے، تین یا چار رکعت تو دوسجدے بیٹھے بیٹھے کرلے۔

## (٧) باب السهو في الفرض والتطوع

فرض اورنفل میں سجد ہسہو کا بیان

وسجد ابن عباس رضى الله عنهماسجدتين بعد وتره .

أبن عباس رضى الله عنهمانے وتر كے بعدد وسجدے كئے۔

۱۳۳۲ محدثنا عبد الله بن يوسف ، اخبرنا مالک عن ابن شهاب ، عن ابی سلمة ابن عبدالرحمن ، عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله الله قال : ((ان احدكم اذا قام يصلی جماء الشيطان فلبس عليه حتى لايدرى كم صلى ، فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس )). [راجع: ۲۰۸]

## (٨) باب: إذا كلم وهو يصلي فأ شاربيده واستمع

جب حالت نماز میں گفتگو کرے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے اور اس کو سنے

المسلوه إلى عائشة رضي الله عناس والمسوربن مخرمة وعبدالرحمان بن أزهر رضي الله عنهم وعن كريب: أن ابن عباس والمسوربن مخرمة وعبدالرحمان بن أزهر رضي الله عنها أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقبل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي الله عنها وقبل ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمربن الخطاب عنها. قال كريب : فد خلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ماأرسلوني فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي الي عنها منها منها أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة على وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار . فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه قولي على وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار . فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه قولي بيده فاستأخرت عنه الما انصر ف قال : ((يا

ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر. وإنه أتاني ناس من عبدالقيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد انظهر. فهما هاتان)). [انظر: ٣٣٤٠] ول

ترجمہ: حدیث مذکوران حضرات نے کریب کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور کہاتم انہیں جا کرہم سب کی طرف سے سلام کہواور ان سے عصر کی نماز کے بعد دور کعتوں کے متعلق پوچھواور بیہ کہو کہ ہم لوگوں کومعلوم ہوا کہ آپ بیر دونوں رکعتیں پڑھتی ہیں ، حالا نکہ ہمیں خبر ملی ہے کہ نبی کریم وکٹانے اس سے منع فر مایا ہے۔
اور ابن عباس نے کہا کہ میں عمر بن خطاب کے پاس آیا اور انہیں وہ خبر پہنچادی جمہ کے کرآیا تھا۔

کریب نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور انہیں وہ خبر پہنچادی جمہ کے کرآیا تھا۔

عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہاسے پوچھو، میں ان کوگوں کے پاس واپس آیا اور وہ بات سنا دی جو عائشہ رضی اللہ عنہانے کہی تھی ، پھر انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا جو عائشہ کے پاس دے کر بھیجا تھا، تو ام سلمہ ٹے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم کے اواس منع فرماتے ہوئے سنا، پھر میں نے عصر کی نماز کے بعد آپ کوانہیں پڑھتے ہرئے دیکھا پھرا پ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پر سانصار میں سے بنی حرام کی چند عور تیں بیٹھی تھیں، میں نے ایک لونڈی کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کے پاس انصار میں سے بنی حرام کی چند عور تیں بیٹھی تھیں، میں نے ایک لونڈی کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کو پہلو میں کھڑی ہو جا اور آپ سے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ یارسول اللہ میں نے آپ کوان دونوں رکعتوں کے پڑھے ہے منع فرماتے ہوئے سنا اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اگروہ اپنے ہوئے سنا اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اگروہ اپنے ہوئے سنا اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اگروہ اپنے ہوئے سنا ور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اگروہ اپنے ہوئے سنا ور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اگروہ اپنے ہوئے سنا ور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھی ہوئے ہوئے سنا ور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھ ہے۔

چنانچہلونڈی نے ویسا ہی کیا جب آپ فارغ ہوئے تو فر مایا سے بنت ابی امیہ تونے مجھ سے عصر کی نماز کے بعد کی دور کعتوں کے متعلق پوچھا،عبدالقیس کے پچھلوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کو ان دور کعتوں کے پڑھنے سے بازر کھا، جوظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور بیدونوں رکعتیں وہی ہیں۔

مسئل

عورتوں کوسلام کرنا اورسلام کہنا جائز ہے، یہاں انہوں نے حضرت عاشہ رضی اللہ عنہا کوسلام بھیجا، حضرت جرئیل علیه السلام نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوسلام کرنا مصرت جرئیل علیه السلام نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوسلام کرنا مطلقاً ناجا کز ہے، یہ غلط ہے وہاں ناجا کز ہے جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کامنشا صرف اس جملہ کولا ناتھا "فاشار بیدہ فاستا حوت عنه "حضور اللہ کا شارہ سے فرمایا پیھے ہے جاؤ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا کہ "إذا کلم و هو یصلی "اگر کی نماز پڑھے ہوئے آدی سے بات کرے تو جا تزہے، "فاهسار بیدہ و است مع" اور مسلّی نے اس کی بات تن لی اور ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ بھی جا تزہے۔

تو تنيوں باتيں ثابت ہو گئيں:

ایک بیک نماز پڑھتے ہوئے خص سے بات کی جائے۔

دوسری بیکدوهاس بات کوشنے۔

تیسرا یکدوه اشاره کرے، بیا گرنمل قلیل کے ساتھ ہوا ورضر درت کے وقت ہوتو جائز ہے۔

### (٩) باب الاشارة في الصلاة

نماز میں اشارہ کرنے کا بیان

قاله كريب عن ام سلمة رضى الله عنها عن النبي 🦓 .

 ۲۳۵ ا حدثنا النورى عن المسلمان: حدثنى ابن وهب قال: حدثنا النورى عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضى الله عنها وهى تصلى قائمة والناس قيام، فقلت: ماشأن الناس؟ فأشارت برأسها الى السماء، قلت: آية؟ فأشارت برأسها أى: نعم. [راجع: ٨٦] ال

ترجمہ: فاطمہ "، اساء سے روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پینچی اس حال میں کہوہ کھڑی ہوکر نماز پڑھ رہی تھیں اورلوگ بھی کھڑے تھے تو میں نے کہالوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے اپنے سرسے آسان کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سرسے اشارہ کیا، یعنی ہاں کہا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بیاری کے حالت میں اینے گھر میں بیٹھ کرنماز پڑھی اور آپ کے بیچھے قوم نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی ، تو آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ

وح ثم ان هذا الحديث قد مضى فى : باب من دخل ليؤم الناس ، اخرجه هناك : عن عبدا لله بن يوسف عن مالك عن المجان عن المحديث قد مضى فى : باب رفع الأيدى فى الصلاة لأمر نزل به ، وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية ، عمدة القارى ، ج: ۵، ص: ۲۵۵ ، وانعام البارى ، ج: ۳، ص: ۳۳۰.

اس تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں:انعام الباری،ج:۲،ص:۱۱۵

کیا کہ بیٹے جاؤجب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیاہے کہ اس اقتداء کی جائے اس لئے جب وہ رکوع کر واور جب سراٹھائے تو تم بھی سراٹھاؤ۔ ۲۲

TY والحديث مضى فى: باب انما جعل الامام ليؤتم به، فانه أخرجه هناك عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ، الحديث بأطول منه . و اسماعيل هوابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس. قوله : وهو شاك أى : يشكو عن انحراف مزاجه ، اراد :انه مريض، وقد استوفينا الكلام فيه هناك ، عمدة القارى، ج: ۵، ص: ۲۵۲.

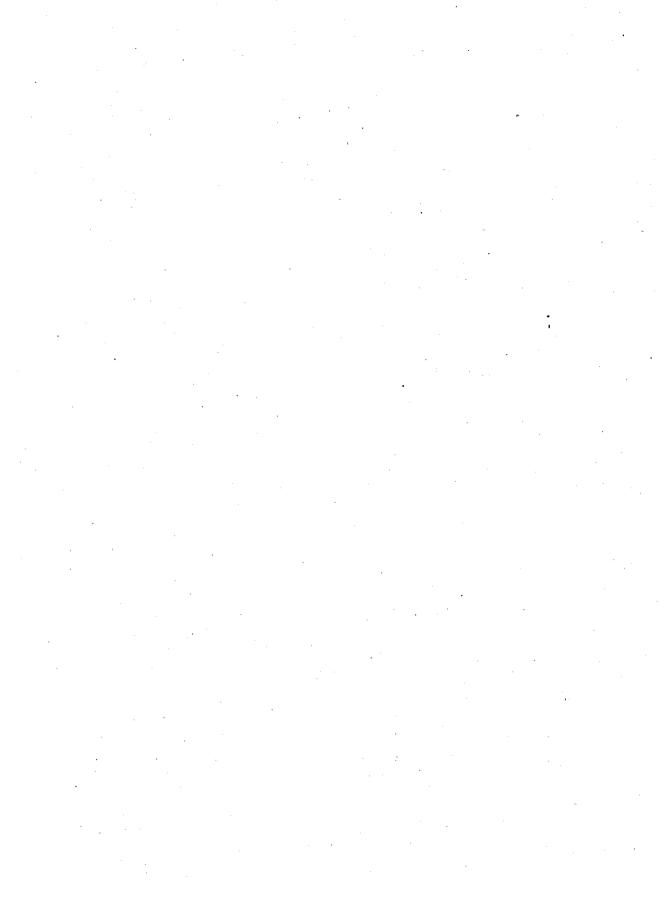

# ٢٣-كتاب الجنائز

رقم الحديث: ١٣٣٧ - ١٣٩٤

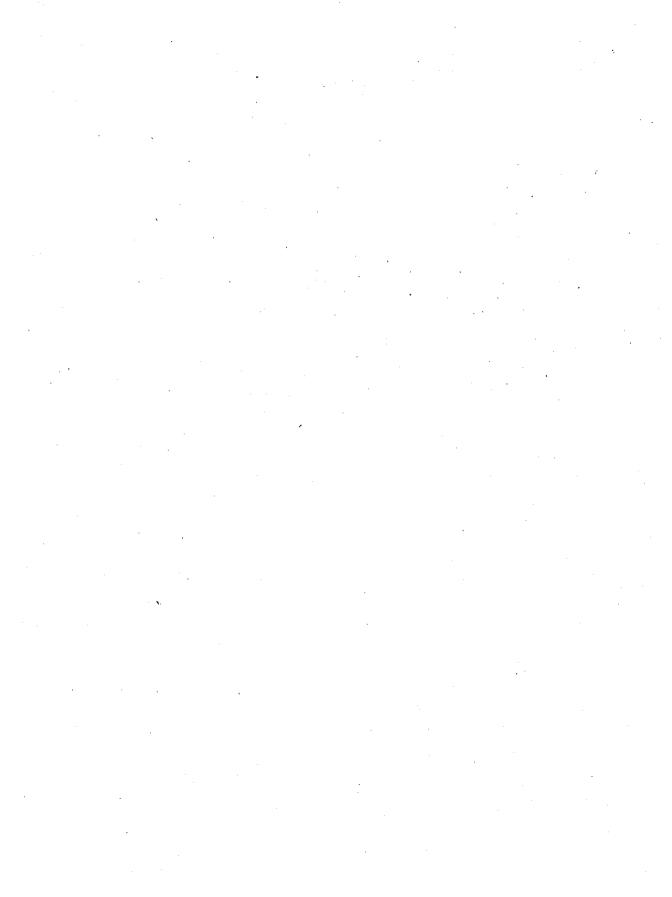

#### بعم اللهُ الرحملُ الرحميم

### ٢٣ \_ كتاب الجنائز

(١) باب: ومن كان آخر كلامه: لاإله إلاالله

الشخص كابيان جس كا آخرى كلام''لا الهالآ الله' 'مو

"وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة؟ لا إله إلا الله قال: بلي، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك".

امام بخاری رحمه الله نے حدیث "من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنة "کی طرف اشاره کیا ہے اور بیحدیث ابوداؤد میں آئی ہے۔ ل

٢٣٧ ا ... حدثنا موسى بن اسماعيل ، حدثنا مهدى بن ميمون ،حدثنا واصل

ل ذكر النووى في المخلاصة في هذا الباب حديثاً عزاه لأبي داؤد و الحاكم و قال صحيح الاسناد عن معاذ قال قال وسول الله الما الله الما الله الما الله الما الله دخل الجنة انتهى . نصب الراء ، مج : ص ٢٥٣٠، دار الحديث، مصر ، ٣٥٧هـ .

الاحدب ، عن المعرور بن سوید ، عن ابی ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ( رأتانی آتِ من ربی فاخبرئی - أو قال : بشرنی - انّه من مات من امتی لا یشرک بالله شیئاً دخل الجنة ، فقلت : وان زنی وان سرق ؟ قال : وان زنی وان سرق )).[أنظر: ۸ - ۱۸ م ۱ ، ۲۳۸۸ ، ۳۲۲۲ ، ۳۲۲۲ ، ۳۲۲۲ ، ۲۳۸۷ )

ترجمہ: معرور بن سوید حضرت ابوذ رہے ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے خبر دی یا خوشخبری دی کہ جوشخص میری امت میں سے اس حال میں مراکہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنایا ہوگا ، تو جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگر چہ زنا اور چوری کرے۔ کرے ، فر مایا اگر چہ زنا اور چوری کرے۔

#### حديث كالمفهوم

جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہوتو وہ جہنم میں جائے گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود هيفر مار ہے ہيں "وقلت أنا: من مات لايشوك الله شيئاً دخل السجينة" جو شخص الله تعالى كے ساتھ كى فرش كيك نہ كرے وہ جنت ميں جائے گا۔معنى يہ ہيں كہ بھى ضرور جنت ميں داخل ہوگا، جا ہے گنا ہول كى سز اجھكتنے كے بعدداخل ہو۔

یے می مات لایشرک بالله شیناد حل الجنة" صرف حدیث کے مفہوم خالف سے بی نہیں اللہ شیناد حل الجنة" صرف حدیث کے مفہوم خالف سے بی نہیں نکل رہا ہے بلکہ نبی کریم کی کے دوسر سے بہت سار سے ارشادات ہیں جن سے بی کم ثابت ہورہا ہے۔

#### (٢) باب الامر با تباع الجنائز

جنازوں کے پیچھے پیچھے جانے کا بیان

١٢٣٩ - حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة ، عن الاشعث: سمعت معاوية ابن

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، رقم : ١٣٣ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة مسند عبدالله بن مسعود ، باب ، رقم : ٣٨٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٨٣٠ ، ١١٠ ، ٣٠ .

سويدبن مقرن ، عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله هله بسبع ونهانا عن سبع: امرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، واجابة الداعى ، ونصر المعظلوم ، وابرار القسم ، ورد السلام ، وتشميت العاطس ، ونهانا عن آنية الفضة ، وخاتم الذهب ، والحرير ، والديباج ، والقسى ، والاستبرق )).[أنظر: ٢٣٣٥، ٢٥١٥ ، ٥١٥٥ ، ٥٦٥٥ . ٣

ترجمہ : معاویہ بن سوید بن مقرن ، براء سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ہم لوگوں کو سات چیز وں کا حکم دیا اور سات باتو ل ہے منع فرمایا :

جنازے کے پیچھے چلنے کا ،مریض کی عیادت کا اور پکارنے والے کو جواب دینے کا ، دعوت قبول کرنے کا ،مظلوم کی مدد،قتم کے پورا کرانے ،سلام کا جواب دینے اور چھنکے والے کی چھینک کا جواب دینے کا ہمیں تھم دیا۔ اور چاندی کے برتن ،سونے کی انگوشی ،حریر ، دیباج قسی اوراستبرق کے استعال سے ہمیں منع فر مایا۔

ابن شهاب قال: اخبرنى سعيد المسيب: أن أباهريرة رضى الله عنه قال: أخبرنى ابن شهاب قال: أخبرنى سعيد المسيب: أن أباهريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله الله المسلم على المسلم عمس: ردالسلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، واجابة المدعوة، وتشميت العاطس)). تابعه عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر، ورواه سلامة بن روح، عن عقيل.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا کہ مسلمان کے مسلمان پریانج حقوق ہیں:

ا۔ سلام کا جواب دینا ۲۔ مریض کی عیادت کرنا

س وفي صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة على الرحال ، رقم : ٣٨٣٨ ومسنن الترمذي ، كتاب الادب عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقصى ، رقم : ٣٢٣٠ ومنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب باتباع الجنائز ، رقم : ٣١٩ ا ، وكتاب الايمان والندور ، باب ابرار القسم ، رقم: مدا ١٩١٣ وكتاب الزينة ، باب ذكر النهي عن الثياب القسية ، رقم : ٣١٩٥ وسنن ابن ماجه ، كتاب الكفارات ، باب ابرار القسم ، رقم : ٣١٠ ا ٢٠ ومسندأ حمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث البراء بن عازب ، رقم : ٣١٠ ١ م

س۔ جنازوں کے پیچھے جانا

سم۔ عوت قبول کرنا اور

۵۔ هجھینگنے والے کا جواب دینا

تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ، ورواه سلامة بن روح ، عن عقيل .

عبدالرزاق نے اس کے متابع حدیث روایت کی اور کہا ہم سے بیان کیامعمر نے اور اس کوسلا مہنے عقیل سے روایت کیا۔

#### (m) باب الدخول على الميت بعد الموت اذا أدرج في أكفانه

موت کے بعدمیت پرجانے کا حکم جب کہوہ کفن میں رکھ دیا گیا ہو

ا ۱۲۳۱، ۱۲۳۱ - حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنى معمر ويونس عن الزهرى قال: أخبرنى أبو سلمة ان عائشة رضى الله عنها أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضى الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم النباس حتى دخل على عائشة رضى الله عنها فتيمم النبى الله وهو مسجى ببرد حبرة ، فكشف عن وجهه ، ثم اكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بابى انت وامى يا نبى الله ، لا يجمع الله عليك موتتين . اما المونة التى كتب عليك فقد متها .

قال أبو سلمة: فأخبرنى ابن عباس رضى الله عنهما: ان ابا بكو رضى الله عنه خرج وعمر رضى الله عنه يكلم الناس فقال: اجلس. فابى. امابعد، فمن كان منكم يعبد محمداً في فان محمداً في قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حى لايموت. قال الله تعالى: ﴿ وما محمد الا رسول الله قدخلت من قبله الرسل... ﴾ الى ﴿ ..الشاكرين ﴾ [آل عمران: ٣٣ ١]. فو الله لكان الناس لم يكون يعلمون انا الله انزل الآية حتى تلاها ابو بكر في فتلقا ها من الناس فما يسمع بشر الا يتلوها )).

[الحدیث: ۱۲۳۱-أنظر: ۱۲۳۸، ۳۲۹۹، ۳۲۹۸، ۳۳۵۵، ۵۷۱۰] [الحدیث: ۱۲۴۲-أنظر: ۳۲۹۸، ۳۲۷۰، ۳۲۷۸، ۳۲۵۳، ۵۷۱۱] ترجمه: حضرت عائشه رضی الله عنها زوجه نبی الله الله عنها روایت کرتے بین که انہوں نے بیان کیا که ابو بحر دی مقام سخ سے آئے یہاں تک کہ گھوڑ ہے سے اترے اور مسجد میں داخل ہوگئے، کسی سے گفتگونہ -------

کی یہاں تک کہ عائشٹ کے پاس پنچے اور نبی دھی کا قصد کیا ، آپ کو یمنی چا دراڑ ھائی گئی تھی ، آپ کے چہرے سے چا دراٹھائی پھر آپ پر جھکے اور آپ کے چہرے اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ فیدا ہوں ، اللہ آپ پر دوموتیں جمع نہ کرے گا ، وہ موت جو آپ کے لئے مقد ورتھی تو وہ آپ پر آپ کیا ۔
باپ فیدا ہوں ، اللہ آپ پر دوموتیں جمع نہ کرے گا ، وہ موت جو آپ کے لئے مقد ورتھی تو وہ آپ پر آپ کیا ۔

ابوسلمہ کا بیان ہے کہ مجھے ابن عباسؓ نے خبر دی کہ ابو بکر ﷺ باہر نکلے اور عمر ﷺ لوگوں ہے گفتگو کر رہے تھے ، ابو بکر ﷺ نے ان سے کہا کہ بیٹھ جا وَانہوں نے انکار کیا ، پھر کہا بیٹھ جا وَ ، انہوں نے انکار کیا۔

چنانچہ ابو بکر بھی نے تشہد پڑھالوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عمر بھی کو چھوڑ دیا کہا اما بعد! تم میں جو شخص محمد بھی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے نہیں مرے گا۔

اللہ بھی نے نے فرمایا (ومامحہ ملا الارسول.... شاکرین تک) بخدااس سے پہلے لوگ گویا جانے ہی نہ تھے کہ اللہ بھی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ ابو بکر بھی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی لوگوں نے یہ آیت ان سے من کرا خذکی اور کوئی شخص سانہیں جاتا تھا مگراس کی تلاوت کرتا تھا۔

#### حدیث کی تشریح

حضرت خارجہ بن زید کے فرماتے ہیں کہ ام علاء انصار کی ایک خاتون تھیں جنہوں نے نبی کریم کھے کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے خارجہ کو بینجر دی، حدیث سنائی کہ "انه اقتسم المها جرون فرعة"مہاجرین

٣ وفي مسند أحمد ، من مسند القبائل ، باب حديث ام العلاء الانصارية ، رقم : ٢٦ ١ ٨٦.

کوقرعدا ندازی کے ذریعیتھیم کیا گیا۔

مہاجرین مدینہ منورہ ہجرت کرکے آگئے،انصارنے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں،ہم ان کی مہمانی کریں گے اور یہ ہمارے گھروں میں تھہریں گے ،تو کون سامہا جرکس انصاری کے گھرتھہرے اس کیلئے قرعہ اندازی کی گئی۔

"فطارلنا عثمان بن مظعون" ہمارے حصہ پس عثان بن مظعون قض آئے۔"طاریطیر"ک لفظی معنی اڑنے کے ہوتے ہیں لیکن قرعہ پس کس کا نام نکل آئے تو اس کیلئے بھی "طار" کہتے ہیں۔"فانسزلناه فی ابیاتنا" ہم نے ان کواپنے گھرول پس تھہرایا،"فوجع وجعه الذي توفي فيه" ان کوه يماري شروع ہوگئ جس پس بالآخران کی وفات ہوگئ"فلہ مساتسوف ی وغسل و کفن فی اثبوابه دخل رسول الله بھی" آپ بھی تشریف لائے۔

یمی موضع تر جمہ ہے کہ سی کونسل وکفن دینے کے بعداس کے گھر جانا۔

فقلت: رحمة الله علیک یا آبا السائب" اے ابوالسائب! بیر حفرت عثان بن مظعون کے بارے کنیت ہے۔ اللہ کی تیرے او پر رخمت ہو" فشھادتی علیک ، لقد اکر مک اللہ" میں آپ کے بارے میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ضرور آپ کا اکرام فرمایا ہے۔

فقال النبي ﷺ: وما يدريك إن الله قداكرمه؟ حضور ﷺ فقرمايا كتمهيل كس في تنايا ہے كه الله تعالى في ان كاكرام كيا ہے؟

فیصلت: بسابسی انت یسار سول الله فیمن یکرمه الله؟ میں نے عرض کیا: یار سول الله! میر بے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، الله تعالیٰ اور کس کا اگرام کرے گا؟ یعنی الله تعالیٰ عثان بن مظعون ﷺ کا بھی اکرام نہیں کریں گے۔ تواور کس کا کریں گے؟

فقال علیه السلام "اما هو فقد جاء ه الیقین، والله انی الارجوله المحیو" آپ الله فرمایا، جہاں تک ان کا تعلق ہوت ہے بات یقنی تھی وہ آگی اور الله کوشم میں ان کے متعلق خیر کی امیدر کھا ہوں، امید بہر حال یہی ہے کہ الله تعالی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمادیں گے لیکن "والله مساأ دری و أن رسول الله مایفعل ہی " اور الله کی شم میں الله کارسول ہوں اور مجھے پتانہیں ہے کہ میر ساتھ کیا معاملہ ہوگا یعنی یا توب مرادہ کہ میں صرف اپنے اعمال کے بھروسہ پریفین سے مینیں کہ سکتا کہ میر سے اعمال کی بنباد پر میر سے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

کیا معاملہ ہوگا۔ الله تعالی نے جو کچھ بتادیا وہ الله تعالی کے علم کے ذریعہ پیت چلا کہ میر سے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

اشکال : یہ اشکال ہوسکتا تھا کہ حضور اقد س فیلئے کے بارے میں تو آیت کریمہ واردہے جس سے صاف واضح ہے کہ اگر آ ہے جنت میں نہ گئے تو پھر اور کون جائے گا۔

**جواب** اس کا جواب دیا کہ جو کچھ پہتہ چلا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہتہ چلا ، ورنہ میں اپنی ذات تک کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

یا مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چہ آپ کو یہ بنادیا کہ جنت میں آپ کو اسنے درجات دیئے جائیں گے لیکن ان درجات کی تفصیلات کیا ہوں گی ، وہ مجھے معلوم نہیں ہیں لہذا جب مجھے پہنہیں تو کسی اور کو کیاحق ہے کہ کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ دے کہ یہ جنت میں ہے یا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ہاں امید کی جاسکتی ہے، کیکن قتم کھانا، شہادت دینا اور یقین کے ساتھ کہنا صحیح نہیں ہے۔

قالت: حضرت الله علارض الله عنها فرماتی ہیں" فوالله لا أذ كى أحد ابعدہ ابدًا"كہ اس كے بعد میں اللہ کے معاملہ میں کسی كاتز كينہيں كروں گى ، لیعنی کسی کے بارے میں نہیں كہوں گى كہ بی<sup>خنت</sup>ی ہے۔

معلوم ہوا کہ یقین ہے کسی کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ بیجنتی ہے، جنت میں جائے گایا دوزخ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔

سوال: حضور ﷺ نے بعض صحابہ ﷺ کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی وہ بھی اس میں شامل ہیں یانہیں؟ جواب: جواللہ تعالی نے بتایاوہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کود مکھ کر کہنا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ غورت بھی حضرت عثان بن مظعون ﷺ کے اعمال کود مکھ کر کہدر ہی تھی ، یہ سیجے نہیں ہے۔

۱۲۳۳ - حدثنا محمدبن بشارقال: حدثنا غندرقال: حدثنا شعبةقال: سمعت محمد ابن المنكدرقال: سمعت جابربن عبدالله رضي الله عنهماقال: لماقتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني والنبي الله لاينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي. فقال النبي الله (تبكين أو لاتبكين، فما زالت الملائكة تظله بأ جنحتها حتى رفعت موه)). تابعه ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر: سمع جابراً رضي الله عنه. [أنظر: ٣٠٨٠،٢٨١ ٢،١٢٩٣] ه

#### غیراختیاری رونامنع نہیں ہے

ه وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبدالله بن عمر وحرام والدجابر ، رقم : ٢٥١٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب تسجية الميت ، رقم : ١٨١٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر عبدالله ، رقم : ١٣٧٢٢ ، ١٣٧٤١ ، ١٣٧٢١ .

اکشف الشوب عن وجهه أبكى " توميل بارباران كے چره سے كير اہٹا كرد يكتااورروتا"وينهونى" اورلوگ مجھےرونے سے روک رہے تھے، ''والسنبسی ﷺ لایسنہ انسی'' اور نبی کریم ﷺ نے مجھے نہیں روکا "فجعلت عمتى فاطمة تبكي" ميري پيوپيمي فاطم بھي رونے لگيں۔

" فقال النبي الله تبكين أو لاتبكين " نبي كريم الله في فرماياتم رووًيا ندرووً ، " فعماز الت الملائكة تظله باجنحتها" مين د كيور بابول كفرشتول في اين پرول سان پرساميكيا بواسي، "حتى رفعتموه" يهال تك كهتم ان كوا ثفالو\_

آپ ان ارت دی که ملائکه نے ان پراپ پرول سے ساپید کیا ہوا ہے اور فر مایا کہتم روؤیا ندروؤ، اس ہے ان کے درجہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

دوسرے لوگ روک رہے تھے،حضورا قدس ﷺ نہیں روک رہے تھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ بے اختیار جورونا آئے وہ منع نہیں ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آواز سے رونامنع ہے، بغیر آواز کے منع نہیں ہے، یہ بھی سیحے نہیں ہے۔ بے اختیار آ واز سے رونا بھی جائز ہے،قصد اوراختیار سے آ واز نہ نکالے،نو حد نہ كرے كيكن بے اختيار جورونا آئے وہ جائزہے ، جاہے آوازے ہويا بغيرآ وازكے، آنسوؤں سے ہويا بغير

#### $(^{\prime\prime})$ باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه میت کے گھر والوں کواس کی موت کی موت کی خبر دینے کا بیان

١٢٣٥ ـ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك،عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﷺ : أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيسه، خسرج إلى المصلى فصف بهم وكبرأربعاً. [انظر: ١٣١٨ / ٣٢٤ ، ١٣٢٨ ، 7 [MAA1: MAA + 1 1 MMM

ل وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، رقم : • ١٥٨٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ما جاء في التكبير على الجنازة ، رقم : ٩٣٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب النعي، رقم : ١٨٥٧ ، وصنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد اشرك ، رقم : ٢٧٨٩ ، وسنن ابين مباجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الصلاة على النجاشي ، رقم : ١٥٢٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند السمكترين ، ياب مستد ابي هريرة ، وقم : • ٩٨٥ ، ٢٩٨٢ ، ٢٣٣٧ ، ٢٣٥٧ ، ٨٢٢٨ ، ١٩٢٩ ، ٩٢٨٩ ، ٩٨١٩ ، ١٠٣٣٢ ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ، رقم : ٣٤٧ .

#### موت کی اطلاع کرنا جائز ہے

ترجمة الباب میں" إلى أهل الممیت "آیا ہے اور خبر مسلمانوں کودی چونکہ نجاشی مسلمان تھا اورا یسے ملک میں تھا جہاں اس کا اسلامی بھائی کوئی نہیں تھا تو گویا سارے مسلمان اس کے اہل تھے، اب مسلمانوں کو خبر دینا گویا" **أهل الم**یت "کوخبردینا ہے۔

بیاس کئے کہاہے کہ بعض لوگوں نے بیر کہاہے کہ خبر دینے کا اہتمام کرنا کہ فلاں کا انتقال ہوگیاہے، بیم نع ہے اوراس میں اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں بیر کہا گیا ہے کہ ''نہسبب رسسول اللہ اللہ علی اللہ علی استدالال کیا ہے جوز مانۂ جا ہلیت میں معروف تھا کہ تعی کرنے والا کپڑوں کو پھاڑتا تھا، چیخا تھا چلاتا تھا کہ ''نسعی فلان، نعبی فلان، نعبی فلان ''اس ہے منع فر مایا، کین سادہ طریقہ سے کس کے لئے یہ کہہ دینا کہ فلان کا انتقال ہوگیا ہے، نیعی میں داخل نہیں اور ممنوع بھی نہیں۔

۱۲۳۲ محدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا ايوب ، عن حميد بن هلال ، عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبى الله : (( اخذ الراية زيد فاصيب ، ثم خذها جعفر فاصيب ، ثم اخذها عبدالله بن رواحة فاصيب )) وان عينى رسول الله الله لله لا تدر فان ، ثم اخذها خالد بن وليد من غير امراة ففتح له. [أنظر: ٢٧٩٨، ٣٠١، ٣٠٠]

ترجمہ:انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا زید نے جھنڈاایا وہ شہید ہوگئے جعفر ﷺ نے جھنڈالیا وہ شہید ہو گئے۔

"وان عینی رسول الله ﷺ لتدر فان ، ثم احذها خالد بن ولید من غیر امراة ففتح له" اورحضورا کرم ﷺ کی دونوں آئکھیں ڈبڈ بائی ہوئی تھیں پھر خالد بن ولید ﷺ نے بغیرسر داری کے جھنڈا لیا توان کے ہاتھوں پرلڑائی کا میدان فتح ہوگیا۔

من غیر امراة - كامطلب بغيرامارت وسردارى كے ہے۔

#### (۵)باب الإذن بالجنازة

وقال أبورافع:عن أبي هريرة رش قال: قال النبي الله الله كنتم آذنتموني؟))

ع وفي سنن النسائي كتاب الجنائز ، باب النعي ، رقم : ١٨٥٥ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ١٧٤١ .

#### جنازه کا اعلان کرنا جائز ہے

جنازہ کا اعلان کرنا کہ فلاں شخص کی نماز جنازہ فلاں وقت میں ہوگی ،اس کاعام اعلان کرنا جائز ہے۔ اس میں استدلال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا''**الا کنتم آذنتمونی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا**؟

الشيباني ، عن المحمد : أحبرنا أبو معاوية ، عن ابى اسحاق الشيباني ، عن الشعبى ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : مات انساناً كان رسول الله على الشعبى ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : مات انساناً كان رسول الله على يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلاً ، فلما اصبح اخبروه فقال : ((ما منعكم أن تعلمونى ؟)) قالوا : كان الليل فكرهنا ، وكانت ظلمة ، ان نشق عليك . فأتى قبره فصلى عليه .

ایک خاتون تھیں جومبحد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں ،ان کا انتقال ہو گیا ،صحابۂ کرام کے ان کو ڈن کر دیا اوراس کے بارے میں حضورا قدس کے کا نہیں بتایا ، بعد میں آپ کے کام ہوا تو فر مایا ''الا کنتم آ ذنتمونی ؟تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعلان کرنا جائز ہے ۔

#### (٢) باب فضل من مات له ولد فاحتسب

اس شخص کی فضیلت کابیان جس کا بچه مرجائے اور وہ صبر کر ہے وقول الله عزوجل: ﴿ وَ بَشِّهِ الصَّابِدِيْنَ ﴾ [البقرة: ۵۵].

۱۲۳۸ عن أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز، عن أنس الله النبى الله النبى الله الحنث الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم )). [أنظر: ١٣٨١]

ترجمہ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کنہیں ہے کوئی مسلمان جس کے تین پچے مرجا کیں مگراللہ تعالی ان بچوں پرفضل ورحمت کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

9 / ۱ / ۱ حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الرحمٰن بن الاصبهائي ، عن ذكوان عن ابي سعيد ، أن النساء قلن للنبي الله : اجمعل لنبا يوماً . فوعظهن فقال: (رأيما امراةٍ مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجاباً من النار .قالت امرأة : واثنان ؟ قال:واثنان)) . [راجع: ١٠١]

------

ترجمہ: ابوسعید کے سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی کریم کی سے کہا کہ ہم لوگوں کے لئے ایک دن مقرر فرماد بیجئے۔آپ نے ان عورتوں کو تھیجت کی اور کہا کہ جس عورت کے تین بیچے مرگئے ہوں تو وہ جہنم کی آگ سے جاب ہونگے۔ایک عورت نے کہااور دو بچوں میں؟ آپ نے فرمایا اور دو بچوں میں۔

• ۱۲۵ - وقال شریک ، عن ابن الاصبهانی: حدثنی ابو صالح ، عن أبی سعید و أبی سعید و أبی هریرة عن النبی فل ، قال أبو هریرة: ((لم یبلغوا الحنث)). [راجع: ۱۰۲]
ترجمه: اورشریک نے ابن اصبانی سے انہول نے ابوصالح سے انہول ابوسعید فل اور ابو ہریرہ فل سے اور ان دونوں نے بی کریم فل سے ابو ہریرہ فل نے دوایت کیا جوابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔

ا ۲۵ ا ـ حدثنا على : حدثنا سفيان قال : سمعت الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة النبى النبى الله قال : (( الايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم )) . [أنظر : ٢٠٢١] ٨

ترجمہ: ابو ہریرہ ان کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کنہیں مرتے ہیں کسی مسلمان کے تین سی کی مسلمان کے تین نیچ مگروہ آگ میں صرف قسم پورا کرنے کے لئے داخل ہوتا ہے تیم پورا کرنے سے مراد" ان من کم الاواد دھا" ہے، کیونکہ ہر مخص بل صراط پرسے گذرے گا۔

### (2) باب قول الرجل للمرأة عندالقبر: اصبري كسي شخص كاعورت سے قبرك ياس بيكهنا كه صبر كرو

۱۲۵۲ محدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك الله قال : مرالنبي الله عند قبر وهي تبكي ، فقال : ((اتقي الله و اصبري)). [انظر:۲۸۳،۱۳۰۲، ۵،۱۳۰۱] . في

٨ وفي صبحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ، رقم : ٣٤٦٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب ، رقم : ١٨٥٣ ، وسنند النسائي ، كتاب الجنائز ، باب ، رقم : ١٨٥٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب ، رقم : ٩٢٣ ، ١٠٢١ ، ١٢٢١ .

و وفى صبحيح مسلم ، كتاب البحنائز ، باب فى الصبر على المية عند الصدمة الاولى ، رقم : ١٥٣٥ ، وسنن النسائى ، كتاب الترمذى ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء أن الصبر فى الصدمة الاولى ، رقم : ٩٠٩ ، وسنن النسائى ، كتاب البحنائز ، باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ، رقم : ١٨٣١ ، ومنن أبى داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الصبر عند الصدمة ، رقم : ١٢٥٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء فى الجنائز ، باب ماجاء فى الجنائز ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، رقم : ١٨٩٨ ، ٣٠ ٠١ ، ١٢٤٩١ .

حضوراقدس بھالیک عورت کے پاس سے گزرے جوقبر کے پاس رور بی تھی،آپ بھانے فرمایا "اتقی الله واصبوی" الله سے ڈراور صبر کر۔

#### (٨) باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

میت کو پانی اور بیری کے پتول سے خسل دینے کا بیان

وحسط ابن عمررضي الله عنهما ابنا لسعيدبن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لاينجس حياولا ميتا. وقال سعد: لوكان نجساما مسسته. وقال النبي الله ومن لاينجس) . حيا وميتا.

یہاں سے آ گے شسل کے احکام کے سلسلے میں ابواب آ رہے ہیں۔

#### میت (مؤمن ) نجس نہیں ہوتا

یہ پہلا باب ہے،اس میں یہ کہنامقصو دہے کہ میّت کاغسل اس بنا پڑہیں ہوتا کہ وہ بذات خودنجس ہوجس کی وجہ سے اس کو دھونا ضروری ہو بلکہ یہ دھونا اس کے اگر ام کیلئے ہوتا ہے۔

چنانچروایات نقل کی بین، فرمایا"وحنط ابن عمروضی الله عنه ما ابناً لسعید بن زید" حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنه ما ابناً لسعید بن زید شرت عبدالله بن عمروضی الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه

#### وقال النبي الله المؤمن الاينجس"

یہ حدیث پہلے گزرگی ہے،حضرت ابوہریہ میں سے روایت ہے کہ نبی کریم کی نے فرمایا مؤمن نجس نہیں ہوتا یعنی اس کے اندرنجاست حقیقیہ نہیں ہوتی ،البتہ نجاست حکمیہ ہوسکتی ہے جیسے احتلام وغیرہ کی صورت میں۔

اسی طرح موت سے بھی نجاست آ جاتی ہے کیکن وہ نجاست حکمیہ ہے ، اسے عین نجس سمجھنا غلط ہے ۔ جوشسل دیا جاتا ہے بیر حقیقت میں اس کا اکرام ہے ۔

٢٥٣ ا ـ حدثنا اسماعيل بن عبدا لله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني،

عن محمد سيرين ، عن أم عطية الانصارية رضى الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله فل محمد سيرين ، عن أم عطية الانصارية رضى الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله فل حين توفيت ابنته فقال : (( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك ان رأتين ذلك بسماء وسدرٍ ، وأجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ، فاذا فرغتن فآ ذنني )). فلما فرغنا آذاناه فأعطانا حقوه فقال : (( اشعر نها أياها )) تعنى : ازاره . [ راجع : ١٤ ا]

ترجمہ: ام عطیہ انصار بیرضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ انتہ تشریف لائے جب کہ آپ کی لڑکی نے وفات پائی اور فر مایا کہ اس کو تین باریا پانچ باریا اس سے زائد بارغسل دو، اگرتم اس کی ضرورت مجھوتو پانی اور بیری کے بیتے سے خسل دواور اخیر میں کا فور ملاؤ جب تم فارغ ہوجاؤ تو ہمیں مطلع کرو، جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آپ کواطلاع دی آپ بھٹانے ہمیں اپناتہ بنددیا کہ اس کے جسم سے ملا دو یعنی ازار بنادو۔

#### (۹) باب مایستحب أن یغسل و تراً طاق مرتبه سل دینامستحب ہے

المحدد عدان عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية رضي الله على الله الله على الله

فقال أيوب: وحدثني حفصة بمثل حديث محمد. وكان في حديث حفصة: ((اغسلنها وترا))، وكان فيه : ((ثلاثاً أو حمساً أوسبعاً )). وكان فيه : أنه قال: ((بدأن بميامنها بمواضع الوضوء منها)). وكان فيه : أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.

#### تنبرک بالثیاب جائز ہے

فرمایا که جب نبی کریم کی صاحبزادی کا انقال مواتو آپ تشریف لائے اورفرمایا بیتمهاری ذمه داری ہے اگرچا موتو تین مرتبہ شل دو، ورنہ پانچ مرتبہ یااس سے بھی زیادہ "بدماء وسدر" پانی اور بیری کے پتوں سے۔"واج علین فی الآ حر۔ تاکافورا"اورآ خری مرتبہ میں کا فور بھی شامل کرلینا۔ یا فرمایا کہ کا فورکا کچھ صقہ شامل کرلینا۔ "فیلما فوغنا کا فورکا کچھ صقہ شامل کرلینا۔ "فیلما فوغنا کا فورکا کچھ صقہ شامل کرلینا۔"فیلما فوغنا کا ذناہ" جب ہم فارغ ہو کیں تو ہم نے آپ کواطلاع دی"فیال قبی الین حقوہ" آپ کی اللہ تا میں اپنی الین الین اللہ کا دی اللہ کی اللہ کا دی سے اللہ کا دی ہمیں اپنی کی اللہ کی اللہ کا دی ہمیں تو ہم نے آپ کواطلاع دی "فیل کے ہمیں اپنی کی سے دور کا دی ہمیں اپنی کی کا دور کی ہمیں اپنی کی کے دور کو دور کو دور کی ہمیں اپنی کی کو دور کی دور کی دور کو دور کی دور

ازارعطا فرمائی۔

" حقوہ" اصل میں معقد الازار کو کہتے ہیں ، جہاں پرازار باندھی جاتی ہے، کیکن مجاز اُس کا اطلاق خود ازار پر بھی ہوجاتی ہے۔

فسقسال: ''انشبعسر نهسا ایساه'' فرمایا کهان کوشعار کےطور پرحفرت زینب رضی الله عنها کے ساتھ لگادو، یعنی اس کی حیا در بنا کر لپیٹ دو، نحیلا حصہ میرے از ارسے لپیٹ دو۔

مقصود سے تھا کہ حضورا قدس ﷺ کا کپڑ ابطور تر ک ان کے گفن کا حصہ بن جائے ،اس لئے آپ ﷺ نے سیمل کیا۔اس سے معلوم ہوا کہ تر ک بالثیاب جائز ہے۔ ول

میت کے بالوں میں تنکھی کرنے کا حکم

وكان فيه :أن أم عطيةقالتِ زو "مشطناها ثلثة قرون"

حضرت ام عطیة رضی الله عنها نے تنگھی کی اوران کی تین مینڈ ھیاں بنا ئیں۔

#### شوافع كامسلك اوراستدلال

شا فعیہ کہتے ہیں کنگھی کر کے با قاعدہ مینڈ ھیاں بنائی جائیں جیسے یہاں پر بنائی گئی ہیں۔

ومشطناها ثلثة قرون - اس سے امام شافعی ،اسحاق اور ابن المنذر خمیم الله نے استدلال کیا ہے کہ میت اگر عورت ہوتو اس کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائی جائیں گی اور وہ نتیوں چوٹیاں پشت کی طرف ڈال دی جائیگ - الے

ان حضرات کے نز دیک حضرت ام عطیہ رضی اللّدعنہا کا تین چوٹیاں بنا کر نتیوں کو بیجیے ڈال دینا آپ کے حکم اورتعلیم سے تھا۔

حنفنيه كامسلك

حنفیہ کے نز دیک عورت کے بالوں کو دو چوٹیاں بنائی جائینگی اور دونوں کواس کے سینے پرڈال دیا جائے گا:

ال قال العيني في العمدة : وهو اصل في التبرك بآثار الصالحين ، ج: ٢، ص: ٥٦ .

ل وان كان معقوضاً نقض فم غسل فم ضفر ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ويلقى من خلفها وبهذا قال الشافعي واسحاق و ابن المنذر ، المغنى لابن قدامة ، ج: ٢، ص: ١٤٣

ایک چوٹی کودائیں جانب اورایک چوٹی کو ہائیں جانب۔

جہاں تک حدیث مٰدکورہ کاتعلق ہے اس کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہاس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ تین چوٹیاں بنا کر چیچیے ڈالنے کا حکم نبی کریم ﷺ نے دیا تھا اور یہ کہنا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا ایسا کرنا آپ کی تعلیم سے تھا، یہ محض ایک امکان اورا خبارہے جس سے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ عل

#### حفیہ کی طرف سے جواب

حفیہ کہتے ہیں کہ بیاً معطیہ رضی اللہ عنہا کا اپناعمل ہے جو حدیث سے ثابت نہیں کیکن یہ جواب اتنا اچھا نہیں لگتا اس لئے کہ سارا کچھ حضور ﷺ کی نگر انی میں ہور ہاہے، آپ فر مار ہے ہیں کہ یوں کرو، یوں کرو۔ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں اور کسی ایک طریقہ پراصرار کرنا ضروری نہیں ہے۔

#### حنفيه كااستدلال

حفیہ کا استدلال صرف ایک حدیث ہے ہوسنن اُلی داؤد میں آئی ہے جس میں حضرت عاکشہ رضی اللّٰہ عنہانے فرمایا کہ میت کاسنگھار نہ کیا جائے اور تنگھی کرنا بھی سنگھار کا ایک شعبہ ہے۔

چونکہ تنکھی ثابت بھی ہے اس لئے اس کونا جائز بھی نہیں کہہ سکتے ،لہٰذا بیہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیئے ۔

#### (• 1) باب: يبدأ بميا من الميت ميت كي دائين طرف سي غسل شروع كرنے كابيان

الله عدائله : حدثنا الله عدائله : حدثنا الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنها قالت : قال رسول الله الله على غسل المنته : ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) . [راجع : ١٧٤]

Y! وعندنا يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع وقال الشافعى: يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر ويجعل خلف ظهرها ، وبه قاله احمد واسحاق . قلنا : ليس فى الحديث اشارة من النبى 德 الى ذلك ، وانما المذكور فيه الاخبار من أم عطية انها مشطت شعرها ثلاثة قرون ، وكونها فعلت ذلك بأمرالنبى 德 احتمال ، و الحكم لايثبت به ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٥٩ ـ ٥٩ .

ترجمہ:ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی صاحبز ادی کے خسل کے متعلق فر مایا کہ اس کے دائیں جانب سے اور مقامات وضو سے ابتدا کرو۔

#### (١١) باب مواضع الوضوء من الميت

#### میت کے مقامات وضو سے ابتدا کرنے کا بیان

۲۵۲ ا حدثنا يحيى بن موسى : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حالد الحذاء ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : لما غسّلنا ابنة النبي قال لنا ونحن نغسلها : (( ابدؤا بميامنها ومواضع الوضوء )) . [ راجع : ۲۷ ا ]

ترجمہ: ام عطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺنے اپنی صاحبز ادی کے عسل کے متعلق فر مایا کہ اس کے داکیں جانب سے اور مقامات وضو سے ابتدا کرو۔

#### (۱۲) باب : هل تکفن المرأة فه ازار الرجل؟ كياعورت كومردكے ته بندكاكفن پېنائي جاسكتى ہے

المحمد، عن أم عطية قالت : تؤفيت بنت النبى النبي النبي

ترجمہ: ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا کی صاحبز ادی وفات پا گئیں تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ اس کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ خسل دویا اگر ضرورت سمجھوتو اس سے زائد مرتبہ خسل دو، جب غسل دے دوتو ہمیں خبر کرنا۔ جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ کواطلاع دی آپ کے نے اپناتہ بند کمرسے کھولا اور فرمایا کہ اس کواس کے جسم سے ملا دو۔

## (۱۳) باب: يجعل الكافور في الأخيرة آخر مين كافور ملانے كابيان

٢٥٨ ا ـ حدثنا حامد بن عمر : حدثنا حمّاد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمّد ، عن

أم عطية قالت: تؤ فيت احدى بنات النبى الله فخرج فقال: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر. وأجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئا من كافور. فاذا فرغتن فآذنني)). قالت: فلما فرغنا آذناه فالقي الينا حقوه فقال: ((اشعرنها اياه)). وعن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية رضى الله عنها بنحوه. [راجع: ١٢٤]

ترجمہ: ام عطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی کی کی ایک صاحبز ادی وفات پا گئیں تو آپ نکلے اور فرمایا کہ اس کی ضرورت مجھو فرمایا کہ اس کی ضرورت مجھو اور آخر میں کا فور ملاؤ۔ یا بیفر مایا کہ بچھ کا فور ملاؤ۔ جب تم فارغ ہو جا کتو ہمیں خبر کرو، جب ہم فارغ ہو چکے تو آپ کی کو اطلاع دی آپ نے ہم لوگوں کو اپنا تہ بند دیا اور فر مایا کہ اس کے جسم کے ساتھ ملاوو۔

وعن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية رضى الله عنها بنحوه

بیسندایوب، هضه اورام عطیه سے اسی طرح مروی ہے۔

قالت : حفصة قالت : أم عطية : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہانے کہا اور ہم نے ان کے سر کے بالوں کے تین حصے کر دیئے۔

#### ا) باب نقض شعر المرأة $(\gamma)$

#### عورت کے بالوں کو کھولنے کا بیان

"وقال ابن سیرین: لا باس أن ينقض شعر الميت". ابن سيرين نے بيان كيا كميت كے بال كھولنے ميں كوئى حرج نہيں۔

 ترجمہ: ام عطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ ان عنسل دینے والی عورتوں نے رسول اللہ ﷺ کی صاحبز ادی کے سرکے بالوں کے تین جصے کئے ، ا**ن کو کھولا** ، پھر دھویا پھر تین حصوں میں بانٹ دیا۔

#### (١٥) باب: كيف الإشعار للميت؟

#### میت کا اشعار کس طرح کیا جائے

وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشدبها الفخذين والوركين تحت الدرع.

اور حسن نے بیان کیا کہ پانچویں کپڑے ہے دونوں ران اور دونوں سرین کو باندھ دیا جائے اس طرح کہ قیص کے پنچے رہے۔

ا ۲۲۱ محدثنا أحمد: حدثنا عبدالله بن وهب: أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله تعالى عنها. امرأة من الأنصار من اللاتي بنايعن. قدمت البصرة. تبادر ابنا لها فلم تدركه. فحدثننا قالت دخل علينا النبي في ونحن نغسل ابنته. فقال: ((اغسلنها ثلاثاً أو حمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. فإذا فرغتن فآذنني)). فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)). ولم يزد على ذلك. ولا أدري بناته. وزعم أن الإشعار: الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعرولا تؤزر. [راجع: ٢٤١]

ترجمه

ایوب نے ابن سیرین کو کہتے ہوئے سنا کہ ام عطیہ (انصاری عورتوں میں سے ایک عورت جس نے رسول اللہ بھاسے بیعت کی تھی) بھرہ آئیں کہ اپنے بیٹے کو دیکھیں تو اسے نہ پایا اور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس نبی بھاتشریف لائے اور ہم آپ بھاکی صاحبز ادی کونسل دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے تین یا پانچ یا اگر ضرورت مجھوتو اس سے زائد بار غسل دو، پانی اور بیری کے پتے کے ساتھ اور آخر میں کا فور ملا وُجبتم فارغ ہوجا و تو ہمیں اطلاع کرو۔

انہوں نے کہا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہاری طرف اپناازار پھینک دیااور فرمایا کہ اس کواس کے جسم سے ملا دواوراس سے زیادہ نہیں فرمایا اور مجھے یا ذہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون می صاحبز ادی تھیں اور کہا کہ اشعار سے مراداس کو لپیٹ دینا ہے اس طرح ابن سیرین عورتوں کو تکم دیتے تھے کہ کپڑے میں لپیٹ دی جائے

اورنة بندنه باندها جائے۔

الففنها - معنى سے لپیٹ وینا۔

#### (٢١) باب: يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون

#### عورت کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے

٢٢٢ اـ حدثنا قبيصة : حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن أم الهذيل ، عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ضفرنا شعر نبت النبي الله تعنى : ثلاثة قرون . وقال وكيع : قال : سفيان: ناصيتها وقرنيها. [راجع: ٢٤]

ترجمہ: ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہم نے نبی ﷺ کی صاحبز ادی کے بالوں کو گوندھا لیتن تین حصوں میں تقسیم کردیا اور وکیع کابیان ہے کہ سفیان نے کہاہے کہ ایک حصہ پیشانی کے بالوں کا اور دو حصے دونوں

#### (١١) باب: يلقى شعر المرأة خلفها

#### عورتوں کے بال ان کی پیٹھ پرڈال دیا جائے جائیں

٢ ٢٣ ـ حدثنا مسدد : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن حسان قال : حدثتنا حفصة ، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : تؤفيت احدى بنات رسول الله ﷺ فأتانا النبي ﷺ فقال: (( اغسلنها بالسدر وتراً ثلاثاً أو حمساً أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك . و أجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فاذا فرغتن فآذنني ))

فـلـمـا فـرغنا آذناه فألقى الينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها .

[راجع: ۲۷ ا]

ام عطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی ﷺ کی ایک صاحبزادی وفات پا گئیں تو ہمارے پاس نبی ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کو بیری کے بیتے سے طاق بارغسل دو، تین مرتبہ ہویا پانچ مرتبہ یا اگر ضرورت مجھوتو اس سے زائد مرتبہ مسل اور آخری مرتبہ میں کا فور ملا دو، جبتم فارغ ہوجا وَ تو مجھے خبر کرو۔ فلما فرغنا آذناه فألقى اليناحقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفها جلب محلول الله فارغ مو كئة تو آپ الله كواطلاع دى كئى، آپ الله نه به الله كوائناته بند ديا مم نے الله كارے بالول كو گوند هرتين جھے كئة اوران كى پيٹى كى طرف ڈال ديا۔

تشرتح

اس حدیث کی بنا پربعض صحابہ اور تا بعین اس کے قائل رہے ہیں کہ میت کو نسل دینے پر غاسل پر غسل واجب ہوتا ہے۔ حضرت علی ﷺ اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ کا یہی مسلک ہے۔ سول

لیکن علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فقہاء کا قول فقل کیا ہے کہ شسل میت سے شسل واجب نہیں ہوتا اور نہ حمل جناز ہ سے وضووا جب ہوتا ہے۔ سمل

علامه بدرالدین عینی رحمه الله نے امام احمد ، امام اسحاق اور ابراجیم نخعی رحمیم الله کا مسلک و صدو مدن غسل المعیت کابیان کیاہے۔ ہے

حنفیہ کے نزدیک اختلاف سے بچنے کے لئے غسل من غسل المیت مندوب بیان کیا ہے۔ ال

<sup>&</sup>quot;ا واستندل بعضهم بهذا الحديث على عدم وجوب الغسل على غاسل الميت لانه موضع تعليم ، ولم يا مر به ، ورد بانه يحتمل أن يكون شرع ذلك بعد هذه القضية . وفي هذه المسألة خالف ، فعن على وأبي هريرة انهما قالا : ((من غسل ميتاً فليغتسل)) ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢ ٢ .

<sup>&</sup>quot;القلت لا اعلم احداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ، ويشبه ان يكون الأمر في ذلك على الاستحباب ، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه ان غاسل الميت لايكاد يأمن أن يصبه نضح من رشاش الغسول وربحا كان على بدن الميت نجاسة فاذا آصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن ليكون السماء قد أتى على الموضوع الذي أصابه النجس من بدنه . وقد قيل معنى قوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء ليتيها له الصلاة على الموضوع الذي أصابه النجس من بدنه . وقد قيل معنى قوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء ليتيها له الصلاة على الميت ، ج: ١،ص: ٢٦٤ ، مطبع الصلاة على الميت ، ج: ١،ص: ٢٦٤ ، مطبع دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان السن المناه الميت ، هانان المناه المناه

١٤ قال العيني في العمدة : وقال النخعي واحمد واسحاق : يتوضأ عمدة القاري ، ج : ٢، ص: ٢٢.

ال قوله أو غسل ميتاً للخروج من الخلاف كما في الفتح . حاشية ابن عابدين ، كتاب الطهارة ، مطلب يوم عرفة افضل من يوم الجمعة ، ج: ١، ص: ٤٠ ا. دارالفكر ، بيروت ، ١٣٨١هـ .

یہ کہ میت کی تنظیف اوراس کے خسل میں مبالغہ مقصود ہے۔اس لئے کہ غاسل کو جب یہ معلوم ہوگا کہ خود اُسے خسل فارغ ہو کر غسل کرنا ہے تو وہ میت کو نہلا نے میں چھینٹے وغیرہ سے بچنے کی فکر نہ کرے گا بلکہ میت کی تنظیف میں اہتمام کرےگا۔ کا

دسرے یہ کہ غاسل کو چھنٹے وغیرہ لگ جائے تو شبہ اور وہم سے بچانامقصود ہے۔اس لئے کہ جب غاسل میت کو خسل دینے کہ جب غاسل میت کو خسل دینے کے بعد خود غسل کرے گاتو اس کو اپنی پاکی اور طہارت کے بارے میں پورایقین اور اطمینان ہوگا۔اس لئے میت کی تنظیف میں کوشش کرے گا۔ 14

#### (١٨) باب الثياب البيض للكفن

#### کفن کے لئے سفید کیڑوں کا بیان

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوسوت کے بنے ہوئے سحولی (کوئی ایک جگہ کانام) تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا ان میں نہ ہی تو قمیص تھی اور نہ عمامہ تھا۔

الم المريقة المريقة المريقة المريقة المن الفاصل اذا علم انه سيفتسل لم يحتفظ من شئ يصيبه من اثر الفسل فيبالغ في المنطق المريقة وهو مطمئن ، ويحتمل ان يتعلق بالفاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعلعه ان يكون اصابه من رشاش ونحوه انتهى ، فتح البارى، ج: ٣ ، ص: ١٣٣ ، ١٣٥ .

ول وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في كفن الميت ، رقم : ١٥٦٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في كفن النبي عَلَيْتُ ، رقم : ١٩٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب كفن النبي عَلَيْتُ ، رقم : ١٨٤١ ، وسنن أبي ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب في الكفن، رقم : ٢٢٣٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في المنائز ، باب ماجاء في كفن النبي عَلَيْتُ ، رقم : ١٣٥٨ ، ومسند أحمد باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٥٩ ، ٢٣٣٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٨٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢ ، ٢٢٩ ، ٢٢ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩

#### حدیث کی تشریح

کفن میں قمیص ہے یانہیں

تين كپڙول كي تعيين ميں اختلاف

آپ ﷺ کوتین بمانی کیڑوں کا گفن دیا گیا، جوسفید تصاور گرسف یعنی روئی کے تھے،'' لیسس فیھا قمیص و لاعمامة ''ان میں قمیص اور عمامہ داخل نہیں تھا۔

#### حنفنيه وشوافع كالمسلك

یہ مسئلہ بہت شدّ ومدسے بیان کیاجا تا ہے کہ حنفیہ کے ہال قبیص ہے، شافعیہ کے ہال قبیص نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے نز دیک وہ تین کپڑے تین لفا فے ہیں، جب کہ احناف رحمہم اللّٰہ کے نز دیک وہ تین کپڑے یہ ہیں: لفافہ، از اراورقیص۔

تو تین عد د تو متعین ہیں لیکن ان تین کیڑوں کی تعین میں شافعیہ اور حنفیہ کا اختلاف ہے۔ میں

#### شافعيه كااستدلال

شافعیہاس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ تین کپڑوں میں کفن دیا گیاان میں قیص نہیں ہے ، کیونکہ اس میں قمیص کی صراحة نفی کی گئی ہے۔

شا فعیہ کا ایک ستد لال حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ کی روایت ہے بھی ہے جوسنن ابن ماجہ میں ہے:

من احتج اصحابنا أن في كفن السنة في حق الرجل ثلاثة اثواب ، لكن قولهم في الكتب: ازار وقميص ولفافة يمنع الاستدلال به ، فيكون حجة عليهم في عدم القميص . والشافعي أخذ بظاهره واحتج به على ان الميت يكفن في ثلاث لفائف وبه قال أحمد ، ولكن الذي يتم به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا اليه بحديث جابر بن سمرة ، فانه قال : ((كفن رسول الله مثلث في ثلاثة اثواب : قميص وازار ولفافة)) . رواه ابن عدى في (الكامل) وفيه ترك العمامة . وفي (المبسوط) : وكره بعض مشائحنا العمامة لانه يصير شفعاً ، واستحسنه بعض المشايخ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما ، انه : كفن ابنه واقداً في خمسة أثواب : قميص وعمامة وثلاث لفائف ، وأدار العمامة الى تحت حنكه ، رواه سعيد بن منصور . كذا ذكر ه العلامة بدرالدين العيني رحمه الله في عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٨ .

#### حنفيه كااستدلال

حفیہ معروف حدیث پیش کرتے ہیں کہ '' السمیت یقمص ''میت کوتیص پہنائی جائے اور آگے حدیث آرہی ہے کہ عبداللہ بن ابی کا نقال ہوا تو حضورا کرم ﷺ نے اپنی قیص دی جواس کو پہنائی گئی۔

حفیہ کی طرف سے عام طور پر بیہ کہا جاتا ہے کہ جہاں قمیص کی نفی وار دہوئی ہے وہاں دخریص اور کمین والی تعیص مراد ہے اور جہاں اثبات ہے وہاں وہ قمیص مراد ہے جس کی آسٹینیں اور کلیاں نہ ہوں ،نفی دخریص اور کمین والی قمیص کی ہے اور اثبات بغیر دخریص اور کمین والی قمیص کا ہے۔

حفیکا ایک استدلال حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص انه عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال المیت یقمص و یؤزر ویلف فی المیت یقمص و یؤزر ویلف فی الشوبی الشالث فان لم یکن الاثوب واحد کفن فیه ۲۲.

#### اشكال

اس پریداشکال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ اس کی تر دید کرتا ہے کیونکہ عبداللہ بن ابی کوحضورا قدس اللہ عن اللہ نے جوقمیص دی تھی وہ دخریص اور کمین والی تھی۔

#### حضرت گنگوہی " کا جواب

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ اصل حکم بیتھا کہ آستینوں اور کلیوں والی قبیص با قاعدہ پہنائی جائے لیکن چونکہ میت کو آستینوں اور کلیوں کی حاجت نہیں ہوتی ، اس واسطے اس میں بغیر آستین کی بھی اجازت ہوگی۔

٣ - سنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في كفن النبي ﷺ ، رقم : ٩٥٩ .

٢٢ موطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في كفن الميت ، رقم : ٢٩ م .

لہٰذا آج کل قمیص پہنانے کامعمول ہے اس میں آسٹین اور کلیاں نہیں ہوتی اس لئے کہ میت کواس کی حاجت نہیں ہوتی اوراس میں قبیص کی سنت ادا ہو جاتی ہے،لہٰذااگر بنظر غائر دیکھا جائے تولفظی سااختلاف رہ گیا ہے۔ آستیوں والی قبیص حفیہ بھی نہیں یہنا تے۔

شا فعیہاں کو لفا فہ کہتے ہیں۔ حفیہاس کو قیص کہتے ہیں۔

حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ ناموں کے اندرزیادہ اختلاف مت کرو، چاہے اس کا نام لفا فہ رکہ دو، چاہے ہیں کہ ناموں کے اندرزیادہ اختلاف مت کرو، چاہے اس کا نام لفا فہ رکہ دو، چاہے بیں میں ہوتی ہیں، چاہر ہیں ہوتی ہیں، چاہر ہیں ہوتی ہیں، چاہر ہیں ہوتی ہیں انہی میں لیسٹ دیتے ہیں ایک کوازار، ایک کوقیص اور ایک کولفا فہ کہتے ہیں اور چاہیں تو نتیوں کولفا فہ کہد دیں۔
تو حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان در حقیقت عملاً کوئی خاص فرق نہیں ہے، لہذا اس میں زیادہ چوں و چرااور زیادہ ہی چوڑی بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### مالكيه كامسلك

امام ما لگ رحمہ اللہ کے ہاں مرد کے لئے پانچ کپڑے اورعورت کے ق میں سات کپڑے فدکور ہیں۔ چنانچہ ان کے نز دیک مرد کے لئے تین لفافے ،ایک قیص اور ایک عمامہ پر شتمل ہوگا۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جوحدیث ہے" لیسس فیھا قسمیص و لاعمامة" اس کامعنی وہ بیہ قرار دیتے ہیں کہ جوتین کپڑے ہیں،ان میں قیص اور عمامہ شامل نہیں، بلکہ عمامہ ان کے علا ہ تھالیکن دوسری روایات سے اس کی تائیز نہیں ہوتی،ایسا لگتا ہے شاید مدینہ منورہ میں عمامہ کا تعامل ہو۔

چنانچے بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابۂ کرام ﷺ نے اپنے احباب کوعمامہ پہنایا اس لئے امام مالک ؓ نے اس تعامل کواختیار کرتے ہوئے بیفر مایا ، ورنہ روایات سے اس کی تائیز نہیں ہوتی۔ ۳۳

#### (٩ ١) باب الكفن في ثوبين

دو کیڑوں میں گفن کا بیان

٢٢٥ ا ـ حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن

٣٣ تغصيل كے لئے لما حظرما تميں : عمدة القارى : ذكر الاختلاف في عدد كفن و في صفته ، ج : ٢ ، ص : ٢٠ .

عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذوقع عن راحلته فوقصته أوقال:فوقصته.قال: النبي ﷺ:((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولاتختمروارأسيه ، فإنسه يبعث يوم القيامة ملبياً)) . [أنظر: ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ، ٢ ٢ ١ ، ٢ ٢ ١ ، ביי דואסויואס פיואת פיואת א

"فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً".

'' کیونکہ قیامت کے دن پہلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا''۔

امام شافعی کا مسلک واستدلال

اس سے امام شافعی رحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں کسی کا انتقال ہوجائے تو اس پر احرام کی تمام پابندیاں بدستورلا گور ہیں گی،الہذانہ اس کوخوشبولگائی جائے گی،نہ اس کوزیادہ کیڑا پہنایا جائے گا،نداس كاسر دُهكا جائے گا۔

محرم میت کے احکام

روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عرف میں گھرا ہوا تھا وہ اپنی سواری سے گر گیا" ف وقصت ، اوقال فاو قصته'' توانتنی نے اس کی گردن تو ڑ دی۔

قال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر" آپﷺ نے فرمایاس کویانی اور بیری کے پول سے عسل دو "و كفنوه فى ثوبين" اوردوى كيرون مين كفن دو، وى احرام والي كيرت "و لا تحنطوه" اوران پر حنوط کی خوشبونه لگانا"و لا تسخیمسرواد اسسه" اوران کے سرپرخمار نه لگانا ، لینی سرمت و حکنا" فسانسه يبعث يوم القيامة ملبيّا".

٢٣ و في صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مايفعل بالمحرم اذا مات ، رقم : ٢٠٩٢ ، و سنن الترمذي ، كتاب المحمج عن رسول اللَّه ، باب ماجاء في المحرم يموت في احرامه ، رقم : ٨٤٣، و سنن البسائي ، كتاب الجنائز ، باب كيف يكفن المحرم اذا مات، رقم: ١٨٧٨ ، وكتاب مناسك الحج، باب في كم يكفن المحرم اذا مات، رقم: ٢٨٠٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب المحرم يموت كيف يصنع به ، رقم : ١٩ ٢٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك، باب المحرم يموت، رقم : ٣٠٤٥ ، ومسند أحمد، ومن مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبدالله بن العباس، رقم: ١٨١٥ ، ١٨١٥ ، ٢٢٧٢، ٢٣٨٠ ، ٢٩١١ ، ٢٩١١ ، ٢٩١١ وسنن الدارمي، كتاب المناسك، باب في المحرم اذا مات مايصنع به ، رقم: 9 ١٤٠١.

امام احمد ، امام اسحاق اور ظاہر میر کا بھی یہی قول ہے کہ مرنے کے بعد بھی محرم احرام باقی رہتا ہے۔ کا

#### حنفيه كالمسلك واستدلال

امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک موت سے احرام منقطع ہوجا تا ہے، اس لئے احرام کی حالت میں مرجائے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیاجائے گاجوحلال کے ساتھ کیاجا تا ہے۔

#### استدلال

حفیہ کا استدلال حضرت ابو ہریرہ کے کی روایت ہے : ''إذامات ابن آدم انقطع عملہ الامن ثلاث '' تو مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں، لہٰذااحرام کی حالت بھی ختم ہوگی۔ ۲۶

#### دوسرااستدلال

حنفیہ کا دوسرااستدلال مؤطاً امام محمد اورموطاً امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر کے واقعہ سے ہے۔وہ ایک مرتبہ حج اورعمرہ کے لئے جارہے تھے کہ راستہ میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا،انہوں نے بیٹے کوشسل اور کفن دلایا اور فرمایا''**لو لاآنا حرم لطیّبناہ** ''اگرہم حالت احرام میں نہ ہوتے تو ان کوخوشبولگاتے۔

مطلب بیہ ہے کہ خوشبولگانے سے صرف اپنااحرام مانع ہے نہ کہ میت کااحرام ۔اس سے معلوم ہوا کہ میت کااحرام موت سے ختم ہوجا تا ہے۔ کے

2٪ احتسج به الشسافعي وأحسمد واستحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على احرامه بعد الموت ، لهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه ، وهو قول عثمان وعلى وابن عباس وعطاء والثورى ، عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٤٠ .

٢٦ عن أبى هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ قال اذا مات الانسان انقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية و علم ينتفع به وولد صالح يدعوله ، سنن الترمذى ، كتاب الاحكام عن رسول الله ، باب فى الوقف ، رقم : ٢٩٨، و صحيح مسلم، كتاب الوصية ، رقم : ٣٠٨٣.

24 ان عبدالله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبدالله و مات بالجحفة محرما و خمرو وجهه و قال لولا انا حرم لطيبناه قال مالك و الما يعمل الرجل مادام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل ، كتاب الحج ، باب لا ، تخمير الممحرم و جهه ، رقم : ١ / ٤ دار احياء التراث العربي ، مصر ، والحجة للشيباني ، ج: ١ ، ص : ٣٥٣ دار النشر عالم الكتب ، بيروت ، ٣٠٠٠ إه

#### تيسرااستدلال

ان حضرات کا تیسرااستدلال حضرت ابن عباس رضی الله عنها کی روایت سے ہے جوسنن وارقطنی میں آئی ہے "قال: قال رسول الله ﷺ ثم حمروا وجوہ موتا کم ولاتشبھوا بالیھود". ۲۸

#### حدیث باب کی توجیه

حنیه حدیث باب "بیعث یوم القیامة ملتیا" کی بیتو جیه کرتے ہیں کہ بیاس صحابی کی خصوصیّت ہے۔ حضوراقدس کے اس کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے۔ توبیکوئی عام اصول نہیں بلکہ ان کی خصوصیت تھی اس لئے ان کیلئے یہ پابندیاں برقر اررکھیں۔

#### (٢٠) باب الحنوط للميت

#### میت کے لئے خوشبو کا بیان

٢ ٢ ٢ ١ - حدثنا قتيبة: حدثنا حماد ، عن ايوب ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله ه بعرفة اذا وقع من راحلته فأقصة - فقال رسول الله ه : (( اغسلوا بماء وسدر ، وكفنوه فى ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً . ٢٩

٨٢ سنن الذار قطنى ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، رقم : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ دارالمعرفة، بيروت ، ١٣٨١ه. و و و منن الدرفي ، كتاب الحج عن و و و من الترمذى ، كتاب الحج عن الله و و من الترمذى ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في المحرم يموت في احرامه ، رقم : ٨٨٠ و و سنن النسائى ، كتاب الجنائز ، باب كيف يكفن المحرم اذا مات ، رقم : ٨٠٨ ، و و كتاب مناسك الحج ، باب كم يكفن المحرم اذا مات ، رقم : ٥٠ ٢٨ ، و سنن أبى داؤد ، كتاب المحرم يموت كيف يضع بى ، رقم : ٩ ١ ٨٨ ، و سنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب داؤد ، كتاب المحرم يموت كيف يضع بى ، رقم : ٩ ١ ٨٨ ، و سنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب المحرم يموت ، رقم : ٩ ١ ٨٠ ، و سنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحرم المناسك ، باب في المحرم يموت ، رقم : ١ ١ ٢ ، ١ ٢ ، ١ ٢ ، ١ ٢ ، ١ ٢ ، ١ ٢ ، ١ ٢ ، ١ و سنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحرم اذا مات مايضنع به ، رقم : ٩ ١ ٨٠ .

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے کچل دیا اس حال میں کہ وہ محرم تھا اور ہم لوگ نبی ﷺ کے ساتھ تھے تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے خسل دواور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو۔

#### ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً

نہ اس کوخوشبو لگا ؤ ور نہ اس کے سر کو ڈھانپواس لئے کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھائے گا۔

#### (٢١) باب: كيف يكفن المحرم

#### محرم کوکس طرح کفن دیاجائے

٢ ٢ ٢ ١ - حدثنا ابو النعمان: اخبرنا ابو عوانه ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله هو وهو محرم عن ابن عباس رضى الله عهنما: ان رجلاً وقصه بعيره ونحن مع رسول الله هو وهو محرم فقال النبى هذ: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)).

۲۲۸ اسحدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زید عن عمرو، وأیوب ، عن سعیدبن جبیر، عن ابن عباس رضی الله عنهما، قال: کان رجل واقفا مع النبی بعرفة فوقع عن راحلته. قال أیوب: فوقصته ، وقال عمرو: فأقصعته ، فمات فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، و کفنوه فی ثوبین ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإنه یبعث یوم القیامة ملبیًا)). قال أیوب: ((یلبی)). وقال عمرو: ((ملبیًا)).

ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياً

نہاس کوخوشبوملواور نہاس کے سرکو ڈھانپو،اس لئے کہاللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن احرام کی حالت میں اٹھائے گا۔

ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا

اور نہاہے خوشبولگا وَاور نہاس کا سرڈ ھانپواس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسے اٹھائے گا اس حال میں کہ لبیک کہتا ہوگا۔

#### (٢٢) باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف

سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کرنے میں کفن دینے کا بیان ایی قیص کا کفن دینا جو کل ہو کی ہو یا کل ہو کی نہ ہو، دونوں جائز ہیں۔

ابن عمر رضي الله عنه ما: أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي الله فقال: أعطني البن عمر رضي الله عنه ما: أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي الله فقال: ((آذني أصلى قميصك أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي قفي قميصه فقال: ((آذني أصلى عليه)) فآذنه فلما أرادأن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلى على المنا فقين؟ فقال: ((أنا بين خيرتين .

قال الله تسعالى: ﴿استَغُفِرُ لَهُمُ أُو لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ دِانٌ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنُ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمُ ﴾

فصلى عليه فنزلت ﴿ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً ﴾.[انظر: ٣٧٥٠، ٣٧٢، ٥٤٩] ٣٠

#### عبدالله بن ابي كاكفن و جنازه اورموافقات عمر رفظه

عبدالله بن ابی جومنافق تفاجب اس کا انقال ہوا تو اس کا بیٹا جو کہ سچامسلمان تفاوہ حضورا قد س کے پاس آیا اور آ کرعرض کیا کہ آپ اپنی قیص مجھے عنایت فرماد یجئے تا کہ میں عبدالله بن ابی کوفن دوں "وصل علیه" اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائے ، "واستغفوله "اور اس کیلئے استغفار بھی کیجئے۔

میلیہ " اور آپ کی نے قیص دے دی اور فرمایا "آذتن اصلی علیہ" جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے

<sup>•</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر ، رقم : ٣ ١٣، وكتاب صفات المنافقين وأحكامها ، رقم : ٣ ١ ٩ ٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن مورة التوبة ، رقم : واحكامها ، رقم : ٣ ٩ ٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب القميص في الكفن ، رقم : ١ ٨ ٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب القميم في الكفن ، رقم : ١ ٨ ٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب في الصلاة على أهل القبلة ، رقم : ٢ ١ ٥ ١ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عمربن الخطاب ، رقم : ١ ٣ ٩ ٨ .

بنانامین آکرنماز پڑھوں گا"فاذنه" انہوں نے آکر بنایا۔

جب حضورا قدس الله الله على المنافقين؟ كيا الله تعالى منافقين كے لئے وُعاكر نے سے آپ وَمنع نہيں كيا؟ نهاك أن تصلّى على المنافقين؟ كيا الله تعالى منافقين كے لئے وُعاكر نے سے آپ وَمنع نہيں كيا؟ فقال: انسا بين حيوتين "حضور الله في فرايا مجھ دواختيار دے گئے ہيں "استغفر لهم أولاتستغفر لهم الله لهم"

"فصلی علیه" آپ لی ناز پڑھی، پھریہ آیت نازل ہوئی" و لات صل علی احد منهم مات ابدًا" پیموافقات عمر کی میں سے ہے، جنازہ کے بارے میں حکم آگیا۔

استَغُفِرُ لَهُمُ أو كَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ مَانُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ مَانُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ مَانُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللهُ لَهُمُ اللهُ لَهُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ لَهُمُ اللهُ الل

ال [التوبة: ٨٠]

و لا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمُ مَات اَبَداً وَلا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمُ مَات اَبَداً وَلا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ ٣٣ تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ ٣٣ ترجمہ: اور نمازنہ پڑھان میں سے کی پر جومرجائے اور بھی نہ کھڑا ہواس کی قبر پر ۳۳

عبدالله بن ابی کی نماز جنازه پڑھنے کی توجیہات

آپ ﷺ جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی اتنا بڑا منافق ہے پھر بھی آپ ﷺ نے اپنی قیص کیوں عطافر مائی؟ اس کی مختلف توجیہات ہیں۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ اس سے ان کے بیٹے کی تالیف قلب مقصود تھی جو پکنے اور شیخے مسلمان ہے۔
بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے احسان کا بدلہ دیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ
بدر میں قید ہوکر آئے ہے تو ان کے پاس قیص نہیں تھی، عبداللہ بن ابی نے حضور تھے کے چپا کواپنی قیص دی
تھی، آپ تھے نے مناسب سمجھا کہ اس کا احسان باتی نہ رہے، کم از کم دوسری قیص اس کودے دی جائے۔ سے

مُخذشتہ پیستہ )

<sup>&</sup>quot; و لا تسل عسل عسل احسد منهم مات ابداً و لاتقم على قبوه " في مرت طور پر منافقين كا جنازه پر حضياان كا بهتام دفن وكفن وغيره بيل حصر لينے كي ممانعت كردى، كيونكداس طرز عمل سے منافقين كى بهت افزائى اور مؤمنين كى ول فكتنگى كا احبال تھا، اس وقت سے حضور على فق في منافق كے جنازه كى فماز ثيب پر حى ۔ ف سورة التوبد: ٨٠ تغير عنانى، فائده: ٣٠ ص: ٢٦٢٠ ـ

۳۳ هم الله بن ابی کے واقعے کے بعد مازل ہوئی ، جیسا کہ چند آیات پہلے ہم منعل بیان کر بچے ہیں اس آیت کے زول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہوگیا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے احتیاطا ایسے خص کا جنازہ نہ پڑھتے تھے جس کی نماز میں حضرت خذیفہ کے نثر یک ند ہوں ، کیونکہ ان کوآنخضرت کے نبہت سے منافقین کا نام بنام علم کرادیا تھا۔ اس لئے ان کالقب'' صاحب سررسول کے ہوا'' سورۃ التوبہ: ۸۳ بنسیر حثانی ، فاکدہ: ۲۹۸۔

<sup>2</sup> أنه ﴿ قال: ان قميصى لن يغنى عنه شيئاً من الله، انى اومل من ابيه أن يدخل فى الاسلام بهذا السبب، فروى انه اسلم من الغزرج الف لما رواه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله ﴿ والصلاة عليه، وقال اكثرهم: انما البسه قميصه مكافاة لما صنع فى الباس العباس عم النبى ﴿ قميصه يوم بدر، وكان العباس طويلاً فلم يأت عليه الاقميص ابن ابى، عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٥٥.

بعض نے کہا کہ روایات میں آتا ہے خود عبد اللہ بن ابی نے اپنے بیٹے سے کہاتھا کہ جب میر اانقال ہوجائے تو تم مجھے حضوراقد س کھنا کی قبیص میں گفن دینا اور کوشش کرنا کہ میری جنازہ آپ کھنا پڑھا کیں ، یعنی خودیہ وصیت کی تھی اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی نے آخروقت میں ایمان کی توفیق دے دی ہوجس کا لوگوں کو پہتہیں چل سکا اور حضور کھنا کو اس کا اندازہ ہوگیا ہوجس کی وجہ سے آپ کھنا نے قیص بھی دے دی اور جنازہ بھی بڑھا دی کہ کوئکہ اندرونی کیفیت اللہ تعالی کے سواکسی کو پہنہیں۔

اگریہ آیت کریمہ اس سیاق میں نازل ہوئی ہے تو پھریہ تاویل ضعیف ہوجاتی ہے کیونکہ "لاتصل علی احسد منہم مات" عبداللہ بن ابی ہی کے بارے میں آئی ہے اس لئے یہ کہنا کہ آخری وقت میں ایمان لے آیا تھا، بعیدلگتا ہے۔

جھے اس کی ایک اور حکمت سمجھ آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور اقد س کھی گی شان اقد س تو ہماری عقول سے بالا ترہے ، آپ نے فاروق اعظم کے رو کئے پر اس کو ارشا دفر مایا کہ اے عمر! مجھ کو استغفار سے منع نہیں کیا گیا ، بلکہ آزادر کھا گیا ہے اور اس میں شاید یہ حکمت ہو کہ لوگوں کو یہ بات بتا دی جائے کہ تبر کات ایک حد تک ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس کیلئے شرطِ اول ایمان اور بنیا دی طور پر عمل صالح ہے ، اگر کسی کے پاس سے بنیا دی شرط موجو ذہیں ، ایمان بھی نہیں عمل صالح بھی نہیں تو چا ہے سرسے لے کر پاؤں تک اس کا سار کفن تبرکات ہی تبرکات کا ہو، تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔

ایک آدمی مؤمن ہے اور بحثیت مجموعی اس کے اعمال بہتر ہیں ، بھی بھی غیراختیاری طور پر پچھ گناہ سرزد ہوجاتے ہیں توایسے خفس کوشاید تبرکات سے فائدہ پنچے اوراللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف کردے، یہ بھی یقینی نہیں محض احتمال ہے، لیکن کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ساری عمر گناہ کرتارہوں ، اگر قبر میں ایک تبرّک رکھ دیا تو بخشش ہوجائے گی ، یہ خیال بالکل فاسداور غلط ہے۔

آنخضرت ﷺ نے اپنے اس عمل کے ذریعہ سے امّت کے سامنے یہ بات بھی واضح کردی کہ تبرّ کات سے فائدہ پہنچنے کی ایک حد ہے اور وہ ایمان اورعمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔ ورنہ کفریا نفاق ک حالت میں کسی کا انقال ہوجائے تو حضور اقدس ﷺ کی قمیص سے بڑھ کر اور زیادہ تبرّک کیا ہوگالیکن وہ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، لہٰذا تبرّ کات پر بھروسہ کئے بیٹھنا اور اعمال سے غافل ہوجانا، پیغلط بات ہے۔

بعد میں ایک روایت نظر سے گذری جس سے بحماللہ اس توجیہ کی تائید ہوئی۔ یہ روایت مولانا سہار نپوری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی کتاب النفیر کے حاشیہ پرامام بغویؓ کے حوالے سے مرفوعاً ذکر کی ہے کہ آپ اللہ نفرمایا: "ومایعنی عند قمیصی من الله ، وانی اُرجوا ان یسلم بذلک الف من

قومه أنا بين خيرتين" ٣٢

اگریپروایت ثابت ہوتواس سے مذکورہ تو جیہ کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کا مقصد یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن الی کی قوم کے لوگ آپ ﷺ کے اس حسن سلوک کود مکی کراسلام لے آئیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کی قوم پر بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے۔

المع جابراً عينة ، عن عمر : سمع جابراً رضى الله عنه قال : أتى النبى الله عبدالله بن أبى بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصه . [انظر : ١٣٥٠ ، ٢٠٠٥ ، ٢٥٩٥]

# (۲۳) باب الكفن بغير قميص بغيرقيص كےكفن دينے كابيان

ا ۲۷ ا ـ حدثمنا أبونعيم: حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كفن النبى الله في ثلاثة أثواب سحول كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة . [راجع: ٢٢٣]

۲۷۲ ا حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن هشام: حدثنى أبى ، عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قميص و لا عمامة الله عنها عنها قميص و لا عمامة [راجع: ۲۲۳]

تزجمه

حضرت عا نشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم ﷺ کوسوت کے بینے ہوئے تین سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا ،اس میں نہ ہی توقیص تھی اور نہ ممامہ تھا۔

# (۲۳) باب في الكفن بلا عمامة

بغيرهمامه کے گفن کابیان

٢٤٣ ا - حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ،

٣٦ فتح الباري ، ج : ٨ ، ص : ٣٣٧ ، و تحفة الأحوذي ، ج : ٨ ، ص : ٣٩٨ . وعمدة القاري ، ج : ٢ ، ص: ٤٥ .

عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله الله عنها كن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولاعمامة .

اس میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ کوتین سفید سحولی کیٹر وں میں دفن کیا گیا جس میں نہ کرتا تھا نہ تما مہتھا۔

### (٢٥)باب: الكفن من جميع المال

تمام مال سے کفن دینے کابیان

یہ باب قائم فر مایا ہے کہ گفن کے اخراجات میت کے بورے مال سے ہوں گے۔ابیانہیں ہے کہ اس کے اندر پہلے وصیّت وغیرہ جاری ہو بلکہ سب سے پہلاحق گفن کا ہے۔

وبه قال عطاء والزهري وعمروبن دينار وقتادة. وقال عمروبن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. وقال سفيان: أجرالقبر والغسل هومن الكفن.

الحنوط من جميع المال

عمروبن دینارنے کہا حنوط تمام مال سے دیا جائے گاجب کہا تناہی مال ہو،معلوم ہوا کہ حنوط کاخر چہ بھی اس میں داخل ہے۔

وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية،،

ابراہیم نے کہا کہ پہلے گفن دیا جائے پھردین اس کے بعد وصیت جاری کی جائے۔

وقال سفيان: أجرالقبر والغسل هومن الكفن

سفیان نے کہا کہ قبر کی اجرت اور خسل کی اجرت کفن ہی میں شامل ہے۔

دن ، *کفن اورتر کہ سے متعلق حقو* ق

میت کے ترکہ سے درج ذیل چار حقوق متعلق ہوتے ہیں، جواسی ترتیب سے ادا کئے جاتے ہیں۔

# (۱) تجهير

سب سے پہلے میت کو دفن تک تمام ضروری مراحل پر ہونے والے اخراجات اس کے تر کے سے نکالے جاسکتے ہیں۔ مثلاً کفن ، غسال کی اجرت، قبر کی کھدائی کی اجرت اور قبرستان میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں

بضر ورت قبر کے لئے جگہ خرید نا وغیرہ ، بیسب امور تجہیز میں داخل ہیں ،لوگوں کے بنائے ہوئے مصنوعی امور جو شرعاً ثابت نہیں مثلاً امام کے لئے جاءنماز وغیرہ بیر تجہیز میں داخل نہیں تجہیز کے اخراجات متوسط نکالے جا کیں گے نہ فضول خرچی ہونہ بے جا بخل ہو۔

#### (٢) قضاءالد يون

اگرمیت کے ذمہ کسی انسان کا قرض ہوتو تجہیز کے اخراجات نکا لنے کے بعد بچے ہوئے مال سے وہ ادا کیا جائے گا،خواہ قرض ادا کرنے کے لئے سارابقیہ ترکہ ختم ہوجائے۔

#### (۳) تنفيذ وصايا

میت نے کسی غیر وارث کے حق میں جائز وصیت کی ہوتو دیکھا جائے کہ جمہیز کے اخراجات نکالنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے تر کے کی ایک تہائی تک ہے یا اس سے زیادہ؟

اگرایک تہائی کی حد تک ہوتو نافذ کرنا ضروری ہے۔اگرایک تہائی سے زیادہ ہوتو ایک تہائی تک نافذ کرنا ضروری ہے،اس سے زیادہ نافذ کرنا ور ثہ پرضروری نہیں ہے، دارث کے لئے وصیت یا کسی ناجا ئز کام کی وصیت نافذ کرنا جائز نہیں، یا در ہے کہ یہاں کل تر کے کا تہائی مراد نہیں، تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جوتر کہ پیچاس کا تیسرا حصہ مراد ہے۔

# (۴) تقسیم میراث

ندکورہ بالا تین حقو ق'' حقو ق متقدمہ علی الارث'' کہلاتے ہیں۔ان تین حقو ق کی ادائیگی کے بعد باقی مال ور شرمیں تقسیم کیا جائے گا۔

٣٤١ ا حدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن سعد، عن أبيه قال: أتي عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيراًمني فلم يوجدله مايكفن فيه إلابردة. وقتل حمزة أورجل آخر خيرمني، فلم يوجدله مايكفن فيه إلا برده . لقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيّبا تنافي حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكى. [أنظر: ٢٤٥ ، ٣٥ ، ٣٥] ٣٤

<sup>22</sup> انفرد به البخاري .

کفن کفاتیہ

فرماتے ہیں وہ وفت بھی تھا جب حضرت مصعب بن عمیر ہوں اور حضرت حمزہ ہوں کے گفن کیلئے ایک ہی چا درملی ،سرڈ ھکتے تو یا وُں کھل جاتے ، یا وُں ڈ ھکتے تو سرکھل جاتا تھا۔

کتے ہیں کہ جب گرمیں اس کویا دکیا تو فرمایا "لقد خشیت أن تکون قد عجلت لنا طیباتنا فی حیساتنا الدنیا" مجھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ ہمیں ساری طیّبات دنیا میں جلدی عطا کردی گئ ہوں اور آخرت میں ہمارا کچھ حقہ نہ ہو "ثم جعل یبکی".

بہر حال اس میں کفن کفایت کا بیان ہے کہ اگر اور نہ ہوتو ایک جا در میں بھی کفن ہو جاتا ہے۔

### (٢٦)باب: اذا لم يوجد الاثوب واحد

# جب ایک کپڑے کے سوااورکوئی کپڑ انہ ملے

۱۲۷۵ ا حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا شعبة ، عن سعد بن ابراهيم عن أبيه ابراهيم ، أن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه أتى بطعام و كان صائماً فقال: قتل مصعب بن عمير و كان خيراً منى ، كفن فى برده ، ان غطى راسه بدت رجلاه ، وان غطى رجلاه بدأ راسه وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير منى ثم بسط لنا من الدنيا ما أعطينا من الدنيا ما أعطينا من الدنيا ما أعطينا من الدنيا ما أعطينا من الدنيا ما آعطينا من الدنيا ما آعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسنا تنا عجلت لنا . ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام . [راجع: ٢٤٣]

### (٢٧) باب إذا لم يجد كفنا إلامايواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه

جب صرف ایبا کفن نه ملے جس سے سریا دونوں یا وَل حیب سکیں تواس کا سرچھیائے

انعام الباری جلدیم مصححت میشود. خرج رأسه فأمرنا النبي النبي ان نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر. [انظر: ברתי שו פשי או פשי בחי או יאי אין יאי באין אשן בארשי או באין אש

حضرت خباب الله فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله الله کے ساتھ صرف الله کی رضا کی خاطر ہجرت کی "فوقع أجرنا على الله" بهارا اجرالله تعالى ك پاس ب، "فمنا من مات لم يأكل من اجره شيئاً" بم میں سے بعض وہ ہیں جود نیا سے اس حالت میں چلے گئے کہان کو دنیا میں اس کا کوئی بدانہیں ملا''منہم مصعب

ومنا من أينعت له ثموته فهو يهدبها" اورجم مين عي بعض وه بين جن كاثمر دنيامين بك كياب اور و ہمٹھیاں بھر بھر کراس کواستعال کررہے ہیں۔

"يهدبها" معقيال بعرر باب يعنى الله تعالى في دنيا بهى يهيلا دى ب،اس كے بعدفر مايا كه "قتل يوم أحد فلم نجد مانكفنه به إلابردة الخ".

غزوهٔ احدیث سترصحابه شهید ہوئے جن میں اکثر انصار تھے اور بےسروسا مانی کا بیعالم کہ گفن کی چا در بھی پوری نہ تھی۔ چنانچیہ مصعب بن عمیر ﷺ اور حمز ہ ﷺ کے ساتھ بیوا قعہ پیش آیا کہ گفن کی جیا دراس قدر جھوٹی تھی کہ سر اگر ڈھا نکاجا تا تھاتو پا وَں کھل جاتے تھے اور اگر پا وَں ڈھکے جاتے تھے تو سرکھل جاتا تھا، بالآخریہ ارشا دفر مایا کہ سر ڈ ھا تک دواور پیروں پراذخرگھاس ڈ ال دو۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بیجھی تصریح کی ہے کہ بعض کے لئے بیجھی میسر نہ آیا تھا دودوآ دمیوں کوایک ہی جا در میں کفن دیا گیا اور دودواور تین تین کو ملا کرایک قبر میں دفن کیا گیا دفن کے وقت یہ دریافت فرماتے کہان میں سے زیادہ قرآن کس کو یا د ہے۔جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبلہ رخ لحد میں آ گے رکھتے اور بہارشا دفر ماتے:

٣٨ و في صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم: ١٥٢٢، و سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول المله ، باب مناقب مصعب بن عمير ، رقم : ٣٤٨٨ ، و سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب القميص في الكفن، وقم: ١٨٧٧، ومسند أحمد، أول مسند البصريين، باب حديث حباب بن الارت عن النبي عليه ، وقم:

أنا شهيد على هو لاء يوم القيامة قيامت كدن مين ان لوگول كوت مين گوابى دونگار ٣٩

# (٢٨) باب من استعد الكفن في زمن النبي ظفلم ينكر عليه

نبی کریم ﷺ کے زمانے میں جس نے کفن تیار رکھا تو آپ نے اس کو برانہیں سمجھا

حضرت سہیل در اتے ہیں کہ ایک عورت تبی کریم کی ایک پاس ایک بنی ہوئی جا در لے کر آئی جس میں حاشیہ بھی تھا۔

مدييه لينے كاادب

" فاخد ها النبي الله محتاجاً إليها "آپ نے وہ چادراس طرح لی جیسے آپ اس کے ماجت مند ہوں۔

وسيأتى في كتاب الحج قول العباس "الا الا ذخر فانه لبيتونا وقبورنا" فكانها كانت عادة لهم استعماله في القبور، قال المهلب: وانسا استحب لهم النبي عليه التكفين في تلك الثياب التي ليست سابنة لانهم قتلوا فيها انتهى ، فتح البارى، ج: ٣، ص: ٣٢ ال.

وم وفي سنن النسائى ، كتاب الزينة ، باب لبس البرود، رقم : ٥٢٢٦ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب لباس رسول الله ، رقم : ٣٥٣٥ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث ابى مالك سهل بن سعد الساعدى ، رقم : ٢١٧٥ .

یہ ہدیہ لینے کا ادب ہے کہ آ دمی جو ہدیہ لے کرآیا ہے اس سے استغناء نہ برتا جائے بلکہ ظاہر کیا جائے کہ مجھے تو اس کی بڑی حاجت تھی ،تم نے لا کرمیری حاجت کو پورا کر دیا۔اس سے اس کا دل خوش ہوگا ،اگر محبت سے نہ لیا استغناء سے لیا تو اس سے اس بے چارہ کا دل ٹوٹ جائے گا ، آنخضرت بھی جب ہدیے قبول فر ماتے تو دلداری فرمایا کرتے تھے۔

قال: اس نے کہا'' اِنسی واللہ ماسالتہ لالبسہا، اِنما سالتہ لتکون کفنی'' میں نے اس کو پہنے کیلئے نہیں مانگی میں نے اس کو کہنے کیلئے نہیں مانگی میں نے اس لئے مانگی تھی کہ اس کو حفاظت سے رکھوں گاتا کہ اس میں میر اکفن ہو۔

قال سهل: "فكانت كفنه" معلوم ہوا كە سحابه كرام شى حضوراقدى كالى كى پہنے ہوئے كيڑوں كوكفن بنانے كا اہتمام بھى فرماتے تھے۔

### (٢٩) باب اتباع النساء الجنازة

عورتوں کا جنازہ کے پیچھے جانے کا بیان

٢٧٨ ا ـ حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء عن أم الهذيل، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا . [راجع: ٣١٣]

ترجمه

حضرت ام عطیدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہمیں جنازہ کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا" و لہم یعسنوم علینا" لیکن بہت بختی بھی نہیں کی گئی لیمن نبی کریم ﷺ نے ہمیں تو حکم دیالیکن ایسی بختی بھی نہیں کی گئی جیسی بختی اور محرمات شرعیہ پر کی جاتی ہے۔

### عورتوں کا قبرستان جانا

نبی کریم ﷺ نے ابتداءاسلام میں زیارت قبور سے منع فر مایا دیا تھالیکن بعد میں زیارت قبور کی اجازت دیدی گئی۔

حضرت سلیمان بن بریدهٔ کی روایت جس میں ممانعت کے بعد " **فزورو ها" (امرکاصیغه) زیارت کا** حکم دیا گیا جومر دوں اورعورتوں سب کوشامل ہے اس لئے کہ عورتیں تمام احکام میں مردوں تابع ہوتی ہیں۔ جمہور کے نز دیک مردوں کے لئے زیارت قبور مسنون اور مستحب ہے واجب نہیں ، البتہ عورتوں کے لئے زیارت قبور مکروہ ہے۔ اہم

حنفیہ کا اس بارے میں دوروایات ہیں:

حضرت ابوہریرۃ ﷺ کی روایت سے عدم جواز کا ہے جس میں لفظ" لعن زوارت القبور" آیا ہے۔ ۳ دوسری روایتوں سے زیارت قبور عورتوں کے لئے بغیر کراہت سے جائز ہے۔ ۳۳

حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جوکہا کرتا ہوں مراتب احکام ،مراتب احکام ، مراتب احکام ، کہ احکام کے اندر جھی مراتب ہوتے ہیں ، مکروہ تحریکی کے اندر درجات ہوتے ہیں ، تو یہ خاتون بتار ہی ہیں کہ منع تو کیالیکن اتن بختی نہیں گی۔ ہم

ام المجموع شرح المهذب، ج: ٥، ص: ١١١ ـ ٩٠٣، المغنى لابن قدامة، ج: ٢، ص: ٥٤٠.

٣٢]. "عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" ابن ماجه ، باب ماجاء في النهي عن زيارة النساء القبور، ص: ١١٣.

٣٣ لاباس بزيارة القبور و هو قول أبى حنيفة رحمه الله وظاهر قول محمد رحمه الله يقتضى الجواز للنساء أيضاً لانه لم ينخص الرجال وفى الاشربة واختلف مشايخ رحمهم الله فى زيارة القبور للنساء قال شمس الأنمة السرخسى حمه الله الأصح انه لاباس بها وفى التهذيب يستحب زيارة القبور وكيفية الزيارة كزيارة ذلك الميت فى حياته من القرب والبعد كذا فى خزانة الفتاوى الفاتوى العالمگيرية المعروفة بالفتاوى الهندية ،كتاب الكراهية ، الباب السادس عشر فى زيارة القبور وقراءة القرآن فى المقابر ، ج: ٥، ص: ١٠٠ والمبسوط للسرخسى ، ج: ٣٠، ص: ١٠ .

٣٣ واخلتف فى النساء فقيل : دخلن فى عموم الاذن وهو قول الاكثر ، ومحله ما اذا امنت الفتنة . ويؤيد الجواز حديث الباب ، وموضع الدلالة منه انه الله يشكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة ، كذا ذكر الحافظ رحمه الله فى الفتح ، ج: ٣٠ ، ص: ٣٨ ا.

عورتوں کا قبرستان جانے کا مسلم بھی اسی میں داخل ہے کہ فی نفسہ عورتوں کا قبرستان جانا ثابت اور جائز ہے کہ فی نفسہ عورتوں کا قبرستان جانا ثابت اور جائز ہے کہ نین جہاں فتنہ کا اندیشہ ہوا ور جزع فزع بہت ہو، وہاں روک دینا مناسب ہے، کیکن منع بھی ایسا نہ ہو کہ تنی اور تشد د تک پہنچ جائیں بلکہ جس درجہ کی جو بات ہے اُسی درجہ اس پڑمل کیا جائے ، اس لئے کہ احوال کے اختلاف سے حکم بدل جائے گا، چونکہ مردوں سے اختلاط یا کسی قسم کی بدعات کے ارتکاب اور فتنہ کا اندیشہ ہوتو ممانعت راج ہے اور اگر ایسا اندیشہ ہوتو فی نفسہ جائز ہے۔ دیم

# (۳۰)باب احداد المرأة على غير زوجها

# عورت کا شوہر کے علاوہ کسی اور پرسوگ کرنے کا بیان

۱۲۷۹ ـ حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين قال: تؤ في ابن لام عطية رضى الله تعالىٰ عنها فلما كان يوم الشالث دعت بصفرة فسمسحت به و قالت: نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج.

[راجع: ۳۱۳] ت د

ترجمه

ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا ایک لڑکا وِ فات پا گیا جب تیسرا دن آیا تو زردی منگوائی اورا'ں کو بدن پر ملا اور کہا کہ ہم لوگوں کوشو ہر کے علاوہ کسی اور پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنے کا منع کیا گیا ہے۔

• ۲۸ ا حدثنا الحميدى: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب بن موسى قال: اخبرنى حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبى سلمة قالت: لما جاء نعى أبى سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضى الله عنها بصفرة فى اليوم الثالث ، فمسحت عارضيها و ذراعيها وقالت: انى كنت عن هذا العنية لولا أنى سمعت النبى الله يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه أربعة أشهر

٣٤٥ و حياصيل الكيلام من هذا كله ان زيارة القبور مكروهة للنساء ، بل حرام في هذا زمان ، ولاسيما نساء مصر لان خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة ، ونما رخصت الزيارة لتذكر امر الآخرة وللاعتبار بمن مضى وللتزهد في الدنيا ، كذا ذكر العلامة بدر الدين العيني رحمه الله في العمدة ، ج: ٢ ، ص: ٩٢ .

وعشراً )) . [انظر: ۲۸۱ م ۵۳۳۵، ۵۳۳۵ و ۵۳۳۵ ۲۹ ۲

# متوفى عنها زوجها كي عدت

فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: اني كنت عن هذا العنية

ام حبیبہ رضی اللہ عنہانے تیسرے دن زردی منگوائی اوراس کواپنے رخسار اوراپنے ہاتھوں میں ملا اور بیان کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی اگر میں نبی کریم تھے کو میفر ماتے ہوئے نہ نتی کہ اللہ تعالی اور قیامت کے دن ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ سوائے شوہر کے کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کر ہے صرف شوہر کے مرنے پر چارمہینے دی دن سوگ کرے گی۔

ا ۲۸ ا حدثنا اسماعیل: حدثنی مالک ، عن عبدالله بن أبی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ، عن حمید بن نافع ، عن زینب بنت أبی سلمة ، أخبرته قالت: دخلت علی أم حبیبة زوج النبی الله فقالت: سمعت النبی الله یقول: (( لایحل لامرأة تؤ من بسالله و الیوم الآخر تحد علی میست فوق ثلاث الا علی زوج أربعة أشهر وعشراً)).[راجع: ۲۸۰]

۱۲۸۲ اـ ئم دخلت على زينب بنت جحش حين تؤ فى اخوها فدعت بطيب فحمست به ثم قالت: مالى بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول الله على المنبر يقول: (( لا يحل لامرأة تؤ من بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعه أشهر وعشراً)). [انظر: ۵۳۳۵]

ان دونوں حدیث میں بھی متو فی عنہاز وجھا کی سوگ کی عدت چارمہینے دس دن کا ذکر ہے۔

٣٦ وفي صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب وجوب الاحداد في عدة الوفاه وتحريمه في غير ذلك ، رقم: ٢٤٣٠ مسنن الترمذي ، كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ، باب ماجاء في عدة المتوفى عنها زوجها ، رقم: ١١١ ، وسنن النسائي ، كتاب الطلاق ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ، رقم: ٣٣٣٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطلاق ، باب احداد المتوفى عنها زوجها ، رقم: ١٩٥٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها ، رقم: ٥٥٠ ، ومسند احمد ، باقي مسند الانصار ، باب حديث أم حبيبة بنت ابي سفيان ، رقم: ٥٥٣٠ ، ١٩٥٥ ، وموطأ مالك ، كتاب الطلاق ، باب في الاحداد ، رقم: ٥٩٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الطلاق ، باب في الاحداد المرأة على الزوج ، رقم: ٣١٨٣ .

### ( ۱ ٣) باب زيارة القبور

# قبرول کی زیارت کابیان

المسالك رضي الله عنه المسالك وضي الله عنه المسالك وضي الله عنه الله والمسالك وضي الله عنه قال: مرالنبي الله المسالة تسكى عند قبر، فقال: (اتقى الله واصبري)، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ، ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي الله فأتت باب النبي الله المسالك لم تصب بموابين. فقالت: لم أعرفك. فقال: ((إنما المبرعند الصدمة الأولى)). [راجع: ١٢٥٢]

ترجمہ انس بن مالک کے سے روایت ہے کہ نبی کریم کا ایک عورت کے پاس سے گذرے جو فبر کے پاس سے گذرے جو فبر کے پاس رورہی تھی ، تو آپ کا لئد سے ڈرواور صبر کروعورت نے کہا کہ دور ہوجا، آپ کو وہ مصیبت نہیں کہ بنچی جو مجھے پنچی ہے ورنہ آپ اس مصیبت کو جانتے ہیں اس کو آپ کو پہچا نانہیں۔

اس سے نہا گیا کہ وہ تو نبی کریم ﷺ تھے تو وہ نبی کریم ﷺ کے دروازے کے پاس آئی اور وہاں دربان نہ پائے اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو پہچا نانہیں تھا آپ ﷺ نے فرمایا'' انسما الصبو عند الصدمة الاولیٰ'' کے صبرابتداصد مدکے وقت ہوتا ہے۔

یہ واقعہ ہے جس میں آپ ﷺ نے عورت سے کہا کہ صبر کرو، یہ بیبی فرمایا کہ قبر پر کیوں آئیں اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا قبر پر جانامنع نہیں۔

(٣٢) باب قول النبي الله الميت ببعض بكاء أهله عليه)

### إذا كان النوح من سنته

نبی کریم ﷺ کا فرمان کہ میت کواسے گھر والوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیا

جا تا ہے جب کہ نوحہ کرنا اس کی عادت میں سے ہو

لقول الله تعالىٰ: ﴿ قُوا انْفُسَكُم وَ اَهْلِيُكُمُ نَاراً ﴾ [التحريم: ٢] وقال النبي ﷺ: (كلكم راع و مسؤل عن رعيته). فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت

عائشة رضي الله تعالى عنها: ﴿ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٣] وهو كقوله : ﴿ وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ﴾ ذنوباً ﴿ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيٍّ ﴾ [فاطر: ١٨] وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي ﷺ (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ). و ذالك لأنه أول من سن القتل.

# بكاءابل خانهميت اورميت كوعذاب

میت کے گھر والے میت کوروئیں تو میّت کوعذاب ہوتا ہے یانہیں؟ اس میں بھریورا ختلاف ہے۔

حضرت عمر اتے ہیں " یعذب السمیت ببعض بکاء اهله علیه" اگر گروالے روئیں تو میت کوعذاب ہوتا ہے۔

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی بین که اگر هر والے روئین تومیت کوعذاب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر علیہ کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں آیا ہے کہ میت کے اوپر دونے سے اس کوعذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها کا استدلال قرآن کریم کی آیت" لا تزر وازرة و زراخوی " سے ہے۔ علماء وفقهاء نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کا مسلک زیادہ واضح ہے اور قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ وہ روایت جن سے معلوم ہوتا ہے کہ "یعذب المیت بعض بکاء اهله علیه"ان کی مختلف توجیها سے گئی ہیں۔ بن سے معلوم ہوتا ہے کہ "یعذب المیت بعض بکاء اهله علیه"ان کی مختلف توجیها سے گئی ہیں۔ ایک توجیہ ہی گئی ہے کہ بیاس صورت پر محمول ہے کہ میت اپنی زندگی میں لوگوں کو بیہ کہ کرمر گیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد خوب زورز ورسے میرے اوپر رونا اور نوحہ کرنا ، جیسے طرفہ شاعرنے کیا تھا۔

وان مِّتُ فَانُعِينى بسما أنا أهله وَشُقَى على الحبيب يا ابنة معبد يمي ترجمه: الرميرى موت واقع بوجائة والمعبدى بيني اميرى موت كي خبراس طريقه سے سانا جس ميں سزاوار بول اور مير لے گريبان چاكرنا۔

ہداہل جاہلیت کاطرزتھا کہ وہ با قاعدہ وصیتیں کرتے تھے۔اگرکسی نے ایسا کیا ہوتو اس پررونے کی وجہہ

<sup>2/</sup> السبع المعلقات، المعلقة الثانية ، ص: ١٣١ ، مير محمد كتب خانه كراچي .

سے اس کوعذاب ہو گااور وہ اس کے اپنے عمل کی دجہ سے ہوگا۔

بعض علماء نے فرمایا کہ میت کوعذاب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ عذاب تواس کواپنے اعمال کی وجہ سے ہور ہا ہوتا ہے اور اس سے اس کواور زیادہ صدمہ پنچتا ہے کہ وہاں جھے یہ کہا جار ہا ہے اور یہاں پٹائی ہورہی ہے۔
تیسرا جواب امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ الباب میں دے رہے ہیں کہ "افدا کان السّو حسن سنته" جب نوحہ خوداس کی اپنی زندگی کا صقہ رہا ہو، وہ اپنے عزیز واقارب کا مرنے کے بعد نوحہ کیا کرتا تھا تواس کو دکھے کراس کے گھر والے بھی نوحہ کریں گے، تواس کواس وجہ سے عذاب ہوگا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو نوحہ کاراستہ بتایا، لقول اللہ تعالیٰ: "قو انفسکم و اھلیکم نار اً" اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، الہذا میت کا زندگی میں گھر والوں کے سامنے نوحہ کرنا سبب بنا گھر والوں کے سامنے نوحہ کرنا سبب بنا گھر والوں کے نوحہ کرنا ہوگا۔ دہم

"وقال النبّي الله كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيّيه"

لبذارائ ہونے کی وجہ سے گھر والوں کی سیح تربیت کرتا اور ان کوغلط راستہ نہ دکھا تا ، ''فاذالم یکن من سنته فہو کما قالت عائشہ رضی الله عنها ولا تزرو ازرة وزر احری'' تو حضرت عائشہ کے قول کے مطابق اس کوعذاب بیں ہوگا۔

وهو كقوله: "وإن تدع مثقلة ذنوباً إلى حملها لا يحمل منه شيوما يوخص من البكاء في غير نوح" الى ترجمة الباب سے يكى ثابت كرنا چائے بيل كه بكاء جائز ہے اگرنوحه نه بوء جيما كه پہلے گزراكه بكاء غيرا فتيارى ہے اورنوحه افتيارى ہے۔

رورہے ہیں اور مقصود دوسروں کوڑلا ناہے کہ ، ۔

آب رؤو مؤمنو کہ بکا ء کا مقام ہے ۔

شیعوں کی مجلس میں یہی ہوتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں ، مذاق کررہے ہوتے ہیں ، اور بیشعر پڑھا جاتا ہے ، ہے

اب رؤو مؤمنو کہ بکا ء کا مقام ہے ۔ ایک لمحہ میں بین شروع ہوجا تاہے، توبیسب بناوٹی ہے اور دکھلا واہے، اس سے منع کیا گیا۔

ولهـذا قـال عبـدالـله بـن الـمبارك : اذا كان ينهاهم في حياته فقعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء،
 عمدة القارى ، ج: ٢،ص: ٩٤.

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علی کی صاحبز ادی لیعنی حضرت زینب رضی

<sup>9%</sup> اول روئے زمین پر بڑا گناہ یہ ہوا کہ قائیل نے ہائیل گوتل کیا۔اس کے بعدر سم پکڑگی ای سبب سے توریت میں اس طرح فرمایا کہ''ایک کو مارا جیسے سب کو مارا'' بعنی ایک کے ناخق خون کرنے سے دوسر ہے ہی اس جرم میں دلیر ہوتے ہیں ، تو اس حیثیت سے جو شخص ایک گوتل کر کے بدائمنی کی جڑ قائم کرتا ہے گویاوہ سب انسانوں کے تل اور عام بدائمنی کا دروازہ کھول رہا ہے اور جو کسی ایک کوزندہ کرتا بعنی کسی ظالم تا تل کے ہاتھ سے بچاتا ہے گویا وہ اسے عمل سے سارے انسانوں کے بچانے اور مامون کرنے کی دعوت دے رہا ہے ۔ تنظیر عثانی ، سورة المائدہ ، آیت : ۳۲، قائدہ:۲۔

<sup>• ﴿ ((</sup> ابس آدم الأول )) ـ المراد به قابيل الذي قتل أخاه شقيقه هابيل ظلماً وحسداً ، (( بأنه )) ـ أي بسبب أن ابن آدم الأول هو الذي سن سنة قتل النفس ظلماً وحسداً ، عمدة القاري ، ج: ٢، ص: ٩٩.

ا وفى صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب البكاء على الميت ، رقم : ١٥٣١ ، وسنن النسائى ، كتاب الجنائز ، باب الامر بالاحتساب واصبر عند نزول المصيبة ، رقم : ١٨٣٥ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الجنائز ، باب فى البكاء على الميت ، رقم : ٢٠١٨ ، ومسند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث اسامة بن زيد حب رسول الله ، رقم : ٢٠٧٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠

الله عنهان حضورا قدس الله کے یاس پیغام بھیجا کہ "إن ابنا لى قبض فائتنا" میرے ایک بیٹے نزع کی حالت میں ہیں آپ تشریف لا یے ،عربی میں "فیض" کے معنی ہیں انقال ہو گیالیکن یہاں انقال مرازنہیں بلکہ نزع کی حالت مرادیہ۔

آپ الله ما أحدوله ما الله عنها كوسلام كهلوا يا اوريغام بهيجاكه "إن الله ما أحدوله ما اعطی و کل عندہ باجل مسمی " تحزیت کیلئے یوالفاظ منون ہیں کواللہ تعالیٰ ہی کا تھا جو کھاس نے دیا اور جو پچھ لیاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھااور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک متعین مدت کے لئے مقرر ہے،ساتھ حضرت زينب سے فرمايا" ولتحسوب" كرآ ي صبركرين اور الله تعالى سے اجرى اميدر هيں -

"فارسلت إليه تقسم عليه ليأتينها" حضرت زينب رضى الله عنهان ووباره پيغام بهجافتم کھاتے ۔ ہوئے کہآپ ضرورتشریف لائیں ۔اس سے مرادشم اصطلاحی نہیں کہ میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ ابیا کریں ،اس لئے کوئی .... نہیں ہوتی نہ حالف کے ذیتے نہ محلوف کے ذیتے ،مقصدتا کید کرنا ہوتا ہے کہ میں الله كاواسطه ديتي ہوں آپ آ جائيں۔

"فقام ومعه سعد بن عبادة الخ" حضور اقدى الله تشريف لے گئے،آپ كے ساتھ سعد بن عباده ،معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور پھے اور حفرات بھی تھے۔

"فرفع إلى رسول الله الله المسبى" بيآب الله على المول مين درديا كيا" ونفسه تتقعقع" يجيكا سانس مختلف مور ما تها، "قال: حسبت أنه قال: كأنها شن "راوى كبتے بي كدوه ايساتها جيس مشكيره اوپرينچ موتا ہے"ففاضت عيناه"نبي كريم الله كي آنكھيں جرآئيں۔

فقال سعد :يارسول الله ماهذا؟ فقال: (هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ،وإنما يرحم اللهمن عباده الرحماء

حضرت عائشہرضی اللہ عنہاکی بات کی تائیر مقصود ہے کہ اہل کے رونے سے میت پرعذاب نہیں ہوتا، اوررونااگر بے اختیار ہوتو جائز ہے۔ سوال

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بٹی نے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا نزع کی حالت میں ہے آپ تشریف لا کیں ، حضورا قدس 🦓 تو رحمة للعلمين ہيں ،ايسے موقع پر بظاہرا نكار فر ما يا اور فر ما يا صبر كرو ،اس كى كيا وجہ ہے؟ جواب

بظاہراس کی وجہ پیھی واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم جو دوسری روایت سے معلوم ہوتی ہے کہاس واقعہ کے بعد بھی بچہ زندہ رہا، یعنی جس وقت آپ ﷺ نے اٹھایا اس کے بعد بچھ دن زندہ رہا، توبذریعہ وی آپ ﷺ ویہ معلوم

ہو گیا ہوگا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔

لہذااس وقت الی صورت نہیں ہے کہ میرا فوری پنچنا ضروری ہو،اس لئے آپ کے قتی طور پرمنع فرمادیا، ورند آپ کا ایسے موقع پرعذر فرماتے فرمادیا، ورند آپ کا ایسے موقع پرعذر فرماتے اور ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا ضروری کام ہوجس کی وجہ ہے آپ کا نے بیطریقہ اختیار فرمایا ورند آپ کا خرور تشریف لے جاتے، چنانچہ بعد میں تشریف لے گئے۔

۱۲۸۵ ـ حدثنا عبدالله بن محمدقال: حدثنا أبو عامرقال: حدثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتاً للنبي القال: ورسول الله الله جالس على القبر. قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: ((هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟)) فقال أبو طلحة: أنا. قال: ((فانزل))، قال: فنزل في قبرها. [أنظر: ١٣٣٢] ٢٥

حسنرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی لیعنی حضرت امّ کلثومؓ کے جنازہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کی مبارک آنکھیں نم ہیں بعنی ان سے آنسو بہدرہے ہیں۔

۔ اس وقت آپ لی نے فرمایا کیاتم میں کوئی ایبا شخص ہے جس نے آج رات ''مقاد فت '' نہ کی ہو؟ حضرت ابوطلحہ ﷺ نے کہامیں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہان کوتم قبر میں اتارو، چنانچے بیقبر میں اترے۔

بعض حضرات اورزیادہ تر شرّ اح نے کہاہے کہ بیہ حضرت عثمان ﷺ پرتعریض ہے کیونکہ عام طور پر "**قار ف یقار ف"** کے معنی جماع کرنے کے آتے ہیں۔

" قاد ف " کے دومعنی ہیں جماع کر نااور گناہ کاار تکاب کرنا، زیادہ ترحفزات نے کہا ہے کہ یہاں پہلے معنی مراد ہیں یعنی جماع کرنا۔

علاّ مه عنی رحمه الله نے ایک روایت نقل کی ہے جوکا ال ابن عدی کی ہے اس میں "أهل "كے لفظ کی صراحت ہے كد" فقال هل منكم احد يقارف اهله "تم ميں سےكون ہے جس نے آج كى رات اپنی الميہ سے جماع نہ كيا ہو۔ ساھ

<sup>26</sup> وفي مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، رقم: ١٨٢٤ ا، ١٢٩٠٣، ١٢٩١٩، ١٢٩٥٠. ١٣٣٥٠. ١٣٣٥٠. هي مسند أنس بن مالك، رقم: ١٨٢٤ ا، ١٢٩٠٣، ١٢٩٠٥ المنتقل النبي عليه المنتقل النبي عليه المنتقل النبي عليه المنتقل ا

اس میں حضرت عثان کے پرتحریف ہے کہ حضرت عثان کے دعشرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے،
انہوں نے شایداس رات کسی جاریہ ہے استمتاع کیا تھا، آنحضرت کے پاس عذر ہوسکتا ہے کہ بیاری طویل انتقال ہونے والی ہے اور بیخود جاریہ کے ساتھ مشغول ہیں، اگر چہان کے پاس عذر ہوسکتا ہے کہ بیاری طویل انتقال ہونے والی ہو جائے گا، لہذا اگر وہ جاریہ کے ساتھ مشغول ہو گئے تو اس میں کوئی الدوا اگر وہ جاریہ کے ساتھ مشغول ہو گئے تو اس میں کوئی بات نہیں تھی کی آئے اس بات کو حضرت عثان کے شایان شان نہیں سمجھا ،اس واسط تحریض فرمائی کہ وہ قبر میں اتار ہے جس نے آج کی رات جماع نہ کیا ہو۔ ویسے تو حضرت عثان کے اتارا۔ لیکن چونکہ وہ جماع کر چکے تھے اس لئے وہ نہیں اتار سکتے تھے، اس لئے ابوطلحہ کے اور انہوں نے اتارا۔ لیکن چونکہ وہ جماع کر جو سے معنی جماع کے کیوں لیں، اس کے بیمعنی ہی ہو سکتے ہیں کہ جس شخص نے آج کی رات گناہ نہ کیا ہو، اپنی طرف سے یہ قیاس کیوں کریں کہ حضرت عثان شے ایسا کیا تھا اس لئے آپ کھٹے نے یہ فرمایا، معدی کی روایت کے جس میں اہیں کی صراحت نہیں ہے سوائے کا مل ابن عدی کی روایت کے جس میں اہلی کا لفظ آ یا ہے اور کا مل بن عدی کی روایا تے زم گرم ہوتی ہیں۔

کامل ابن عدی حافظ ابن عدی گنے لکھی ہے ''الکامل فی اسماء الرجال'' اس میں انہوں نے صرف ان لوگوں کے حالات کا ذکر کیا ہے جو متکلم فیہ ہیں جن کے بارے میں کسی نہ کسی محدث نے کلام کیا ہے اور جب ان کے حالات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ممن میں اس کی روایت کر دہ احادیث بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس نے بیروایت بھی کی ہے۔

تو کامل ابن عدی کی روایت ہمیشہ شکلم فیہ راوی کی ہوگی جواس کا تفر د ہوگا ،اس لئے اس کی روایات اکثر و بیشتر ضعیف ہوتی ہیں ،بھی بھی کوئی روایت سیح اور حسن وغیرہ بھی نکل آتی ہے،اپیانہیں ہے کہ سب ضعیف ہوں کیکن چونکہ اصل موضوع مشکلم فیہ راویوں کا ذکر ہے اس لئے اس کی روایات پراتنا مجروسہ ہیں ہے کہ حضرت عثان بھی کے بارے میں قیاس سے کوئی بات منسوب کریں۔

ربی میہ بات کہ جب آپ ﷺ نے فر مایا کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو بہت سے صحابہ ﷺ اور حضرت عثمان ﷺ اس واسطے بیچھے رہے کہ حضور ﷺ کے سامنے میہ کہنا آسان بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سوال: ابوطلحہ غیرمجرم تھے پھرانہوں نے کیسے قبر میں اتارا؟

**جواب**: عام حالات میں تو تھم یہی ہے کہ کوئی محرم اتارے لیکن جب اتاراجا تا ہے تومس نہیں ہوتا کپڑے سے اتاراجا تا ہے،اس لئے غیرمحرم کے اتار نے کی بھی گنجائش ہے۔ مہھ

۵۴ (کما فی مراقی الفلاح)

فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهمالعمر و بن عثمان"

ال موقع پر حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما نے حضرت عمر و بن عثمان الله عنهما الله تنهي عن البكاء؟

عورتیں رورہی ہیں آپ ان کورونے ہے منع نہیں کررہے ہیں ''فسان رسول الله ﷺ قسال: ان الممیت لیعذب ببکاء اھله''

خلک شم حدث فقال ابن عباس رضي الله عهنما: قد کان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلک شم حدث فقال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء هو بركب تبحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤ لاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال: ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه واصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: ياصهيب، أتبكي على وقد قال رسول الله الله الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ))؟ [أنظر: ١٢٩٢، ١٢٩] ٢٥

فقال ابن عباس رضی الله تعالیٰ عهنما:قد کان عمر الله يقول بعض ذلک ثم حدث حضرت عمر الله بحی اس الله نے بي حديث حضرت عمر الله بحی اس الله نے بي حديث سنائی كه ايك مرتبه ميں حضرت عمر الله كے ساتھ حج سے مكة مكر مدوالي آيا۔

"صدرت" کے معنی ہیں" رجعت حتی إذا کنا بالبیداء " جب ہم بیداء کے مقام پر پہنچ "إذا هو بسر کے ب تحت ظلّ سمرة" اچا نک آپ نے قافلہ دیکھا جو بول کے درخت کے پنچ سائے میں

تبيثا هواتفايه

فقال: مجھ سے کہا''اذھب ،فانظر من هؤلاء الرکب؟ جاکر دیکھویة قاقلہ والے کون لوگ بیں، میں نے جاکر دیکھاتو حضرت صہیب روی کھی تھے''فاخبر تسه ،فقال: ادعمه لسی فرجعت إلی صهیب فقلت: ارتحل فالحق بأمیر المؤمنین '' میں نے حضرت صہیب کھی سے کہا چلوامیر المؤمنین سے ملو، یہ توایک واقعہ ہوگیا۔

اسی سفر کے بعد جب مدینہ متوّرہ پہنچے تو وہاں اس شخص نے حضرت عمر ﷺ پرحملہ کر دیا جس میں آپ زخمی ہوگئے ،اب آ گے اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں ۔

"فلماأصيب عمر" جب حفرت عمر الله و الموت عمر الله و الموت عمر الله و الموت الله و الله و الموت الله و ا

فقال له عمر: ياصهيب أتبكى على وقدقال رسول الله الله الله الله الله الله عليه. بكاء أهله عليه.

الله عنها، فقالت: يرحم الله عمر، والله ماحدث رسول الله الله الله الله ليعذب المؤمن ببكاء الله عنها، فقالت: يرحم الله عمر، والله ماحدث رسول الله الله الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله الله قال: ((إن الله ليزيد الكافر عذا بأببكاء أهله عليه)). وقالت: حسبكم القرآن ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌ وِزُرَ أُخُرَى ﴾ [لأنعام: ١٢٣] قال ابن عباس رضي الله عنهما عندذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ماقال ابن عمر رضي الله عنهما شيئاً)). [انظر: ١٢٨٩] همر رضي الله عنهما شيئاً)). [انظر: ٢٨٩] همر رضي الله عنهما شيئاً)). [انظر: ٢٨٩]

حفرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كہتے ہيں كه ''فسلمها مات عمو'' جب حفرت عمر ﷺ وفات ہوئى ''ذكرت ذالك لعائشة'' ميں نے حفرت عائشہ رضى الله تعالى عنها سے ذكر كيا كه حفرت عمر الله تقالى عنها سے ذكر كيا كه حفرت عمر الله ايبا كہتے تھے۔

۵۵، ۲۵ ما ۵۵ ما ۵۳ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب ، رقم : ۵۳۱ ا ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ، رقم : ۵۳۸ ا ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الله ، باب ، رقم : ۵۳۸ ا ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في المجنائز ، باب ، رقم : ۵۸۲ ، ۳۲۳ ، ومسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب ، رقم : ۵۸۲ ، ۳۲۳ ، ومسند المكثرين من الصحابة ، باب ، رقم : ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، و ۵۰ ، ۲۰۱۹ ، ۵۰ ، ۲۰۱۹ .

فقالت: "يوحم الله عمو" حفرت عائشرضى الله عنها فرمايا كمالله تعالى حفرت عمر الله عنه بردم كر توالله ماحدث رسول الله ان الله ليعذب المؤمن ببكاء أهليه عليه "الله كاتم حفور الله في إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهليه عليه "الله كاتم حفور في الله الله الله تعالى مؤمن كواس كابل كرون كى وجه يعذا ب ديت بين "ولكسن رسول الله في قال: إن الله ليزيد الكافر عذا باببكاء أهله عليه " بلكه يفرمايا تعاكم الله تعالى كافر كالله كرون كى وجه سعاس كعذاب بين اضافه فرمات بين -

ایک تویہ معاملہ مؤمن کانہیں بلکہ کا فرکا ہے۔ دوسراعذاب دینے کانہیں عذاب میں زیادتی کرنے کا ہیں عذاب میں زیادتی کرنے کا ہے، یعنی وہی بات ہے جو پہلے گزری کہ اہل کہدرہے ہیں" و اجبلاو اسیدا" اور فرشتے پٹائی کرتے ہوئے کہتے ہیں" أأنست السید" کیا تو ہی جبل ہے؟ تو ہی سیّدہے، اس سے اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا ہے۔

توحفرت عائشٌ نے اختلاف کیا اور فرمایا "حسبکم القر آن، و لاتور و ازرة و زراحری" تمہارے لئے قرآن کافی ہے" و لا توروازرة و زراحریٰ"

ایک جواب تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہاں ندکور ہے اور ایک جواب آگے آر ہاہے جوانہوں نے دیا کہ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا حضورا قدس کے ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے جس کا انقال ہوگیا تھا ، اس کے گھروالے رور ہے تھے ، آپ کھی نے دکھے کرفر مایا ''انھم لیبکون علیہا و اِنھا تعذب علی قبر ھا '' یہ لوگ رور ہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہور ہاہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر مارہی ہیں عذاب ان کے رونے کی وجہ سے ہور ہاہے اوراس سے انہوں نے روایت کرلیا، کین حضرت عائش کی طرف سے یہ جواب کافی نہیں بنآاس لئے ''إن المسست لیعذب ببکاء أهله ''کا جملہ صرف حضرت عمر کا اور ابن عمر سے ہی مروی نہیں بلکہ اور صحابۂ کرام کے بھی اس کو روایت کیاہے ،اور سب سے اس طرح روایت ہوجانا بہت بعید ہے، الہذا جواب وہی ہے جوگز راکہ

یہ اس پرمحمول ہے جوامام بخاری رحمہ الله فرمار ہے ہیں کہ یا تو اس نے نوحہ کی وصیّت کی ہویا خود دنیا میں نوحہ کرنا اس کا طریقہ رہا ہو۔ ۸ھے

۱۲۸۹ ـ حدثنا عبدالله ابن يوسف : أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي

۵۸ تمام روایات کی تطبیقات اورتوجیهات کے لئے ویکھئے: عمدة المقادی ، ج: ۲، ص: ۲۰۱-۱۱۱.

ه تقول : انما مر رسول الله ه على يهودية يبكى عليها اهلها فقال : (( انهم يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها)). [راجع: ٢٨٨]

انما مر رسول الله ﷺ على يهودية يبكى عليها اهلها فقال: (( انهم يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها))

رسول اکرم ﷺ ایک یہودی عورت کے پاس سے گذرے اس پراس کے گھر والے رور ہے تھے۔تو آپﷺ نے فرمایا کہ بیلوگ اس پررور ہے ہیں اور اس عورت کو اپنے قبر میں عذاب دی جارہی ہے۔

### (٣٣) باب مايكره من النياحة على الميت

## میت برنوحه کرنے کی کراہت کا بیان

وقال عمررضي الله عند: دعهن يبكين على أبي سليمان مالم يكن نقع أو لقلقة. والنقع: التراب على الرأس، وللقلقة: الصوت.

اورغمر ﷺ نے فر مایاان عور وتوں کوابوسلیمان پررونے دو جب تک کہنقع یا لقلقہ نہ ہو۔

والنقع: التراب على الرأس، وللقلقة: الصوت.

نقع سے مرادمٹی اور لقلقة سے مرادآ واز ہے۔

نیا حد مکروہ ہے لیکن آ گے اس کی تفصیل ذکر کردی کہ ان عور توں کو ابوسلیمان پررونے دو۔

ابوسلیمان حضرت خالد بن ولیدگی کنیت ہے، جب حضرت خالد بن ولیدگی وفات ہوئی تو جنازہ کے موقع پرخواتین نے رونا شروع کردیا، کسی نے حضرت عمر کی کو پیغام بھیجا کہ آپ ان کومنع کریں، یہ رورہی ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت عمر ﷺ نے فرمایا ان کوابوسلیمان خالد بن ولید ﷺ ررونے دو''مالم یکن نقع أو لقلقة'' جب تک نقع یالقلقد نه ہو، لیخی اینے چہرہ یاسر پرمٹی نہ ڈالیں۔

نقع کے معنی ہیں مٹی اور لقلقۃ کے معنی ہیں او نجی تیجی آواز جو بین کرنے کے اندرنو حہ کی ایک خاص لے ہے جیسے کوئی شخص گھوڑ ہے یا اونٹنی پرسوار ہواور وہ تیز چل رہی ہواور اس حالت میں وہ آواز نکا لے تواس میں جو کیفیت پیدا ہوگی وہ لقلقہ ہے اور بین کے اندرعا م طور پریہی ہوتا ہے۔

تو حضرت عمر الله عام آواز کومنع نہیں کیا بلکہ لقلقۃ سے منع فرمایا کہ جب تک بیرنہ ہواس وقت تک ناجا ئز نہیں۔ اس کا اصول گزر چکا ہے کہ بے اختیار رونا جائز ہے خواہ آواز سے ہویا بغیر آواز کے اس میں نوحہ

كاانداز نہيں ہونا جائے۔

ایک صوفی بزرگ تھے،ان کوکی نے جاکر بیاطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا انقال ہوگیا ہے،انہوں نے کہا لحمد لللہ ندروئے ،نہ نسو بہائے ، نہ صدمہ کا اظہار کیا بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جبکہ حضور اقد سے فل فر مار ہے ہیں ''ان ابسراھیم فیقال: ان العین تدمع و القلب یحزن و لانقول الا ما یوضی رہنا و انابفر اقک یا ابر اھیم لمحزون ''اوررو بھی رہے ہیں۔

بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص صبر کے بڑے اعلیٰ مقام پر ہے کہ جونہ صرف پیہ کہ رویانہیں بلکہ الحمد ملّد کہدر ہاہے ہشکرا داکر رہاہے۔

حضرت حکیم الامت قدس الله سرّ ہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ بزرگ فرشتہ ہوں تو ہوں، آ دمی نہیں تھے کیونکہ بیٹے کی وفات کی اطلاع ہواوراس پرصدمہ نہ ہو،مسنون اوراعلیٰ مقام حضوراقدس ﷺ کا ہے کہ جوصدمہ پہنچاہے اس پرصدمہ ہے کیکن فرمارہے ہیں اے اللہ آپ کے فیصلہ پرراضی ہیں۔

صبر کااصل مقہوم ہی یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے پرشکوہ نہیں ، راضی ہیں ، اندرصد مہ ہور ہاہے ، روئیں گے بھی ، کیونکہ رونا عبدیت اور بندگی کا تقاضاہے ، اللہ کے سامنے کون بہا در بنے گا کہ ہال جی میرے بیٹے کواور مارومیں تو نہیں روؤںگا، یہ دعویٰ کرنا اور بہا دری جنانا چھی بات نہیں ، اصل رونا ہی ہے اور یہ جانے والے کاحق ہے کہ اس پرصد مہ کا اظہار کیا جائے لیکن حدود کے اندر ہواور جب حدود سے تجاوز ہونے گئے تو پھر گناہ ہے ، لہذا بزرگ کا بیمل غلب حال پرمحمول ہے۔

ا ۲۹ ا حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا سعيد بن عبيد ، على بن ربيعة ، عن المغيرة رضى الله عنه قال: سمعت النبى الله يقول: (( ان كذباً على ليس ككذب على احد ، من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار). سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ((من نيح عليه يعذب بما نيح عليه)). ٥٩

ترجمہ مغیرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سناوہ جھوٹ جو مجھ پرلگایا جائے اس طرح کانہیں ہے جوکسی اور پرلگایا جائے مجھ پر جو تخص جھوٹ لگائے یا میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے تووہ اینا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔

<sup>90</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب مقدمة ، باب تغليظ الكذب على رسول الله ، رقم : ٥، وكتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء أهلى عليه ، وقيم : ١٥٣٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية النوح ، رقم : ٩٢١ ، ومسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث المغيرة بن شعبة ، رقم : ٩٣٨ / ١ / ٢٥٢٤ / ١ / ٢٥٢٤ .

سمعت النبي الله يقول: ((من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ))

میں نے نبی کریم ﷺ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص پرنوحہ کیا جائے اس پرعذاب کیا جاتا ہے اس سبب سے کہ اس پرنوحہ کیا جاتا ہے۔

۱۲۹۲ \_ حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيدبن المسيب، عن ابن عمر، عن أبيه، رضي الله عنها عن النبي قال: ((الميت يعذب في قبره بمانيح عليه)). تابعه عبدالأعلى: حدثنا يزيدبن زريع قال: حدثنا سعيد: حدثنا قتادة. وقال آدم عن شعبة: ((الميت يعذب ببكاء الحي عليه)). [راجع: ۱۲۸۷] ميت پرنوح كرني وجد عذاب بوني كاوي مفهوم هم جو يجهي بيان بوا هم-

#### (۳۳) باب:

۱۲۹۳ - حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: جىء بأبى يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدى رسول الله الله القومى ، ثم ذهبت أريد أن أكشف عنه فنهانى قومى ، ثم ذهبت أكشف عنه فنهانى قومى ، ثم ذهبت أكشف عنه فنهانى قومى ، فأمر رسول الله القف فرفع فسمع صوت صائحة فقال: ((من هذه)) فقالوا: ابنه عمرو ، أواخت عمرو . قال: ((فلم تبكى ؟)) أو: ((لا تبكى فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع)). [راجع: ۲۳۳ ا]

#### تزجمه

جیء باہی یوم احد قد مثل به حتی وضع بین یدی رسول الله ﷺ وقد سجی ثوباً میرے والد احد کے دن لائے گئے اور ان کے ساتھ مثلہ کیا گیا تھا یہاں تک کہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ مثلہ کیا گیا تھا یہاں تک کہ رسول اکرم ﷺ کے سامنے ان کی لاش رکھی گئی ان کوایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا، میں اس ارادے سے قریب گیا کہ ان کو کھولوں تو میری قوم نے مجھے منع کیا۔ تو میری قوم نے مجھے منع کیا۔

فامر رسول الله ﷺ فرفع فسمع صوت صائحة فقال: ((من هده)) فقالوا: ابنه عمرو، أو اخت عمرو. قال: ((فلم تبكى؟)) أو: ((لا تبكى فما زالت الملا ثكة تظله بأجنحتها حتى رفع)).

رسول اكرم الله في خَمَّم دياتو كيرُ ابتايا آب الله في في ايك جيني والے كى آوازى تو آپ الله في في

فر مایا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیٹم و کی بیٹی یاعمر و کی بہن ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا کیوں رو تی ہو؟ تم روؤ یا نہ روؤ فر شتے تو اس پراپنے پروں سے سامیہ کئے ہوئے تھے یہاں تک کہا تھا گئے گئے۔

# (۳۵) باب لیس منا من شق الجیوب و شخص ہم سے ہیں جوگریبان جاکرے

۲۹۳ ا ـ حدثنا ابو نعيم: حدثنا سفيان: حدثنا زبيد اليامى ، عن ابراهيم ، عن مسروق، عن عبدالله رضى الله عنه قال: قال النبى ﷺ: ((ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية)) . [أنظر: ۲۹۷ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۳۵۱] وي

تزجمه

ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية

عبداللہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے چبرے کو پیٹا اور گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کی ہی یکاریکارے۔

### (٣٦)باب رثاء النبي السعدبن خولة

# نبی ﷺ نے سعد بن خولہ کے لئے مرثیہ کہا

ا ٢٩٥ ا خدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك،عن ابن شهاب،عن عامر بن سعدبن أبي وقاص،عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله الله عام حجة الوداع من وجع اشتدبي، فقلت: إني قدبلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة. أفأتصدق

<sup>•</sup> لا وفي صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب تحريم ضرب الحدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ، رقم : ١٣٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في النهي عن ضرب الحدود وشق الجيوب عند المصيبة ، رقم : ٩٢٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب دعوى الجاهلية ، رقم : ١٨٣٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب ، رقم : ١٨٥٧ ، ومسند احمد ، مسند ماجاء في انهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب ، رقم : ١٨٥٧ ، ومسند احمد ، مسند الكوفيين ، باب مسند عبدالله بن مسعود ، رقم : ٣٢٧٧ ، ٣٩٠ ، ٣١ ، ١٩١٩ ، ٩٨ ) م

# حدیث کی تشر تک

یہ حضرت سعد ﷺ کی معروف حدیث ہے اور پہلی دفعہ آرہی ہے ،آ گے امام بخاری رحمہ اللہ متعدد مقامات براس کوذکر کریں گے۔

حفوراقد سل المحضرت سعد المحاوت كيلة تشريف لائ "عام حجة الوداع من وجع الشند بي فقلت إنى قدبلغ بي من الوجع وأناذو مال "ميرى بياري اس مدتك بي حجى به جوآب وكيرب بي "وأناذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، افأتصدق بثلثي مالى؟ كيامين الي مال كادوثكث صدقة كردون؟

حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔

میں نے کہا آ دھامال صدقہ کردوں؟ حضور ﷺ نے فر مایانہیں، پھرآپ ﷺ نے فر مایا''الشلات و الشانت کبیں او کثیر'' ثلث اگر کر سکتے ہوتو ثلث بھی بہت ہے،اسی واسطے فقہاء نے فر مایا کہ وصیّت ایک ثلث سے کم کرنی چاہئے۔

الرفى صحيح مسلم، كتاب الوصية بالب الوصية بالثلث، رقم: ٢٠٣١، وسنن الترمذى ، كتاب الوصايا عن رسول الله ، باب ماجاء في الوصية بالثلث، رقم: ٢٠٣١، وسنن النسائي ، كتاب الوصايا إباب الوصية بالثلث ، رقم: ٣٥٤٠، وسنن أبى داؤد ، كتاب الوصايا ، باب ماجاء في مالايجوز للموصى في ماله ، رقم: ٢٣٨٠ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبى اسحاق معد بن أبى وقاص ، رقم: ١٣٩٣ ، ١٣٩٠ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٢ ، ١٣٩٨ ، وموطأ مالك ، كتاب الأقضية ، باب الوصية في الثلث لاتتعدى، رقم: ١٢٥٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث، رقم: ٣٠١٥ .

حفیہ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ وصیت ایک تہائی ہے کم مال کی ہوخواہ اس کے در ثاءاغنیاء ہوں یا نقراء۔ ۲۲ شافعیہ کے نزدیک اگر ور ثاء فقراء ہوں تب وصیت ایک تہائی سے کم ہونا بہتر ہے اور اگرمیت کے ور ثاء اغنیاء ہوں تو ایک تہائی کی وصیت بہتر ہے۔ سالے "الشلث و الشلث کیبیو او کشیر".

## والثلث كثير كے تين مطالب

ثلث وصیت کا اعلی درجہ وہ ہے جو جا ئز ہے کیکن بہتر ہیہے کہ اس سے کم کیا جائے۔ ثلث بھی کثیر ہی ہے قبیل نہیں ہے۔ ۱۴۴

إنك أن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

بے شک اگرتم اپنے ور ثاء کوغنی حیوڑ کر جا ؤیہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہتم ان کوعالیۃ حیوڑ کر جاؤ۔ درم داووں معنی ہور انگار کے متابع اللہ میں میں اس نرب زال میں ''یہ می خریب داروں ''ک

"عالمة" كے معنی ہیں لوگوں كے محتاج اور دوسروں كے زير كفالت "يت كے ففون الناس" كہوہ لوگوں كى ہتھيلياں ديكھتے رہیں، دست نگررہیں، یعنی لوگوں كے محتاج بنا كرچھوڑنے سے بہتر ہے تم ان كواغنیاء چھوڑ كرجاؤ۔

"وانک لن تنفق نفقة تبتغی بهاوجه الله إلا اجرت بها" یعنی تم جوبھی خرچه کرواگر تمہیں بید خیال موکداولا دکودینے میں زیادہ فاکدہ نہیں ہے صدقہ کرنے میں زیادہ فاکدہ ہے تو بید خیال غلط ہے،اس واسطے کہتم اللہ کوراضی کرنے کیلئے جو کچھ بھی صدقہ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ:

"حتى ماتجعل فيفي امرأتك"

اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دووہ بھی موجب اجر ہے۔

قلت: يارسول الله أخلف بعد اصحابي؟

اس کے ایک معنی تو بعض لوگوں نے یہ بیان کئے ہیں کہ حضرت سعد ﷺ یہ بو چھرہے ہیں کہ یارسول اللہ! کیا میں اپنے ساتھیوں سے بیچھے رہ جاؤں گا لیخی صحابہ "جو جج کرنے آئے ہیں وہ تین دن تشہر کرمدیند منورہ علی جائیں گیا گئین کیا مجھے بیاری کی وجہ سے مکة مکر مدمیں اپنے اصحاب کے بعد مزیدر ہنا پڑے گا۔

٢٢ رد المحتار ، كتاب الوصايا، ج: ٢، ص: ٢٥١.

٣٢ شرح النووي، كتاب الوصية ، ج: ٢ ، ص: ٣٩ .

١٠٢ تكمله فتح الملهم، بالوصية بالثلث، ج: ٢، ص: ١٠٢.

اس کے دوسر ہے معنی یہ ہیں کہ جب حضوراقدس ﷺ نے فر مایاتم عمل کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہا پی بیوی کے منہ میں جولقمہ دو گے اس پر بھی اجر ملے گا، تو اس سے حضرت سعد ﷺ کواشارہ ملا کہ شاید میرااس مرض میں انقال نہیں ہوگا اسی لئے آپ ﷺ یہ بات ارشا دفر مار ہے ہیں، لہٰذا پوچھنے لگے کہ کیا میں اپنے اصحاب کے بعد پیچھے رہوں گا یعنی میں زندہ رہوں گا یعنی اصحاب کے بعد میر اانقال ہوگا؟

#### قال: إنك لن تحلّف فتعمل عملا صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة

دونوں حال سے تستی دی کہ اگرتم پیچھے رہ گئے تو اس سے تمہار نے عمل اور درجوں میں اضافہ ہوگا،معلوم ہوا کہ جلدی مرنے کی تمنایا دُعانہیں کرنی چاہیئے ، کیونکہ زندگی کا ہرلمحہ اللّٰدرب العزی کی ایک نعمت ہے ، کیا معلوم کہ آنے والے لمحات میں کسی ایسے عمل کی تو فیق عطافر مادیں جو انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔

پھر فرمایا" لعلک أن تىخلف حتى ينتفع بك اقوام" شايدتہ ہيں پيچےركھا جائے لينى تم زندہ رہو، ہڑوں كے كلام ميں شايد بھی يقين كے معنی ميں ہوتا ہے اور حضرت سعد ﷺ كے جملے "اخسلف بسعسد اصحابى "كے جود و محمل معنی بیان كئے گئے تھے، ان ميں سے دوسر مے معنی كی ترجيح اس فقر سے سے ثابت ہوتی ہے كيونكہ جواب مطابق سوال اسى وقت ہوگا جب دوسر مے معنی لئے جائيں۔

گویاایک طری سے خوشخبری دی کہتم زندہ رہوگے یہاں تک کہ لوگوں کوتم سے نفع پہنچے ''ویسطوّبک آخرون '' اور پچھ کونقصان پہنچ ، پھر اللہ تعالیٰ نے اُن ہی کے ہاتھوں ایران فتح فر مایا جس ۔ مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوااور کسری کونقصان پہنچا۔

اصل میں حضرت سعد مقط کوزیادہ صدمه اس بات سے ہور ہاتھا کہ کہیں انبانہ ہوکہ میر اانقال مکہ میں ہوجائے جبکہ میں ہجرت کر چکا ہوں، کہیں ملہ مکر مہ میں انقال کی وجہ سے میری ہجرت کی فضیلت میں کمی نہ رہ جائے ، خواہش یہ ہے کہ دار الہحر قدینہ مؤرہ میں انقال ہوجائے ، چنانچہ اس وقت آپ میں نے یہ دعافر مائی : "اللہ م أمض الأصحابی هجو تهم" اے اللہ! میر ہے حابہ کی ہجرت قبول فر ما اور ان کی ہجرت کو باقی رکھ باطل نہ فر ما" و الاتر قہم علیٰ اعقابهم" اور ان کو پیچھے نہ رکھنا" لکن البائس سعد بن حولة" لیکن بے جارے سعد بن خولة" بائس "کے معنی ہیں ہے رہ ۔

حضرت سعد بن خولہ علیہ بدری مہا جرصحائی ہیں، جمۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکر مہ میں ان کا انقال ہوگیا، مدینہ منورہ نہیں جا سکے، چونکہ ان کی بیخواہش کہ مدینہ منورہ میں جا کر انقال ہو، پوری نہیں ہوئی اس لئے آپ ان پرتھوڑا حسرت اور افسوس کا اظہار کیا''لکن البائس سعد بن حولہ''

اگرچہایک آ دمی ہجرت کر چکا ہواور غیرا ختیاری طور پراس کا دارالہجر ۃ ہے باہرانقال ہوتو اس ہے اس کی ہجرت باطل نہیں ہوتی ۔ حضرت علامه انورشاه صاحب کشمیری رحمه الله فر ماتے ہیں کہ جوآ دمی دار ہجرت میں دفن ہوااور جو دار ہجرت سے باہر وفن ہوا اس میں شاید کوئی تکوینی فرق ہوجس کی وجہ سے آنخضرت ﷺ نے بھی افسوس کا اظہار فر مایا، اگر چہ غیراختیاری ہونے کی وجہ ہے اس کو ہجرت کی فضیلت ملے گی۔

بعض حفزات کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے اورافسوس کا اظہار اس لئے فر مایا کہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔

مکہ اور مدینہ دونوں میں سے مدینہ منوّ رہ میں موت کی تمنازیادہ بہتر ہے کیونکہ حشر کے دن سب سے یملے وہاں سے حضورا قدس ﷺ اٹھیں گے اور بقیع والوں کوسب سے پہلے اٹھا کیں گے اِن شاءاللہ۔

ملہ مکر مہ کوبھی حدود حرم کی وجہ سے نقرس حاصل ہے لیکن مدینہ منورہ کو بیفضیلت حاصل ہے کہ وہاں نبی کریم ﷺ تشریف فرما ہیں اور جب آپ اٹھیں گے تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بقیع کوساتھ لیں گے، واللّٰہ علم۔

### (٣٤) باب ماينهي من الحلق عند المصيبة

# مصیبت کے وقت سرمنڈ انے کی کراہت کا بیان

٢٩٢ اـ وقال الحكم بن موسى:حدثنا يحي بن حمزة، عن عبدالرحمن ابن جابر أن القاسم بين مسخيسمسولة حدثه قال: حدثني أبوبردةبن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبوموسى وجعا فغشى عليه ورأسه في حجرامراة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً. فلما أفاق قال: أنابريء ممن برئ منه محمد ﷺ . إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)).

ترجمہ: ابوموس سے روایت ہے وہ بیار پڑے تو ان پرغشی طاری ہوگئی اس حال میں کہان کا سران کے گھر کی کسیعورت کے گود میں تھااوروہ اس کو بالکل روک نہیں سکتے تھے جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس ہے رسول اللہ ﷺ نے بیزاری ظاہر کی ،رسول اللہ ﷺ نے چنح کررونے والی اور گریباں جاک کرنے والی اورسرمنڈ انے وایعورت سے بیزاری ظاہر کی ہے۔

"صالقة" چلا نے والی، "حالقة" سرموند صنے والی، "شاقة" كريبان يھاڑنے والى -

سوال: سوال بير بيدا موتا ہے كدامام بخارى رحمداللد نے اس سے استدلال كيا ہے كد بچد كے رونے سے عذاب تہیں ہوتا۔ **جواب**: مطلب بیہ ہے کہ حدیث میں بُکاء کا لفظ مطلق تھا، چاہے آ واز سے ہویا بغیر آ واز کے، بچہ ہویا غیر بچہ،اس واسطےانہوں نے بچہ کے اوپراستدلال کیا۔

سوال: شهیدی شهادت کی خبرس کرمضائی تقسیم کرنا کیساہے؟

جواب: شہید کا درجہ یقیناً بہت بڑا ہے کین اس کے دنیا سے جانے پرمٹھائی تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضورا قدس ﷺ کی سنت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے حضرت جعفر کے شہادت، کی خبر آئی تو مٹھائی تقسیم نہیں کی بلک آپ ﷺ روئے ،اس لئے مٹھائی کی تقسیم کا خیال صحیح نہیں ،غلو ہے۔

### (٣٨) باب: ليس منا من ضرب الخدود

# وہ مخص ہم میں سے نہیں جواینے گالوں کو پیٹے

٢٩٧ ا حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان ، عن الاعمش ، عن عبدالله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبدالله رضى الله عنه عن النبى الله قال ( ليس منا من صرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا يدعى الجاهلية )) . [راجع: ٣٩٠ ١]

### (٣٩) باب ماينهي من الويل و دعوى الجاهليه عند المصيبة

مصیبت کے وفت واویلا مچانے اور جاہلیت کی سی باتیں کرنے کی ممانعت کا بیان

۱۹۹۸ مردة ، عن عبد الله بن موس قال : حدثنا أبى : حدثنا العمش ، عن عبد الله بن مردة ، عن مسروق ، عن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : (( ليس منا من ضرب الحدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعرى الحاهلية )). [راجع: ۲۹۳ ا]

صالقة ، حالقة ، شاقة ، ضرب الحدود ، شق الجيوب ، اوردعوى الجاهلية ك بارك مِن تَعْم بِهِلِي كُرْر چِكابِ مِن إِ

۵٪ وقبال النووى: الندب والنياحة ولطم الخدوشق الجرب و سمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور ، كلها محرم باتفاق الأصحاب ، ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة ؟ قلت : هذه كلها حرام عندنا ، والذي يذكره بالكرامة فمراده كراهة التحريم ، عمدة القارى ، ج : ٢، ص: ٢٨٠

### ( \* ٣) باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن

# مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھ جانے کا بیان کٹم کے اثر ات ظاہر ہوں

المثنى: حدثنا عبدالوهاب قال: سمعت يحي قال: سمعت يحي قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي قلق قتل ابن حارثة وجعفروابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاء هن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم سطعنه فقال: ((انهض)) فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يارسول الله فزعمت أنه قال: ((فاحث في أفواههن التراب)) فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ماأمرك رسول

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس حفرت زید بن حارثہ ﷺ، حضرت جعفر ﷺ بیٹے ہوئے تھے حضرت جعفر ﷺ بیٹے ہوئے تھے "دیموف فیہ المحزن" آپ ﷺ کے چرہ انور پرغم کے آثار تھے۔

يه ترجمة الباب بي "من جلس عند المصيبة يعوف فيه الحزن"

الله ﷺ ولم تترك رسول الله ﷺ من العناء)) . [انظر: ٥ • ٣ ١ ، ٣٣٢ ٢٣.

"أنا انظر من صائر الباب"شق الباب" دروازه کی جمری سے دیکیر بی تھی که "فاتاه رجل فقال: ایک شخص آیا اوراس نے کہا"إن نساء جعفر، و ذکر بکاء هن"انہوں نے آکر کہا، حضور آپ یہاں پر بیٹے بیں اور حضرت جعفر خود کی ورتیں رور بی بیں "فامره أن ینهاهن"حضور کی نے فر مایا که رور بی بیں تو ان ومنع کردو"فذهب ثم أتاه الثانیة لم یطعنه، فذهب اتاه الثانیة لم یطعنه" وه گئے بھر دوباره آئے اور کہنے گئے کہ میں نے منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانتیں۔

فقال: "انهض" آپ ﷺ نے فرمایا کہ روک دو" فیاتاہ الثالثة قال: تیسری مرتبہ پھرآئے اور کہا "والله غیاب نالی الله" اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم وہ ہم پرغالب آگئ ہیں "فی عسمت أنه "

٢٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب التشديد في النياحة ، رقم : ١٥٥١ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ،
 باب النهي عن البكاء على الميت ، رقم : ١٨٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الجلوس عند المصيبة ، رقم :
 ٢٢١٥ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم . ٢٢١٥٩ ، ٢٥١٥٩ .

قال: فاحث في افواههن التراب" آپ الله فرمایاان كمنه مین مثی جمونک دو،اس كرد ومعنی موسكته بس ـ

ایک توبیہ کہ حضور ﷺ کونو حہ کی اطلاع دی گئی ،نو حہ پرنگیر کرنے کیلئے بیے فرمایا کہ مٹی جھونک دو ،حقیقی مٹی حجونکنا مراذ نہیں ہے بلکہ ان کوزیادہ زجر کرنے سے کنابیہ ہے اور مجھے ایسالگتا ہے واللہ اعلم کہ یہ بات دوسرے طریقہ سے کہی گئی ہے کہ بھائی اگر تمہیں اتنا ناگوار ہور ہاہے تو جا کرمٹی جھونک دو۔

یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اگلے جملہ سے بھی معلوم ہورہی ہے کہ حضرت عائشہ جواس آ دمی کے چا بک وسی سے آنے جانے کے سارے قصے کود کیے رہی تھیں، فرماتی ہیں، میں نے کہا''ار غیم اللہ انفک ، لم تفعل ماأمرک رسول اللہ کی ''اللہ تمہاری ناک کومٹی میں ملادے وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کا حضورا قدس کی حکم فرمارہ ہیں''ولیم تسرک رسول اللہ کی مین المعناء'' اور حضوا قدس کی کون نہیں بچاتے، اگروہ اتنا رورہی ہیں کہ ان کوروکنا ضروری ہے تو زبردسی کرکے ان کورکواتے اور اگرا تنانہیں رورہی ہیں تو پھر بار بار حضورا قدس کی کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ رورہی ہیں۔

یعنی اگروہ معمولی رور ہی ہیں تو حضور ﷺ کے پاس جا کر شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ، جس سے حضور اقد س ﷺ اقد س ﷺ کا ذہن پریشان ہو، ویسے ہی صدمہ میں ہیں اور اگر واقعی زیادہ رور ہی ہیں تو پھر بھی حضورا قدس ﷺ کویریشان کرنااچھی بات نہیں ہے، جا کران کوروک دو۔

# (۱۳) باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

# اس شخص کا بیان جس نے مصیبت کے وقت غم کوظا ہرنہ کیا

وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيئ ، والظن السيئ. وقال يعقوب عليه السلام: ﴿إِنَّمَا أَشُكُو بُثِي وحُزُني إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ٢٨].

ا ۳۰۱ ـ حدثنا بشربن الحكم:حدثنا سفيان بن عيينة: أخبرنا إسحاق بن عبد اللهبن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة

قال: فمات وأبوطلحة خارج. فلما رأت امرأته أنه قدمات هيئات شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبوطلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه و أرجو أن يكون قد استراح. و ظن أبوطلحة أنها صادقة، قال: فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قدمات. فصلّى مع النبي الله ثم أخبر النبي الله بما كان منهما، فقال رسول الله الله أن يبارك لكما في ليلتكما)). قال: سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لها تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. [انظر: ٥٣٤٠] كل

ترجمہ: انس بن ما لک ﷺ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ ﷺ کا لڑکا بیار پڑا اور مرگیا۔ ابوطلحہ ﷺ باہر تھے جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ لڑکا مرچکا ہے کچھسا مان کیا اور کفن پہنا کر گھر کے ابک گوشہ میں اس کو رکھ دیا۔ جب ابوطلحہ ﷺ آئے تو یو چھالڑ کا کیسا ہے؟

یوی نے جواب دیا اس کی طبیعت کوسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام میں ہے۔ ابوطلحہ کے سمجھا کہ وہ تجی ہے۔ چنانچہ انہوں نے رات گزاری جب صبح ہوئی اورغسل کرکے باہر جانے کا ارادہ کیا تو ہوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا مر چکا ہے۔ پھر ابوطلحہ کے نئی کریم کی کے ساتھ نماز پڑھی پھر حضور اکرم کی سے وہ واقعہ بیان کیا جوان دونوں کے ساتھ ہواتھا۔ تو رسول اللہ کی نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالی تم دونوں کو تہماری ذات میں برکت عطافر مائے گا۔

سفیان کا بیان ہے کہ ایک انصاری شخص نے کہا میں نے ان دونوں کے نولڑ کے دیکھے جوسب کے سب قاری قرآن ہے۔

### (٣٢) باب الصبر عند الصدمة الأولى

# صرصدمه کے ابتدامیں معتبر ہے

وقىال عىمىردضى الله عنده: نعم العدلان، ونعم العلاوة ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُصِيبَةً قَالُوا: إِنَّا اللَّهِ وَ الْجِعُونَ. أُو لَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِنُ رَبِّهِمَ وَرَحُمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ

ک۲ وقی صحیح مسلم ، کتاب الآداب ، باب استحباب تحنیک المولود عند ولادته و حمله ، رقم : ۲۹۹۹ ، و کتاب
 فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي طلحة الانصارى ، رقم : ۲۹۹۷ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب
 مسند انس بن مالک ، رقم : ۱۱۵۹۰ ، ۲۳۰۰ ، وباب باقى المسند السابق ۱۲۵۵۵ .

الْمُهُتَدُونَ ﴾ [البقر-ة: ١٥٧.١٥٢]. وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُو السَّبُرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةً إلَّاعَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٥].

۳۰۲ اسحد شنا محمد بن بشار: حد ثنا غندر: حد ثنا شعبة ، عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي الله قال: ((الصبر عند الصدمة الأولى)). [راجع: ۲۵۲] صبر كى نفنيلت اول صدمه كو وقت باس كئ كهمرور زمانه كساته انسان كومبر آبى جاتا بي ومبرين دو چيزين ضرورى به ايك رضا بالقضاء اور دوس برع اختيارى سے احتر از

رضا بالقصنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فر ما یا اس کا انہیں گلی اختیار ہے۔ اور دوسرے جزع اختیاری سے احتر از بیہ ہے کہ دلی صدمہ اور تکلیف صبر کے منافی نہیں ہے جیسا کہ آیت کریمہ میں اشارہ ہے:

الَّذِيُنَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُصِيْبَةٌ قَالُوا : إِنَّا اللهِ وَ أُولِئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمُ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُون و قوله تعالى : وَ اسْتَعِيْتُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّهَا لَكَبْرُو الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبْرُةً إِلَّا عَلَى الخَاشِعِينَ

حضرت عمر کے دوران دائیں العبد لان و نعم العلاوۃ "اونٹ پرسفر کے دوران دائیں بائیں دوسجاوے ہوتے ہیں اوراگر اونٹ کے اوپر ان کیس دوسجاوے ہوتے تھے اور کا دونوں برابر ہوتے تھے ان کو''عدلان'' کہتے ہیں اوراگر اونٹ کے اوپر ان کے درمیان کوئی چیزر کھ دی جاتی تو''علاوہ'' کہلاتی تھی۔

حضرت عمر هفر مارے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فر مایا ہے ' اُولئیکَ عَلَیْهِمُ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمُ وَرَحُمَةٌ '' توصلواۃ اور رحمۃ عدلان ہیں اور ''و اُولئک هم المهتدون ''یہ علاوہ ہے۔ تونعم العدلان ، و نعم العلاوۃ '' اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کوخو شخری دی ہے کہ ان پرصلوۃ

اوررحت ہیں، صلوٰ قالیک عدل ہے اور ''دحمة ''دوسراعدل ہے اور ''و أو لئنک هم المهتدون ''ان کے علاوہ ایک نعمت ہے۔ تو بڑاوعدہ ہے کہ دوعدل اور ایک علاوہ ملے گا۔

# ((إنا بك لمحزونون)) قول النبي الله النبي

نبی ﷺ کا فرمانا کہ ہم تمہاری جدائی کے باعث غمز وہ ہیں وقال ابن عمردضی الله عنهما عن النبیﷺ: ((تدمع العین ویحزن القلب)). ------

### حضرت ابن عمرؓ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آٹکھیں رور ہی ہیں اور دل عمگین ہے۔

"شم أتبعها أحرى " پهردوسراجمله بيارشادفر مايا"إن العين تدمع، والقلب يحزن، والا نقول إلا يوضى ربنا" آنكهول سے آنو جارى ہيں، دل مين ثم ہے كيكن زبان سے وہى بات كہيں گے جو اسے يروردگاركوراضى كرنے والى ہو، يعنى كوئى شكون ہيں۔

### (۳۳)باب البكاء عند المريض

# مریض کے پاس رونے کا بیان

المحارث الأنصارى، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن المحارث الأنصارى، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي الله يعوده مع عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: ((قد قضى)) ؟ فقالوا: لا يا رسول الله . فبكى النبي الله فلما رأى القوم بكاء رسول الله

٨٢ لا يوجد للحديث مكررات.

<sup>9</sup> لا .. وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب رحمة الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ، رقم: 9 ٢ ٢٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في البكاء على الميت ، رقم: 9 ٢ ٤١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق، رقم: ٣ ٢٥٣ ١ .

------

القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، المعاد، القلب، القلب،

فقال : قدقضى؟ آپ الله في يو يها كياان كاانقال موكيا؟ يعني آپ اكوايا كمان موار

میں مہمانوں کو کہتے ہیں ،تو گھر میں مہمان بھی ہوں گے۔

فقالوا: لایارسول الله ، فبکی النبی کی ..... ولکن یعذب بهاذا .... اویرحم" لوگول نے بتایا نہیں یارسول الله ۔ تو نبی کریم کی روئے ۔ جب لوگول نے نبی کریم کی کوروتے ویکھا تو یہ بھی رونے لگے۔ آپ کی نے فرمایا کہ کیاتم نہیں سنتے ہوکہ اللہ تعالیٰ آنسو بہانے اور دل کے ممگین ہونے سے عذاب نہیں کرتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب کرتا ہے یارجم کرتا ہے لینی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اور میت پراس کے گھر والوں کے رونے کے سبب سے عذاب ہوتا ہے۔

آگفر مایا"و کان عسمر رضی الله عنه یضرب فیه بالعصا" حضرت عمر جسب کهیں دیکھتے کہ میت کے اہل رور ہے ہیں تو لائھی سے پٹائی کردیتے تھے"ویں مسی بالد حجار ق" اور پھر بھی ماردیتے تھے "ویسو مسی بالتو اب" اور مٹی بھی پھینک دیتے تھے یعن تعزیراً ایبا کرتے تھے اور مرادیمی ہے کہ جب نوحہ والی صورت ہوتی تھی نہ کہ معمولی رونے کی صورت میں۔

### (۵م) باب ماینهی من النوح والبكاء والزجر عن ذلك

نوحها وررونے کی ممانعت اوراس سے روکنے کا بیان

ق المحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي الله عند البيعة أن لانسوح، فما وفت منا امرأة غير خمس

<sup>•</sup> ك لا يوجد للحديث مكررات.

نسوة: أمسليم ، وأمّ العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين أوابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى. [أنظر: ٣٨٩، ٥ ٢٣] الح

حفرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم نے حضوراقدس ﷺ سے بیعت کی تھی تو آپ ﷺ نے میعہد کو پورانہیں کیا،سوائے ﷺ نے میعہد کھی لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی لیکن ہم میں سے کسی بھی عورت نے اس عہد کو پورانہیں کیا،سوائے میانچ عورتوں کے،اوران کے نام ذکر کئے۔

یعنی جواس وقت موجود تھیں ان میں سے یہ پانچ الی تھیں جواپنے عہد پر قائم رہیں باقی قائم نہ رہ سکیں ، یا تھا کہ نہ رہ سکی ہول گی کہ نوحہ کرنے سے مطلقاً بکاء کی ممانعت ہے، اس واسطے کہد یا کہ کوئی بھی قائم نہیں رہ سکی ، حالا نکہ مطلق بُکا نہیں بلکہ نوحہ مرادتھا۔

#### (٣٦)باب القيام للجنازة

#### جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا بیان

٣٠٤ احدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري عن سالم، عن أبيه، عن عسام عن أبيه، عن عسام عن أبيه، عن عسام عن النبي الله على النبي الله عن النبي الله عن النبي الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

اك وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب التشديد في النياحة ، رقم : ١٥٥٢ ، وسنن النسائي ، كتاب البيعة ، باب باب بيعة النساء ، رقم : ٢٤٢٠ ، ومسند أحمد ، أول باب بيعة النساء ، رقم : ٢٤٢٠ ، ومسند أحمد ، أول مسند البصريين ، باب حديث أم عطية ، رقم : ١٩٨١ ، ومن مسند القبائل ، باب حديث ام عطية الانصارية اسمها نسيبة ، رقم : ٢٢٠٣٢ ، ٢٢٠٣٢ .

٢٤ وفي صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم: • ١٥٩، وسنن الترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في القيام للجنازة، رقم: • ١٨٩، وسنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الامربالقيام للجنازة، رقم: • ١٨٩، وسنن أبي داؤد، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم: • ٢٤٥٨، وسنن ابن ماجة، كتاب ماجاء في الجنائز، باب ماجاء في القيام للجنازة، رقم: ١٥٣١، ومسند أحمد، مسند المكيين، باب حديث عامر بن ربيعة، رقم: ١٥٣١، ١٥١٣٠.

ترجمہ: نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ، یہاں تک کہوہ تم کو پیچھے چھوڑ دے۔

سفیان نے کہا: زہری نے بسند سالم، سالم کے والد عام بن ربیعہ نبی کریم ﷺ سے روایت کیا اور حمیدی نے اتنازیادہ کیا کہ یہاں تک کہ تمہیں پیچھے جھوڑ دے یار کھ دیا جائے۔

# حدیث کی تشریح

شروع میں بیتھی تھا کہ جبتم جنازہ کودیکھوتو کھڑے ہوجاؤیہاں تک کہوہ تہہیں پیچیے تھوڑ جائے۔ لیکن مسلم اور ابوداؤد میں حضرت علی ﷺ سے بیروایت آئی ہے کہ آپ ﷺ نے بعد میں اس طریقہ کوچھوڑ دیا اور بیٹھنے گئے ۔۳ے

بعض حضرات نے اس کومنسوخ سے تعبیر کیا ہے۔ 8 کے

لیکن حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لئے منسوخ کالفظ استعال کرنے کے بجائے متر وک کالفظ استعال کرتا ہوں، یعنی ایک طریقہ تھااس کوچھوڑ دیا، واجب پہلے بھی نہیں تھااب بھی نہیں ہے،لیکن پہلے ممل کرتے تھےاب چھوڑ دیا۔ ۵بے

پراس میں کلام ہواہے کہ قیام لجنازۃ کی وجہ کیاتھی؟

بعض نے کہا ہے کہ موت کے خوف کی وجہ سے بعض نے کہا کہ اس میت کے اکرام کی وجہ سے ۔ جنہوں نے کہا ہے کہ اکرام کی وجہ سے جنہوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اکرام کی وجہ سے تو انہوں نے اس حکم کومؤ منین کے ساتھ مخصوص کیا ہے لیکن جنہوں نے کہا ہے ہولِ موت کی وجہ سے تو انہوں نے کہا وہ عام ہے چاہے مؤمن ہوچا ہے غیرمؤمن ہوا ریبی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آگے حدیث میں ہے کہ جب ایک شخص نے پوچھا کہ کیا یہودی کیلئے بھی کھڑے ہوں تو آپ بھی نے فرمایا کیا وہ آدی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ قیام ہولِ موت کی وجہ سے ہے۔ ۲ کے

٣ ٤ عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ١٣٨.

#### (۵۳) باب: متى يقعد اذا قام للجنازة ؟

# جب جنازه دیکی کر کھڑ آ ہوتو کب بیٹھے

۱۳۰۸ الله عبد الله عبد الله عند الله عند الله عن الله عن ابن عمر رضى الله عنهما الله عنه عامر بن ربيعة رضى الله عنه عن النبى الله قال ( اذا رأى أحدكم جنازة الله عنه عن النبى الله عنه عن النبى الله عنه عن قبل أن تخلفه )) . فمان لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه او توضع من قبل أن تخلفه )) . [راجع: ١٣٠٤]

ترجمہ حضورا کرم ﷺ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنازہ دیکھے اگر اس کے ساتھ نہ جانے والا ہوتو کھڑا ہو جائے ۔ یہاں تک کہ وہ جنازہ اس سے آگے بڑھ جائے یا اس سے پہلے کہ وہ آگئے بڑے یار کھ دیا جائے۔

9 • ١٣٠٩ ـ حدثنا أحمدبن يونس: حدثناابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع ، فحاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذبيد مروان فقال: قم، فو الله لقد علم هذا أن النبي الله نهانا عن ذلك . فقال أبو هريرة: صدق . [أنظر: • ١٣١]

وهذا لا يعدو ان يكون منسوخاً. وان يكون النبي على حديث عامر بن ربيعة باحتمالات حكاه عنه البيهقي والحازمي ، فقال وهذا لا يعدو ان يكون منسوخاً. وان يكون النبي عليه قام لها لعلة ، وقد رواها بعض المحدلين أنها كانت جنازة يهودى ، فقام لها كراهه أن تطوله . قال : وأيهما كان فقد جاء عن النبي عليه تركه بعد فعله ، قال : والحجة في ذلك في الآخر من امره ان كان الاول واجباً فلآخر من امره هو الاستحباب في الآخر من امره ان كان الاول واجباً فلآخر من امره ناسخ ، وان كان الاول استحباباً فلآخر من امره هو الاستحباب وان كان مباحاً في الماسية على المسلم وغيره من أهل الكتاب ، وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعرى التصريح بذلك في ما رواه عبدالله بن أحمد في (زياداته على المسند) والطحاوى من روابة ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي غلاله ان ((اذا مرت بكم جنازة قان كان مسلماً أو يهوديا أو نصرانياً فقوموا لها ، فانه ليس يقوم لها ولكن ينفوم أسمن معها من الملائكة )) . وقال شيخنا زين الدين ، رحمه الله : في حديث أبي موسى هذا التخصيص بجنازة المسلم وأهل الكتاب ، والعلة المذكورة فيه تقتضى عدم تخصيصه بهم ، بل بجمع بني آدم ، وان كانوا كفاراً عبر أهل كتاب ، لان الملائكة مع كل نفس ، عمدة القارى ، ج٢ ، ص: ٢٠١٩ ـ ١٢٨ .

مروان جنازہ کے رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے تھے،حضرت ابوسعید ﷺ نے فرمایا کہ کھڑے ہوجاؤ۔ تو جنازہ کے رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے اس واسطے انہوں نے منع فرمایا اور حدیث میں اسی طرح آیا ہے اوراییا ہی کرنا چاہیئے۔

#### (٨٨) باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب

#### الرجال ، فان قعد امر بالقيام

جو خص جنازہ کے ساتھ جائے ،تو جب تک جنازہ لوگوں کے کا ندھوں سے ندا تارا جائے نہ بیٹھے اور اگر بیٹھ جائے تواہے کھڑا ہونے کا تھم دیا جائے

• ١٣١- حدثنا مسلم ، حدثنا هشام : حدثنا يحيى ، عن أبى سلمة ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى الله قال : (( اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلايقعد حتى توضع )).[راجع : ٩ - ١٣]

یعنی جو خض جنازہ کے ساتھ جائے اوروہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نہ ر کھ دیا جائے۔

#### (۹۳) باب من قام لجنازة يهودى

# یہودی کے جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا بیان

ا ۱۳۱ حدثنا معاذبن فضالة: حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن عبيدالله بن مقسم ، عن جابر بن عبدالله بن مقسم ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام النبى الله فقسمنا فقلنا: يارسول الله انها جنازة يهودى ، قال: ((اذا رأيتم الجنازة فقوموا)). كك

۲ ا ۳ ا ــحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمروبن مرة قال: سمعت عبدالرحمن ابن أبي ليلي قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية،

<sup>23</sup> وفي صبحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، رقم : ۵۹۳ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، و ۱۵۹۳ ، وسنن البي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، رقم : ۲۷۲۰ ، ۲۷۲۰ ، ۲۲۸۳ ، وسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ۲ و ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۲۸۳ ، ۱۳۲۸۳ ، ۱۳۲۸۳ .

پہلی حدیث میں مطلق جنازہ فر مایا اور اس حدیث میں ''الیست نفسیا؟'' فرمایا یعنی جَب یہودی کا جنازہ گزرااور آپ اللہ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے تو آپ اللہ نے فرمایا کہ کیاوہ جاندار نہیں ہے؟ یعنی جاندار تو ہے اس واسطے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

٣١٣ ا وقال أبو حمزة ، عن الاعمش ، عن عمرو ، عن ابن أبى ليلى قال : كنت مع قيس وسهل رضى الله عنهما فقالا : كنا مع النبى ه أنه وقال زكريا ، عن الشعبى ، عن ابن أبى ليلى : كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة . ٨ك

کان أبو مسعود وقیس یقومان للجنازة ـ یہال دو صحابی کاعمل کا ذکر ہے، لیخی ابو مسعود اور قیس جنازہ کے لئے کھڑ ہے ہوجاتے تھے۔

#### ( • ۵) باب حمل الرجال الجنازة دون النساء

# جنازه عورتوں کونہیں بلکہ مردوں کواٹھا نا چاپیئے

حضرت ابوسعید الخدری کے میں کہ نبی کریم کے نبی کریم کے نبی کریم کے نبازہ رکھ دیاجا تا ہے اورلوگ اس کواپنی گردنوں پراٹھاتے ہیں تواگر وہ جنازہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے "قسد مونسی" مجھے جلدی لے

٨٤ وفي صيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، رقم : ١٥٩١ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب
 القيام لجنازة اهل الشرك ، رقم : ١٨٩٥ .

جا وَاورا گرنیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے ''یا ویلھا أین تذهبون بھا''ارے بھائی، تمہارا بُراہو، مجھے کہاں لے جارہے ہو،اور یہ آواز سوائے انسان کے ہرچیز سنتی ہے۔

یعنی جنازہ حقیقتاً یہ کہتا ہے ''قدمونی'' اور ''یاویلھا أین تندھبون'' اوراس کے بیالفاظ ہر چیز سنی ہے سوائے انسان بھی سنتا''ولو سے معمد صعق'' اگرانسان بھی سُن لے تو بے ہوش ہوجائے کہ مُر دہ بول پڑا۔اسی واسطے اللہ تعالیٰ نہیں سنواتے ، جیسے عذاب قبراور مخلوق کو سنایا جاتا ہے کیکن انسان نہیں سنتا۔

#### (١٥) باب السرعة بالجنازة

#### جنازه میں جلدی کرنے کا بیان

وقال أنس: أنتم مشيعون، فامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره: قريبا منها.

انس ﷺ نے کہاتم جنازہ کے ساتھ چل رہے ہوتو تم اس کے آگے، اس کے بیچھے، اور اس کے دائیں اور بائیں بھی چلواوران کے علاوہ دوسروں نے بھی اس کے قریب قریب بیان کیا۔

۱۳۱۵ حدث اعلى بن عبدالله: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري، عن سعيد بن السمسيب، عن أبي هريرة رضي الله عن النبي الله قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)). ٥٠

فرماتے ہیں جنازہ کوجلدی لے جاؤ۔حضرت انس ﷺ نے اس کی پیفصیل بیان فرمائی ہے کہ'' انتہم مشیعون'' تم جنازہ کے ساتھ جانے والے ہو۔

تشیع کامعنی ہے کسی جانے والے کے ساتھ ساتھ دیر تک چلنا،تو فرماتے ہیں سامنے چلو، پیچیے چلو، دائیں چلو، بائیں چلواور دوسرے لوگوں نے کہا جناز ہ کے قریب چلو۔مقصد بیہ ہے کہلوگ پھیل جائیں اورجلدی جلدی لے کرجائیں۔

 <sup>﴿</sup> وَهَى صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الاسراع بالجنازة ، رقم : ١٥٩٨ ، وسنن الترمدى ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء فى الاسراع بالجنازة ، رقم : ٩٣٧ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الاسراع بالجنازة ، رقم : ٢٧٦٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء فى الجنائز ، باب ماجاء فى شهود الجنائز ، رقم : ٢٣١١ ، ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ان عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْتُهُ مامن نبى يموت حتى يخير الخ ، رقم : ٢١٥ .

# جنازہ کے کس طرف چلناافضل ہے

اس سے شافعیہ نے استدلال کیا ہے کہ جنازہ کے آگے پیچھے ہرطرف چل سکتے ہیں بلکہ آگے چلناافضل ہے حنفیہ کہتے ہیں جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے کیونکہ اتباع البخائز کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں اور اتباع کے معنی ہیں پیچھے چلنا۔

طحاوی نے روایت نقل کی ہے کہ ایک جنازہ جار ہاتھا جس میں حضرات شیخین آگے چل رہے تھے اور حضرت علی کے جل رہے تھے اور حضرت علی کے چل رہے تھے اور حضرت علی کے چل رہے تھے۔ کسی نے جاکر حضرت علی کے سے کہا کہ حضرت ابو بکر کے وعمر کے تق آگے جارہے ہیں اس کی کیا وجہہے؟

حضرت علی علی نے نے فرمایا "فیضل المشی حلف الجنازة أمامها کفضل المکتوبة علی التسطوع" پیچے چلنے کی فضیلت آئے چلنے کے مقابلے میں اس ہے جیسے فرض کی فضیلت فل پر، "و انه ما لیعلمان بذالک " اور حضرات شخین اس مسلک کوجانتے ہیں" و لک نهما سهلان یوید ان أن یسهلا علمی الناس " لیکن وہ فرم خوہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کیلئے آسانی پیدا کریں کہ اگر ہم یہاں رہیں گے توسارا بجوم بھی یہاں رہے گااس واسطے وہ آگے ہو ہے ، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ پیچے چلنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ الم نیز ابوداؤدو تر ذکی میں روایت ہے "الجنازة متبوعة و لیست تابعة لیس منها من تقدمها "

خلاً صه کلام بیہ ہے کہ جنازہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف چلنا با تفاق جائز ہے البتہ افضلیت میں اختلاف ہے۔

ا نیک قول بیہ ہے کہ کسی بھی جانب چلنے کو دوسرے جانب چلنے پر کوئی فضیلت نہیں ،اما م بخاری رحمہ اللّٰہ کا بھی اسی طرف میلان ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ پیدل چلنے والے کے لئے جناز ہے آگے چلنا اورسوار کے لئے جناز ہ کے پیچھے چلنا افضل ہے۔امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔

تیسرا قول میہ ہے کہ مطلقاً جنازہ کے آگے چلنا افضل ہے۔امام شافعی رحمہ اللّٰد کا یہی مسلک ہے۔ چوتھا قول میہ ہے کہ مطلقاً جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے۔امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ اوران کے اصحاب اورامام اوزاعی رحمہ اللّٰہ یہی مسلک ہے۔ ۸۲

ال عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١١.

٢△ وذهب ابراهيم النخعي وصفيان الثورى والأوزاعي وسويد بن غفلة ومسروق وأبو قلابة وأبو حنيفة وأبو يوسف و مـحـمـد واسـحاق وأهل الظاهر الى أن المشى خلف الجنازة أفضل ، ويروى ذلك عن على بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود وأبى الدرداء ، وأبى أمامة وعمرو بن العاص ،عمدة القارى ، ج : ٧،ص : ١١ ـ • ١.

#### باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني

# میت کا جب وہ جنازہ پر ہو، یہ کہنے کا بیان کہ مجھے جلدی لے چلو

۱۳۱۲ حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد، عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان النبى الله يقول: (( اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فان كانت صالحة قالت: قدمونى، وان كانت غير ذلك قالت لاهلها: يا ويلها أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان، ولو سمع الانسان لصعق)). [راجع: ۱۳۱۳]

لینی میت جب مؤمن ہوتا ہے تو کہتا ہے ''قدمونی، قدمونی'' اور جب کا فر ہوتا ہے تو کہتا ہے ''یاویلها أین تذهبون به''

یاس مدیث کی طرف اشاره ہے جس میں نی کریم اللہ ہے منقول ہے کہ: "ان المسؤمن اذا وضع علی سیرہ قال: یاویله این علی سیرہ قال: یاویله این تذهبون به". ۸۳

#### (۵۳)باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام

# امام کے پیچھے جنازہ پردویا تین صفیں بنانے کا بیان

١٣١٥ - حدثنا مسدد، عن أبي عوانة ، عن قتادة ، عن عطاء، عن جابربن عبدالله رضي الله عنه عنه الثاني أو الثالث .
 وانظر : ١٣٢٠ ، ١٣٣٢ ، ١٣٨٧ ، ٣٨٧٨ ، ٣٨٧٩ ] ٩٨٨

ترجمہ: جابر بن عبداللہ ﷺ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے نجاشی پرنماز جنازہ

۵۳ عمدة القارى ، ج: ۲، ص: ۱۵۷.

۸۴ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، رقم: ۱۵۸۳ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، رقم: ۱۹۳۸ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم: ۱۳۲۵ ، ۱۳۲۵ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۲۵ ، ۱۳۲۵ .

بردهی ، تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔

#### غائبانهنماز جنأزه اوراختلاف ائمه

یہاں تمام روایات نجاثی پرنماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں آئی ہیں۔ان سے امام ثافعی رحمہ اللہ نے صلوٰۃ علی الغائب کے جواز پر استدلال فرمایا ہے، لیعنی امام ثافعی کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ چائز ہے۔ ۵۵ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ میت کا انتقال ہوا ہے وہاں اگرکوئی جنازہ پڑھنے والاموجود نہ ہوتو غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، علامہ رویانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ ۲۸

امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کواس صورت کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ جب جناز ہ جہت قبلہ میں ہوتو جائز ہے اورا گرمیت جس برنماز جناز ہ پڑھی جارہی ہے جہت قبلہ میں نہ ہوتو پھر جائز نہیں۔

حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیںصلوٰ ۃ علی الغائب مشروع نہیں ،نماز جناز ہصرف حاضر کے اوپر پڑھی جائے گی غائب کے اوپر مشروع نہیں ہے۔

# حنفيه کی دلیل

حنفیہ کی دلیل میہ ہے کہ نبی کریم کے زمانہ مبارک میں بے شار صحابہ کرام کے مدینہ منورہ سے باہر شہید ہوئے یاوفات پائے لیکن کسی بھی موقع پر حضورا قدس کے کا ان پر نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ،اگر مشروع ہوتی تو آنخضرت کی ان صحابہ کرام کی کواپی نماز جنازہ سے محروم نہ فرماتے جیسے اس جھاڑو دینے والی عورت کی نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھی ، اتنااہتما م فرمایا تو دوسر بے لوگوں کی بھی غائبانہ نماز جنازہ ضرور پڑھتے لیکن پورے ذخیرہ حدیث میں ایک شخے روایت ہے ،ایک ضعیف ہے اور ایک بہت ہی ضعیف ہے۔
صحیح روایت تو نجاشی پرنماز جنازہ پڑھنے کی ہے۔

٢٥ وثم قال الخطابي: لايصلي على الغائب الا اذا وقع موته بارض ليس بها من يصلي عليه ، استحسنه الروياني من الشافلاة ، وبنه ترجم أبو داؤد في السنن "الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك" ببلد آخر ، معام السنن ، ج: ١، ص: ٢٤٠، وفتح القدير ، ج: ٣، ص: ١٨٨.

0404040404040

نجاشی ۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کالقب ہے، یہاں نجاشی سے اصحمہ مراد ہے جوعہد نبوی میں حبشہ کے بادشاہ تصاور نبی کریم ﷺ پرایمان لائے۔ کی

نجاشی کی ایک پیخصوصیت بھی تھی کہ وہ دیار غیر میں واحد مسلمان تھان کا انقال ہوا، کسی نے ان پرنماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ ﷺ نے چاہا کہ ان کا اکرام کیا جائے، تو ہوسکتا ہے اس اکرام کیلئے خصوصیت سے نماز پڑھی گئی ہولیکن دوسروں کے لئے بیر تھکم نہیں ہوسکتا کہ فلاں کا انقال ہوگیا اب ہرجگہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے،اگر بیر مشروع ہوتا تو نبی کریم ﷺ کی اتنی طویل حیات طیبہ میں دوسرے صحابۂ کرام ﷺ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کسی کی تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہوتی۔ ۸۸

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نی کریم ﷺ اور نجاشی کے درمیان جتنے تجابات تھے وہ سب دور کردئے گئے تھے جس کی وجہ سے نجاشی کا جنازہ آپ ﷺ کوسا منے نظر آنے لگاتھا چنانچہ امام واحدی رحمہ اللہ کی اسباب النزول میں یہ روایت ہے کہ حضور ﷺ کے سامنے بطور مجزہ جنازہ حاضر کردیا گیاتھا اور آپ ﷺ نے اس برنماز بڑھی۔ ۸۹

اورضعیف روایت بیہ کہ جب آپ ﷺ تبوک تشریف لے گئے تھے وہاں آپ کواطلاع ملی تھی کہ حضرت معاویہ بن معاویہ المرز نی ﷺ کامدینہ مقورہ میں انقال ہو گیا ہے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فر مایا کہ اگر آپ جا ہیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی ہے واقعہ کی سنداگر چہ تنکلم فیہ ہے کیکن اگر ثابت ہوجائے تو اس میں بیصراحت ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے آکر کہا کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں ابھی اس کا انتظام

<sup>24</sup> ميراعلام النبلاء، ٨٥ ـ احبار النجاشي ، ج: ١ ، ص: ٢٢٨، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ١٣٠٣ م.

٨٨ قلت: النجاشى رجل مسلم قد آمن برسول الله تلطيح وصدقه على نبوته الا أنه كان يكتم ايمانه ، والمسلم اذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه الا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله أن يفعل ذلك اذ هو نبيه ووليه احق الناس به فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه الى الصلاة عليه بظهر الغيب، معالم السنن ، ج: ١ ، ص: ٢٤٠.

٩ قال: كشف للنبى المنظمة عن سرير النجاشى حتى رآه و صلى عليه، ويدل على ذلك ان النبى النبى المنظمة لم يصل عليهم الاغائباً عيره، و قدمات من الصحابة حلق كثير و هم غائبون عنه و سمع بهم فلم يصل عليهم الاغائباً واحداً، عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٢٠ ا، وفتح البارى، ج: ٣، ص: ١٨٨، شرح سنن ابن ماجمه، رقم: ١٥٣ ا، ج: ١، ص: ١١٠ ا، قديمي كتب خانه، كراچي.

کردیتاہوں اورا نظام پیکیا کہ پر مارا توراستہ کے جتنے ٹیلے اورحائلات تتےسب ختم ہو گئے اور جناز ہ سامنے نظرآنے لگا۔ پھرآپ کے نماز پڑھی۔ عو

اگربیروایت ثابت ہوجائے تو پیجی ان کی خصوصیت برمحمول ہے۔ او

تیسری بہت ہی ضعیف روایت ہے کہ جب موتہ میں حضرت جعفر طیار پھیشہید ہوئے تو آپ بھیانے ان کی نماز جنازہ پڑھی ، چونکہ یہ بہت ضعیف روایت ہے اس پرتو سیچھ کہنا ہی نہیں ہے۔

تو جتنے بھی ایسے واقعات ہیں ان سب میں جنازہ کوبطور معجزہ آپ کے سامنے حاضر کیا گیا اور ظاہر ہے کہ بیہ بات آپ ﷺ کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو تکتی ،اس واسطے بیآپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔

#### (۵۴) باب الصفوف على الجنازة

#### جنازہ کے لئے صفوں کا بیان

٨ ١ ٣ ١ ـ حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: نعى النبي لله الى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً . [راجع: ٢٣٥]

نعى النبي الله السحابه النجاشي

نبی کریم ﷺ نے اپنے ساتھیوں کوموت کی خبر سنائی۔

نعی \_ موت کی اطلاع وینا، نعی القوم \_ تعنی قوم کومیت کے دفن کے لئے بلانا۔

٩ ا ٣ ا ـ حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا الشيباني ، عن الشعبي قال: اخبرني من شهد النبي ﷺ أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً ، قلت يا أبا عمرو : من حدثُك؟ قال: ابن عباس. [راجع: ۸۵۷]

<sup>• 9</sup> عن انس بن مالك قال: نزل جبرئيل على النبي مُنْكِ فقال: يامحمد: مات معاوية بن معاوية المزني ، اتحب ان تبصيلي عبليه ؟ قال : نعم ، فضرب بجناحيه ، فلم يبق اكمة ولاشجرة الإ تضعضعت ، فرفع سيره حتى نظر اليه ، فصلى عليه وخلفه صفان من الملالكة ، كل صف سبعون الف ملك ،عمدة القارى ، ج: ٢،ص: ١٢٣ ، سنن البيهقي الكبرى، رقم: ٢٨٢٣، ج: ٣،ص: ٥١، مكتبة دارالباز، مكة المكومة، ٣١٣ه.

ا و مجمع الزوائد ، باب الصلاة على الغائب ، ج: ٣٠ص: ٣٨.

ترجمہ شعبی سے روایت ہے کہ جھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس نے نبی کریم کھی کو دیکھا کہ آپ نے ایک منبو ذیعنی گرا پڑا بچہ کی قبر کے پاس صفیں قائم کیں اور چار تکبیریں کہیں میں نے کہاتم سے کس نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا ابن عباس نے۔

المنبوذ - كامعنى وه يچه جوراسته ميس مچينك ديا گيامو- ٩٢

# (۵۵) باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز

جنازے میں مردوں کے ساتھ بچوں کے صف قائم کرنے کا بیان

ا ۱۳۲۱ - حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا عبدالواحد: حدثنا الشيبانى ، عن عامر ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله الله مر بقبر قد دفن ليلاً فقال: ((متى دفن هـذا؟)) فقالوا: البارحة ، قال: ((أفلا آذنتمونى؟)) قالوا: دفناه فى ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك ، فقام فصففنا خلفه . قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه . [راجع: ٨٥٤]

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ ایک قبر کے پاس سے گذر ہے جورات کو دفن کیا گیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا یہ کب دفن کیا گیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا پھر مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے رات کی تاریکی میں دفن کیا،اس لئے ہم نے آپ کو جگانا نا پند کیا۔

قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه ابن عباسٌ نے بیان کیا میں بھی انہیں میں تھا، چنانچہ آپ نے اس پرنماز پڑھی۔

#### (۵۲) باب سنة الصلاة على الجنائز

# جنازه يرنماز كے طريقه كابيان

وقال النبي الله النبي المعلى المعنازة)) . وقال: ((صلّواعلى صاحبكم)) . وقال: ((صلّواعلى صاحبكم)) . وقال: ((صلّواعلى النجاشي)) ، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها . وفيها تكبير و تسليم . وكان ابن عمر لايصلّي إلا طاهراً لايصلّى عند طلوع الشمس ولا غروبها .

٩٢ المنجد، ص: ٩٨٩.

ويرفع يمديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يمدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبربالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً ﴾ [التوبة: ٨٣] وفيه صفوف وإمام.

# تشريح

من صلّی علی الجنازة، صلّواعلی صاحبکم "اور" صلّواعلی النجاشی" ان تمام عدیثوں میں "سماهاصلاة" آپﷺ نے جنازہ کی نماز کوصلوۃ قرار دیا۔

اس سے امام معمی رحمہ اللہ پر درکرنا چاہ رہے ہیں جن کا مذہب یہ ہے کہ نماز جنازہ کیلئے طہارۃ شرط نہیں۔حضوراقدس ﷺ نے ان تمام احادیث میں نماز جنازہ پرصلوٰۃ کا اطلاق کیا ہے اس لئے جواحکام صلوٰۃ کے ہیں وہ اس پر بھی جاری ہوں گے ''لا تقبل صلوٰۃ بغیر طہور'' اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ سو ''لیس فیھا رکوع ولا سجود ولایت کلم فیھا''

اس میں رکوع سجدہ بھی نہیں ہے، بات چیت بھی نہیں ہے" و فیھا تکبیر و تسلیم" اوراس میں تکبیراورسلام ہے۔

"و کان ابن عمر لایصلی الاطاهراً "حضرت ابن عمر هابغیرطهارت کنماز جنازه نهیس پڑھتے تھے "ولا یصلی عند طلوع الشمس و لاغروبها" طلوع اورغروب کے وقت بھی نہیں پڑھتے تھے اور حفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ عین طلوع اورغروب کے وقت نہیں پڑھنا چاہئے ، مؤخر کرنا چاہئے ، " شسلا ثة اوقات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلی فیها او نقبر فیها موتانا "حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کی صدیث ہے جس میں فرمایا کہ بعینہ طلوع اورغروب کے وقت نہ پڑھا جائے۔

نماز جنازه میں رفع یدین کامسکلہ

"ويو فع يديه" فرمات بين اس مين باته بهي المائ كا-

٣٠ وقال ابن بطال: كان غرض البخارى بهذا الرد على الشعبى، فانه اجاز الصلاة على النتازة بغير طهارة، قسال: لانه دعاء ليس فيها ركوع و لاسجود.قال: والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قولة.انتهى.عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٤٠.

حفیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کی صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے گا۔

شافعیہ کہتے ہیں ہر کبیر پر ہاتھ اٹھائے گا، حنابلہ کا بھی یہی ند ہب ہے۔ مهق

لیکن حفرت عبداللہ بن عمر اللہ بن اللہ بن عمر اللہ بن اللہ بنا اللہ بنا اللہ بن اللہ بنا ہم بنا بنا بنا ہم بنا بنا ہم بنا بنا ہم بنا ہم

## نماز جنازه کی امامت کاحقدار

"وقال الحسن: ادر كت الناس واحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم"
حضرت حسن بصرى فرماتے ہیں كہ میں نے لوگوں كواس حالت میں پایا كہ وہ كہتے تھے كہ ان كى نماز جنازه
پڑھانے كاسب سے زیادہ حقداروہ ہے جس پرلوگ فرائض پڑھانے كے لئے راضى ہوں، یعنی امام الحی جس كے
پچھے بيا پنی حیات میں مردہ نمازیں پڑھتار ہا تھا نماز جنازہ بھی اُسی سے پڑھانی چاہیئے۔

مر مسألة قبال: ويرفع يديه في كل تكبيرة \_ اجمع أهل العلم على أن المصلى على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبيرة .

و بـه قال : سالم و عمر بن عبد العزيز و عطاء و قيس بن أبى حازم و الزهرى و اسحاق و ابن المنذر و الأوزاعي و الشافعي.

وقال مالک و الثوری و أبوحنيفة لايرفع يديه الا في الأولى لان كل تكبيرة مقام ركعة و لا ترفع الأيدى في جميع الركعات، المغنى، ج: ٢، ص: ١٨٣، دارالفكر، بيروت ١٣٠٥، هـ. و الأم، ج: ١، ص: ٢٢١، والمجموع، ج: ٥، ص: ١٨٣.

<sup>20</sup> وفي ((المبسوط)) أن ابن عمر وعلياً ، رضى الله عنهما وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير . وفي الاحرام ، وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر ، ثم قال : لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا اجماع . وحكى في (المسصنف) عن النجعي والحسن بن صالح : أن الرفع في الأولى فقط ، وحكى ابن المنذر الاجماع الى الرفع في أول تكبيرة ، عمدة القارى ، ج : ٢، ص : ٢٠ ، ص : ٢٠ ، والمبسوط للسرخسي ، ج : ٢، ص : ٢٥ .

# نماز جنازہ کے لئے بوقت عذرتیتم کرسکتا ہے

"وإذا أحدث يوم العيد أوعند الجنازة يطلب الماء و لايتيمم" الرعيدك دن يا جنازه كي ياس كي كومدث موجائة وه ياني طلب كرے ، يتم نه كرے ـ

اس سے حنفیہ کی تر دید کرنامقصود ہے کہ حنفیہ کے نز دیک اگر آ دمی جناز ہمیں جارہا ہے اورمحدث ہے تو اس کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو میہ خیال ہے کہ میں وضوکر نے جاؤں گا تو جناز ہ کی نماز میں شامل نہ ہوسکوں گا تو جلدی سے پیم کرسکتا ہے۔

اس کی دلیل ایک مرفوع حدیث ہے جو کامل ابن عدی میں آئی ہے اور حضرت عبد اللہ بن عباس عنہما سے مروی ہے کہ ''إذا ف جا تک جنازة و انت علی غیرو صوء فتیمم''لیکن اس کا مرفوع ہونا تو مشکوک ہے کین حضرت عبد اللہ بن عباس کے سے موقوفاً ثابت ہے، جیسے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے، اسی بنایر حنفی کہتے ہیں کہ فوراً تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ۲۹

# نما زعید کے لئے تیم کرسکتا ہے

عید کے بارے میں بھی حفیہ کامسلک میہ ہے کہ ویسے تو پانی سے طہارۃ حاصل کر کے پڑھنی چاہیئے
اورامام کے لئے تو ہرحال میں ضروری ہے کہ وضوکر ہے، کیونکہ جماعت اس کا انتظار کر لے گی ، کین مقتدی کا ختم
میہ ہے کہ فرض کریں عین موقع پر کسی کو حدث لاحق ہوگیا اور اندیشہ ہے کہ اگر وضوکر نے جاؤں گا تو نما زنہیں ملے
گی ، اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ، پتم کر لے ۔ صاحبین کہتے
ہیں کہ وضوبی واجب ہے۔ ہو

بعض حضرات نے اس کو اختلاف زمانہ پرمحمول کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں عیدگاہ دور ہوتی تھی، وضوکرنا آسان نہیں تھا اور صاحبین رحمہما اللہ کے دور میں عیدگاہ قریب تھی۔ وضوکر نے میں کوئی

دشواری نہیں تھی۔ ۹۸

امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بیہ بات سی خیم نہیں ہے اسلئے وہ فرماتے ہیں کہ ہرحال میں پانی طلب کر ہے۔
"إذا انتھی إلی المجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة" كوئی شخص جنازہ كى نماز كے
پاس پنچے اورلوگ نماز پڑھ رہے ہوں توایک مرتبہ اللہ اکبرین کران کے ساتھ داخل ہوجائے اوران كا مسلك بيہ
ہے کہ جو تكبيريں چھوٹ گئيں ہیں ان كی قضانہیں ہے۔

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر کسی کی ایک یا دو تکبیریں نکل گئیں تو وہ آتے ہی تکبیر نہ کہے بلکہ امام کی تکبیر کا انتظار کرے جب ہی تکبیر کہے تو میہ بھی تکبیر کہہ کر شامل ہوجائے اور امام کی فراغت کے بعد چھوٹی ہوئی تکبیریں کہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نز دیک آتے ہی تکبیر کہدے۔ وو

وقال ابن المسيّب: "يكبر بالليل والنهاروالسفر والحضر اربعا"

ابن المسیّب رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں رات ہو یا دن ،سفر ہو یا حضر ،تکبیریں چار ہی کہنی ہیں اوریہی جمہور ائمہ کا مذہب ہے۔

وقال أنس ركم: "تكبيرة الواحدة استنفاح الصلوة"

حضرت انس عصفر ماتے ہیں کہ ایک تکبیرا فتتاح صلوۃ کی ہوگی باقی تین جنازہ کی ہول گی۔

وقال: "و لا تصلّ على احد منهم مات أبدًا" اس ميں پھروبى اشاره كرر ہے ہيں كه الله تعالى اس كونماز قرارد برے ہيں "و لا تصلّ " تونماز كى جوشرا كا بيں طہارت وغيره وه اس ميں بھى پائى جائيں گا۔
"وفيده صفوف و امام "اوراس ميں صفيں بھى ہوتى ہيں اورامام بھى ہوتا ہے۔ چونكه اس كے احكام نماز جيسے بيں لہذا طہارت بھى شرط ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف جو کسی نے بیمنسوب کر دیا ہے کہ ان کے نز دیک نماز جنازہ بغیر طہارت کے بھی جائز ہے، بینسبت بالکل غلط ہے ، البتہ ان کے نز دیک سجد ہ تلاوت کے بارے میں

٩٨ فمن المشايخ من قال: هذا اختلاف عصرو زمان ، ففي زمن ابي حنيفة كانت الجبانة بعيدة من الكوفة ، وفي زمنها
 كانوا يصلون في جبانة قريبة ، عمدة القارى، ج: ٢ ، ص: ٢٤ ا.

وعندنا لوكبر الامام تكبيرة أو تكبيرتين لايكبر الآتى حتى يكبر الامام تكبيرة اخرى عند ابى حنيفة ومحمد، ثم اذا كبر الامام يكبر معه، فاذا فرغ الامام كبر هذا الآتى مافاته قبل أن ترفع الجنازة. وقال ابو سف: يكبر حين يحضر، وبه قال الشافعى واحمد فى رواية، وعن أحمد مخير، قولهما هو قول الثورى والحارث بن يزيد، وبه قال مالك واسحاق وأحمد فى رواية. وعمدة القارى، ج: ٢، ص: ٢٤١، والبحر الرائق، ج: ٢، ص: ١٩٩ مدار المعرفة، بيروت.

احمّال ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے وہ بغیر طہارت کے جائز ہے اور شاید ''فیسہ صفوف و إمام ''کہہ کرسجدہ تلاوت سے احتر از کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مجدہُ تلاوت میں نہ صفیں ہوتی ہیں ، نہامام ہوتا ہے، لہذاوہ من کل الوجوہ صلوٰ ق کے مشابہ بیں ہے ، اس لئے اگروہ بغیر طہارت کے جائز ہوتو اس سے نماز جنازہ پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ بہ قیاس مع الفارق ہوگا۔

> سوال: غرق اورحرق کی صورت میں جب میت نه ملے تو نماز جناز ہ کیسے پڑھیں؟ جواب: اگر نه ملے تو مجبوری ہے اس لئے نه پڑھیں۔

۳۲۲ ا حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن الشيباني ، عن الشعبى قال : اخبرني من مر مع نبيكم الله على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا : ياأباعمرو ومن حدثك ؟ قال : ابن عباس رضى الله عنهما . [راجع : ۸۵۷]

فیامیدا فصففنا۔ بعنی امامت اور صفوں کی برابری نماز جنازہ کی سنت میں سے ہے۔اس طرح ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ہوگئی۔

#### (۵۷) باب فضل اتباع الجنائز

# جنازہ کے پیچھے چلنے کی فضیلت کابیان

وقال زيد ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ماعلمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط.

زید بن ثابت نے کہا کہ جب تونے نماز پڑھ لی تو تونے پوری کر لی وہ چیز جوتچھ پرواجب ہے۔ اورحمید بن بلال نے کہا کہ ہم جنازہ سے واپسی بے لئے اجازت کی ضرورت نہیں سجھتے تھے، کیکن جس نے نماز پڑھی اور پھرواپس ہوا تو اس کے لئے ایک قیراط ہے۔

ابن عمر: أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا. [راجع: ٣٤]

١٣٢٨ ـ فصدقت . يعني عائشة . أباهريرة و قالت : سمعت رسول الله الله الله الله عنوله . فقال ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة . فرطت:

#### صيعت من أمر الله. • إ

#### روايت پاپ كامطلب

پہلامطلب اس کا بیہ ہے''ماعلم ساعلی الجنازۃ إذنا''یعنی جنازہ میں شامل ہونے کی اجازت کے بارے میں شامل ہونے کی اجازت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ بیا جازت ضروری ہے یعنی اہل میت سے اجازت کی جائے کہ ہم آپ کے جنازہ میں شامل ہوجا کیں ، بیا جازت ضروری نہیں ہے۔

دوسرامطلب بیہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کر دفن میں شریک ہوئے بغیرا گرکوئی شخص جانا چاہتا ہوتو کیا اہل میت سے اجازت ضروری ہے۔

حنفیہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اگر فن سے پہلے جانا ہوتو اہل میت سے اجازت لے کرجانا چاہیئے۔ اس کی تر دید کرنامقصود ہے کہ فر مایا''من صلّی ثم رجع فلہ قیبر اط'' جونماز پڑھے اورلوٹ جائے اس کوایک قیراط ملے گااور بیضروری نہیں قرار دیا کہ اجازت لے کرجانا ہوگا۔

حنفیہ کی کتابوں میں جولکھاہے وہ کوئی شرطنہیں ہے نہ واجب ہے بلکہ آ داب میں سے ہے کہ جس شخص کے پاس آپ تعزیت کیلئے گئے ہیں، وہ آپ کا جاننے والا ہے اگر آپ جنازہ پڑھر کر بغیر اطلاع کئے کھسک گئے تو وہ یہی سمجھے گا کہ رہے تجمیز و تکفین تک شریک رہاہے وہ خواہ خواہ احسان مندرہے گا اور غلط نہی میں مبتلا ہوگا، اس لئے ادب رہے کہ اطلاع دیدیں کہ میں جارہا ہوں، کوئی حرام وحلال کا مسئلہیں ہے کہ اس کیلئے دلائل کی ضرورت ہو۔

البتہ اگر کسی اجنبی کا جنازہ ہے جس میں آپ شریک ہوگئے اور جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس کا جنازہ ہے،اس کا اہل کون ہے،وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

#### لقد فرطنافي قراريط كثيرةالخ.

جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے بیر حدیث پہلی بارسن یعنی اس سے پہلے معلوم نہیں تھی تو فر مایا کہ ''لق د فسر طنا فعی قر ادیعط کشیر ہ ''لینی ہم نے کتنی قیراط ضائع کر دی ہیں! پہلے ہمیں حدیث نہیں ملی تھی اس واسطے اتناا ہتما منہیں تھا کہ جنازہ کے پیچھے جا کیں اور نماز پڑھیں اور تدفین میں بھی شریک رہیں، تو ہم نے

<sup>•</sup> إلى جرى دأب البخارى انه يفسر الكلمة الغربية من الحديث اذا وافقت كلمة من القرآن ، و هذا اشارة الى ماورد فى القرآن : ﴿ يُحَسَّرَتَىٰ عَلَى فَرَّطَتُ فِى جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر : ٥٦] و معناه : ضيعت من أمر الله ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ١١٤.

کتنے قیراط ضائع کردئے باو جوداس کے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے کاموقع تھا مگر ہم شریک نہیں ہوئے۔ان فضیلت معلوم ہونے کے بعد صحابۂ کرام ﷺ نے جنازہ کی نماز میں کوتا ہی کرنی چھوڑ دی اور فر مایا پہلے ہمیں یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھیں کہ نماز جنازہ کی اتن فضیلت ہے،اگر پہلے معلوم ہوتیں تو بہت قیراط جمع کر لیتے ، ہمارے بہت قیراط ضائع ہوگئے۔

یے حابۂ کرام ایک کی فضائل اعمال کی حرص تھی کہ جس جگہ ہے بھی کوئی نیکی مل رہی ہو، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ۔

# (۵۸) باب من انتظر حتی تدفن دفن کئے جانے تک انتظار کا بیان

حدثنا احمد بن شيب بن سعيد قال: حدثنى أبى: حدثنا يونس: قال ابن شهاب حوحدثنى عبدالرحمن الاعرج أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((من شهد الجنازة حتى يصلّى فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان)). قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)).

ترجمہ: سعید بن ابوسعید مقبری اپنے والد ابوسعید مقبری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے یوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا جو محض جنازہ میں شریک ہو یہاں تک کہ نماز پڑھ لے تو اس کے لئے ایک قیراط ہے اور دفن کئے جانے تک حاضر رہے تو اس کے لئے دو قیراط ہیں یو چھا گیا دو قیراط کیا ہیں؟ کہا دو بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں۔

#### (٥٩) باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز

جنازے برلوگوں کے ساتھ بچوں کے نماز بڑھنے کا بیان

٢ ٣٢ ١ ـ حدثنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا يحيى بن أبي بكير: حدثنا زائدة:

اول سنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في فصل الصلاة على الجنازة ، رقم : ٩٢١.

حدثنا أبو اسحاق الشيباني ، عن عامر ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أتى رسول الله قبراً فقالوا: هنذا دفن أو دفنت البارحة. قال: ابن عباس رضى الله عنهما: فصففنا خلفه ثم صلى عليها. ٢٠١

# ۲۰) باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد مصلى اورمسجد مين جناز بي بنماز پڙ صنے کابيان

٣٢٨ ا ـ وعن ابن شهاب قال: حدثني سعيدبن المسيّب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي الله صف بهم بالمصلّى فكبر عليه أربعاً. [راجع: ٣٨٥ ١]

9 ۱۳۲۹ ـ حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبدالله بن عمررضي الله عنهما: أن اليهو دجاؤ اإلى النبي الله برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهمافر جما قريبامن موضع الجنائز عندالمسجد. [انظر: 20۳۲،۳۲۳۵]

ترجمہ:عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودنی ﷺ کے پاس ایک یہودی مرداورعورت کے کرآئے جنہوں نے زنا کیا تھا،آپ نے ان دونوں کے رجم کرنے کا تھم دیا تو مسجد کے پاس نماز جناز ہ پڑھنے کی قریب ان دونوں کوسنگسار کیا گیا۔

 <sup>1-1</sup> و أفاد بهذا الباب مشروعية صلاة الصبيان على الموتى ، كما ذكرنا . فان قلت : هذا كان يستفاد من ذلك
 الباب . قلت : نعم لكن ضمناً وهناذكره قصداً ونصاً ، كما ذكره العينى في عمدة القارى ، ج : ٢، ص : ١٨١ .

سل وفي صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم اليهود اهل الذمة في الزنا، رقم: ١ ٣٢١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، باب في رجم اليهود يين ، رقم: ٣٨٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم: ٣٢١٩ ، وموطأ مالك ، كتاب الحدود ، باب ماجاء في الرجم، رقم: ٣٢١٩ ، ومن الدارمي ، كتاب الحدود ، باب في الحكم بين اهل الكتاب اذا تحاكمواً الى حكام المسلمين ، رقم: ٢٢١٨

# مقصدامام بخاري

یہاں امام بخار می رحمہ اللّٰہ کامقصودیہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے نجاشی پرمصلّی یعنی عید گاہ میں نماز پڑھی۔

# مسجد ميں نماز جناز ہ كاحكم

ترجمة الباب مين فرمايا به "باب الصلاة على البحنائز بالمصلّى والمسجد" عالاتكه معدكاذ كرحديث مين نهين بي به -

بعض لوگوں نے کہا کہ متجد کا ذکر انہوں نے قیاس کے ذریعہ سمجھا کیونکہ جب عیدگاہ میں نماز پڑھی تو عیدگاہ بھی ایک طرح کی متجد ہوتی ہے، لہٰذامتجد میں بھی پڑھنا جائز ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضورا قدس ﷺ نے مصلّی میں تو نماز بڑھی ہے، کیکن مسجد نبوی میں پڑھٹا کہیں ٹابت نہیں ہے، لہذا مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیئے ، دونوں احمال ہیں۔ دراصل یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے:

# امام شافعیؓ اورامام احمد بن حنبل گامسلک

ا مام شافعی رحمہ اللّٰداورا مام احمد بن حنبل رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز جناز ہ پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ مسجد کے آلود ہ ہونے کا خطر ہ نہ ہو۔

# امام ابوحنیفهٔ اورامام ما لک کا مسلک

امام ما لک رحمہ اللہ اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ مسجد میں عدم جواز کے قائل ہیں۔ حنفیہ میں ہے شخ ابن الہمامُ کے نز دیک مسجد میں نماز جناز ہ مکروہ تنزیبی ہے۔ ۴ میل علامہ قاسم ابن قطلو بغاً نے مسجد میں جنازہ پڑھنے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ ۴ میل بعض کہتے ہیں کہ بیاساءت ہے۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اساءت مکروہ تحریمی اور تنزیبی کے درمیان ایک درجہ ہے، مکروہ تنزیبی سے زیادہ اورتحریمی سے کم ہے۔ بہر حال مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔

 $<sup>\</sup>gamma$  و لا يصلى على ميت في مسجد جماعة ، شرح فتح القدير ، ج:  $\gamma$  ، ص:  $\gamma$  ، ا ، دار الفكر ، بيروت .

٥٠١ البحر الرائق ، ج : ٢٠٠٠ : ٢٠٠١ ـ ١ • ٢ ، دار المعرفة ، بيروت .

# امام شافعیؓ وامام احد کا استدلال

ا مام شافعیؓ اورا مام احمد بن حنبلؓ اس واقعہ سے استدلال فر ماتے ہیں جس میں حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہانے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ نے سہیل بن بیضاءاوران کے بھائی پرمسجد میں نماز پڑھی تھی۔

واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی وفات ہوئی تو حضرت عا کشہ نے ان کی نماز جناز ہ مسجد میں پڑھنے کی فرمائش کی جس پرلوگوں نے اعتراض کیا۔اس موقع پرحضرت عا کشہ نے فرمایا کہ سمہیں کیا پہتے ہے نبی کریم کھانے سہیل بن بیضاءاوران کے بھائی پرمسجد میں نماز پڑھی تھی۔

#### حنفنيةو مالكية كااستدلال

پہلی وکیل: حفیہ اور مالکیہ کا استدلال بخاری کی احادیث باب سے ہے جو حضرت ابوہریرۃ کے اور حضرت ابن عمر کے سے مروی ہے کہ نبی کریم کے استدلال بخاری کی احادیث باب سے ہے جو حضرت ابوہریۃ کے اور حضرت ابن عمر کے سے مروی ہے کہ نبی کریم کے استدانہ متحد کے باہر جنازہ کی جگہ بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی ، خاص طور پر متجد نبوی کہ جس میں نماز بڑھنے کا ثواب دوسری جگہ کی بنسبت ایک ہزار گنازیا دہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر متجد سے باہر جگہ بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ متجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تھا، ورنہ باہر جگہ نہ بنات کی دلیل ہے کہ متجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تھا، ورنہ باہر جگہ نہ بنات کے دلیل ہے کہ متجد میں نماز بڑھی ہے۔

اور پہ کہنا کہ مصلّی کا بھی وہی تھم ہے جو متجد کا ہے یہ اس لئے درست نہیں ہے کہ تمام فقہاءاس بات کے قائل ہیں کہ مصلّی اور متجد کے احکام مختلف ہوتے ہیں ،اس لئے مصلّی میں پڑھنا خوداس بات کی دلیل ہے کہ متجد میں پڑھنا درست نہیں تھا۔

ووسری ولیل: حفیه کی دوسری دلیل وه حدیث ہے جوابوداؤد کے اندر حضرت ابو ہریر ہے ہے مروی ہے تھے مروی ہے مروی ہے دی م ہے ''من صلّی علی جناز قفی المسجد فلاشیئی علیه ''جو جناز ه کی نماز مسجد میں پڑھے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ ۲۰ل

اتفاق سے ابوداؤد کے موجودہ تنخوں میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں ''من صلبی علی المجنازة فی السمسجد فیلاشیئی علیہ''جس کے معنی بالکل غلط ہوجائے ہیں کہ اس کے اوپر پچھو بال نہیں ، اس واسطے شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بیتو ہماری دلیل ہے۔

ليكن محققين نے "فلاشيئى لە" والى حديث كوتر جيح دى ہے اوراس كى دليل بدہ كابن ماجه ميں يهي

٢٠٤ سنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، رقم : ١ ٩ ١ ٣، ج: ٣،ص: ٤٠٧، دارالفكر ، بيروت .

حدیث آئی ہاس میں بیالفاظ ہیں ''فسلیسس لیہ شیء'' ابن ماجہ کی حدیث کی تا ئید کی وجہ سے ''فلاشیئی له''والی روایت زیادہ سے ہاوراس سے حنفیہ اور مالکیہ کا ستدلال ہے۔ عولے

جہاں تک حضرت میں میں بینا عرضی اللہ عنہ نے واقعہ کاتعلق ہے اس کے بارے میں حنفیہ کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا استدلال احادیث کلیہ کے مقابلہ میں منقوض ہے اس لئے حنفیہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی عذر ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ، کیونکہ عادت تو پیتہ چل گئی کہ بہی تھی کہ مجد سے باہر پڑھے تھے، جب ایک واقعہ میں مسجد میں پڑھی تو اس سے خود بخو دنتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کچھ سبب پیش آیا ہوگا، جس کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھی ، مثلاً بارش تھی یا کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھی ، مثلاً بارش تھی یا کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے ۔حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی عذر پیش آ جائے تو مسجد میں جائز ہے۔

اں ایک واقعہ کوکسی عذر پرمحمول کرلینا اہون ہے بنسبت اس کے کہ جوساری زندگی کامعمول ہے اس کے بارے میں بحث کی جائے کہ بیافضل تھایا وہ افضل ہے۔ ۸ولے

كل واما بالنظر الى مطلق حديث أبى هريرة رضى الله عنه: ((من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له)) ، فالمنع مطلق وقول ابن بزيرة ليس فيه صيغة النهى ... الى آخره مردود أيضاً ، لأن البات منع شيء غير مقتصر على الصيغة، و تعليله با الاحتمال غير مفيد لدعواه ، وأما صلاته على سهيل فلا تنكرها ، غير أن حديث أبى هريرة الدى رواه أبو داؤد عنه أنه قال : قال رسول الله على الله على جنازة في المسجد لا شيء له)) ، وأخرجه ابن ماجه أيضاً و لفظه : ((فليس له شيء)) و قال الخطيب : المحفوظ : ((فلاشيء له)) ويروى : ((فلاشيء عليه)) و روى : ((فلاأجر له)) ، قلد نسخ حديث عائشة رضى الله عنها ، بيانه ان حديث عائشة اخبار عن فعل رسول الله عنها ، وكل الله عنها ، بيانه ان حديث عائشة اخبار عن فعل رسول الله على عائشة من حال الاباحة التي لم يتقدمها نهى ، وحديث أبى هريرة أخبار عن نهى رسول الله عنها ، لأنهم قد كانوا علموا الاباحة ، فصار حديث أبى هريرة ناسخاً ، و يؤيده انكار الصحابة على عائشة ، رضى الله عنها ، لأنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ماعلمت ، ولو لا ذلك ما اننكروا ذلك عنها ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٢ ا ، وسنن ابن ماجه ، باب ماجاء في الصلاة على المسجد ، رقم : ١ ك ١ ٥ ا ، ج : ١ من : ٢٠ من : ٢٢ ا ، وسنن ابن ماجه ، باب ماجاء في الصلاة على المنائز في المسجد ، رقم : ١ ك ١ ٥ ا ، ج : ١ من : ٢٨ ، دارالفكر ، بيروت .

^ا عند المسجد ، يكون بمعنى : في ، أو نقول . قوله : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ، يحتمل وجهين احدهما : الا ثبات ، والآخر : النفى، ولعل غرض البخارى النفى بان لايصلى عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله عليه موضع البخازة عند المسجد ، ولو جاز فيه لما عينه في خارجه، وبهذا يدفع كلام ابن بطال : ليس فيه \_أى : في حديث ابن عمر \_ دليل على الصلاة في المسجد ، انما الدليل في حديث عائشة : صلى رسول الله على المهل بن بيضاء في المسجد . قلت : لوكان اسناده على شرطه لأخرجه في صحيحه . عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٢٨٢ .

پھر حنفیہ کے درمیان اس میں کلام ہواہے کہ اگر جنازہ مسجدسے باہر ہواور مصلّی اندر ہول تو یہ جائز ہے یا تہیں؟

۔ بعض حضرات کہتے ہیں جنازہ باہر ہواور مقتدی مسجد کے اندر ہوں توبیصورت جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ پیھی ناجائز ہے، تو دونوں ہی قول ہیں۔ 9 ملے

9- اولا في مسجد لحديث أبي داؤد مر فوعاً من صلى على ميت في المسجد فلا اجر له وفي رواية فلاشيء له اطلقه فشمل ما اذا كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الامام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم خارج المسجد، وهو المختار خلافاً لما أورده النسفي كذ افي الخلاصة.

و هذا الاطلاق في الكراهة بناء على ان المسجد انما بني للصلاة المكتوبة و توابعها من النوافل و الذكر و تدريس العلم .

وقيل لا يكره اذا كان الميت خارج المسجد وهو مبنى على ان الكراهة لاحتمال توليث المسجد،

الأول هو الاوفق لاطلاق الحديث كذا في فتح القدير فما في غاية البيان والعناية من ان الميت وبعض القوم اذا كانا خارج المسجد والباقون فيه لا كراهه اتفاقاً ممنوع.

وقد يقال ان الحديث يحتمل ثلاثة اشياء ان يكون الظرف وهو قوله في مسجد ظرفاً للصلاة والميت وحينئذ فللكراهة شرطان كون الصلاة في المسجد وكون الميت فيه فاذا فقد احدهما فلا كراهة .

الثاني أن يكون ظرفاً للصلاة فقط فلايكره اذا كان الميت في المسجد والقوم كلهم خارجه.

الثالث أن يكون ظرفاً فقط وحيئيذ حيث كان خارجه فلاكراهة وما اختاروه كما نقلنا ه لم يوافق واحداً من الاحتمالات ائتلالة لانهم قالوا بالكراهة اذا وجد احدهما في المسجد المصى او الميت كما قال في المجتبى وتكره سواء كان الميت والقوم في المسجد او احدهما .

ولعل وجهه انه لما لم يكن دليل على واحد من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوجود احدهما ايا كان وظاهر كلام المصنف ان الكراهة تحريمية لانه عطفه على ما لا يجوز من الصلاة راكبا وهي احدى الروايتين مع ان فيه ايهاما لان في المعطوف عليه لم تصح الصلاة اصلاً وفي المعطوف هنا صحيحة والاخرى انها تنزيهية ورجحه في فتح القدير بان الحديث ليس مصروف و لا قرن الفعل بوعيد بظني بل للب الاجر وسلب الاجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الاباحة.

الكانحماراك مديث پرتك د "من صلى على الجنبازة في المسجد فلاشيني له يافليس له شئى".

#### منشأ اختلاف

اب جن لوگول نے "فی المسجد" جارمجرور کاتعلق صلّی سے کیا" من صلی فی المسجد علی البحنازة" توانہول نے کہا کہ جنازہ خواہ اندر ہویا باہر ہوصلوٰۃ فی المسجد علی البحنازة " توانہول نے کہا کہ جنازہ خواہ اندر ہویا باہر ہوصلوٰۃ فی المسجد علیہ البحنازة " توانہوں نے کہا کہ جنازہ خواہ اندر ہویا باہر ہوصلوٰۃ فی المسجد علیہ البحن البحد ال

جن لوگوں نے فسی السمسجد کا تعلق جنازہ سے کہا یعن "من صلّی علی جنازۃ کائنۃ فی السمسجد، موجودة فی المسجد" توانہوں نے کہا کہ سجد میں جنازہ ہوگا تو ناجا کز ہوگا اور مسجد باہر ہوگا تو جا کر ہوگا تو ناجا کز ہوگا اور مسجد باہر ہوگا تو جا کر ہوگا تو باکن ہوگا، اس اختلاف کا مدار فسی السمسجد کے جار مجرور کے متعلق پر ہے کہ متعلق "صلّی" ہے یا "جنسازۃ" ہے۔امام ابن ہمام رحمہ اللّہ نے فتح القدير میں بیقا عدہ بیان کیا ہے کہ اگر فعل ایسا ہے جس کاحتی اثر مفعول تک پہنچتا ہے تو اس میں جب ظرف آئے گا وہ فعل کا ہوگا مفعول کا نہیں ہوگا۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کاحتی اثر مفعول تک پہنچتا ہے۔

اورا گرفعل ایسا ہے جس کاحتی اثر مفعول تک نہیں پنچا تو وہاں اگرظرف آئے گا تو وہ مفعول کاظرف ہوگا۔ مثال کے طور پرایک شخص نے تم کھائی کہ ''واللہ لااضوب زیدًافی المسجد ''اباگر یوں کہیں کہ ''فسی السمسجد'' کاتعلق ''لااضور ب' سے ہوتو زید چا ہے سجد میں ہوچا ہے باہر ہو، یعنی ضارب مسجد میں کھڑا ہے اور زید مسجد سے باہر اور یہ مسجد کے کنارہ پر کھڑا ہوکر باہر کھڑے ہوئے زید کو مارر ہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ حانث ہوجائے گا کیونکہ ''فسی المسسجد'' کاتعلق ''لااضوب' نعل سے ہمضارب کا مسجد میں موجود ہونا چا ہے مصروب مسجد میں موجود ہویانہ ہواس سے بحث نہیں ہے۔

اورا گرفعل کااثر کسی مفعول کی طرف متعدی ہور ہا ہوتو اس صورت میں فاعل ومفعول دونوں کا ظرف میں ہونا ضروری ہے،ظرف دونوں کا ہوگااورا گراثر نہیں پہنچ رہا ہے تو پھرصرف فاعل کامسجد میں ہونا کافی ہے

لكن تترجح كراهة التحريم بالرواية الاخرى التي رواها الطيالسي كما في الفتاوى القاسمية من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له، فمن أراد تفصيله فليراجع: البحر الرائق، ج: ٢، ص: ٢٠٢ ـ ١ - ٢، دار المعرفة، بيروت، و الدرالمحتار، الصلاة على الجنائز في المسجد، ج: ٢، ص: ٢٢٥، دار الفكر، بيروت، ٢٨١ ا هـ.

انعام البارى جلديم ٢٣ معاتن ٢٣ كتاب الجنائز مفعول كا ظرف ميں ہونا ضرورى تہيں ہے، اگر كہا" لا اصسر ب زيسداً في السمسيجيد" اوراس طرح كہاك زیدتو با ہر کھڑ اتھا اورخو داندر سے مارا تو جانث نہیں ہوگا۔

اوراگرکہا" لاأشتم زیدًا فی المسجد" زیدکومجدین گالی ہیں دوں گا،ابزید مسجد میں ہیں ہے اور پیمسجد میں کھڑا ہوکرزید کو گالیاں دے رہاہے تو حانث ہوگا۔

توبية قاعده بيان كيا كه اگر فاعل كاحتى اثر مفعول تك منتقل هور باهوتب تو مفعول كاظرف ميں يايا جانا ضروری ہے اور جہاں اثر متعدی نہیں ہور ہاہو وہاں ظرف صرف فعل کا ہوتا ہے ،اس لیے صرف فاعل اور فعل کا پایا جانا کافی ہے ہمفعول کا ہونا ضروری نہیں۔

اسی طرح صلوٰۃ جنازہ ہے کیااس کاحسی اثر میت کے اوپر منتقل اور متعدی ہوتا ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہاس کاھٹی اثر میت پرمنتقل نہیں ہوتا ،لہذا بید دوسری قشم میں داخل ہو گیا۔اب اس کا تعلق فعل سے ہوا اور فعلِ صلاق مسجد میں ممنوع ، جا ہے جنازہ موجود ہویا نہ ہو، اس سے پند چلا کہ اس حدیث کی بنیاد پررا حج تول بیہوا کہ جناز ہمسجد میں ہویامسجد ہے باہرتو دونوں صورتوں میںمسجد میں نماز جناز ہ پڑھنا جائز نہیں ، بیہ حنفیہ كامسلك ب،البنة عذركي حالت ميں جائز ہے۔

عذر کیا ہے؟ مثلاً بارش ہے، کیچڑ ہے آ دمی اتنے زیادہ ہیں کہ سجد کے باہر کوئی الی جگنہیں ہے جس میں سب کھڑے ہوکرنماز جنازہ پڑھ سکیں توالی حالت میں حنفیہ کے نز دیک بھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور جب الیی عذر کی صورت ہوتو یہ ہے کہ جنازہ مسجد سے باہررکھا جائے کہ بعض حنفیہ کے تول پر بھی درست

#### (۱۲) باب مایکره من اتخاذالمساجد على القبور

# قبروں پرمسجدیں بنانے کی کراہت کا بیان

ولـما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبةعلى قبره سنة ثم رفعت .فسمعواصائحاً يقول:ألا هل وجدواما فقدوا؟فا جابه آخر: بل ينسوا فانقلبو ١.

" ولمامات الحسن الح" جبحضرت صن بن حسن بن على كانتقال مواتوان كى الميه في ال قبر پرسال بھر کیلئے ایک قبہ بنالیا، قبہ سے مراد گنبر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد خیمہ ہے اور خیمہ بنا کروہ اس میں رہنے لگیس، و ہیں نماز پڑھتی رہیں، وہیں تلاوت کرتی رہیں، سال مرایباہی رہا'' شہۃ رفسعست'' بعد میں وہ قبہ

وہاں سے ہٹالیا، جب ہٹایا تو کوئی غیبی آ واز آئی جس کا کہنے والامعلوم نہ تھا، کہنے والے نے کہا''الا ھے۔۔۔۔۔۔۔۔ و وجدو اما فقدو ا؟ کیاانہوں نے جس کو گم کیا تھااس کو پالیا لینی یہاں جوخیمہ لگایا تھاوہ کسی کی تلاش میں لگایا تھا کیااس کو پالیا جس کی وجہ سے قبہ ہٹالیا''ف اجدا بہ آخر بسل یہ نسبو افانقلبو ا'' تو دوسری غیبی آ واز نے اس کا جواب دیا کنہیں بلکہ مایوس ہو گئے اور واپس چلے گئے، گویا کسی فرشتے یا جن کی آ واز سے یہ سبق دیا گیا کہ بہ قبہ لگانا بریار ہے کیونکہ مالی کا رتمہارے اس عمل سے تمہارا جانے والا واپس نہیں آسکتا۔

• ٣٣٠ ا حدثنا عبيدالله بن موسى، عن شيبان، عن هلال هو الوزان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنه النبي الله قال في مرضه الذي مات فيه : ((لعن الله اليهود والنصارى المحذوا قبورانبيائهم مسجداً)). قالت : ولو لاذلك لأبرز قبره غيراني احشى أن يتخذ مسجداً . [راجع: ٣٣٥]

بعض لوگوں نے "لعن الله اليه و و النصاری، اتحدوا قبور أنبيائهم مساجد " سے عيلی الطاب کی وفات پر استدلال کیا ہے کہ حضرت عیلی الطابی فوت ہوگئے ہیں جھی تو نصاری نے ان کی قبر کو مسجد بنایا ہوگا بیاستدلال حمافت ہے اور اس حمافت کا کوئی جواب نہیں کہ زمین سے آسان پر کوئی استدلال کر بے تو اس کا کوئی علاج نہیں، باقی بید کہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے تو عیسائی تو حضرت عیسی الطابی کو نبی مانتے ہی نہیں وہ تو عیسیٰ کو الطابی خدامانتے ہیں ان سے دوسر بے انبیاء مراد ہیں" اتب خدوا قبور أنبیائهم مساجد کے اندر عیسیٰ الطابی داخل ہی نہیں ہوتے۔

#### قالت : ولولاذلك لأبرز قبره غيراني احشى أن يتخذ مسجداً

حضرت عا کشدرضی الله عنها فر ماتی ہیں کہا گریدا ندیشہ نہ ہوتا کہلوگ حضورا کرم ﷺ کی قبر کے او پر مسجد بنالیں گے تو آپ کی قبر کھلی ہوتی لیکن ہم نے اس کواس لئے بند کر کے رکھا تا کہلوگ اس کومسجد نہ بنالیس۔

#### (۲۲) باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

نفاس والى عورت پرنماز پر صنے كابيان جب كه وه حالت نفاس پرمرجائے ١٣٣١ -حدثنا عبدالله بن ١٣٣١ -حدثنا عبدالله بن بريد بن زريغ: حدثنا حسين: حدثنا عبدالله بن بريدة قال ، عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: صليت وراء النبى على على امرأة ماتت فى نفسها فقام عليها وسطها. [راجع: ٣٣٢] صليت وراء النبى على امرأة ماتت فى نفسها

اس سے بیہ سئلہ ثابت ہوا کہ حضور ﷺ نے نفاس کی حالت میں عورت پر نماز جنازہ پڑھی ہے، تو معلوم ہوا کہ نفاس کی حالت میں جوعورت مرجائے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

اس میں وجہ اشتباہ میہ کہ جس کی وجہ ہے مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی عورت حالت نفاس میں وہ طاہرہ نہیں ہے تو ایک الیم عورت کے سامنے کھڑے ہونا جو طاہرہ نہیں ہے اسکوسا منے رکھ کرنماز پڑھنا گویا نجاست کے سامنے نماز پڑھنے کے مرادف ہے ، تو اس شبہ کو دور کر دیا کہ نہیں ، نماز پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ نبی کریم کھٹانے نماز جنازہ پڑھی ہے۔

# (٢٣) باب أين يقوم من المرأة والرجل؟

# عورت اورمرد کے جنازہ میں کہاں کھڑا ہو؟

ا ۳۳۲ ا حدثنا عسمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث ، حدثنا حسين ، عن ابن بريدة قال : حدثنا سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : صليت وراء النبى على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها وسطها . [راجع : ۳۳۲]

یہاں اگر چہورت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے چھیں کھڑے ہونے کا ذکر ہے شایداس سے امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مقصدیہ ہو کہ جوعورت کا تھم ہے وہی مرد کا تھم ہے ، توبیہ مسلمہ حنفیہ سے قریب ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ میّت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیئے ، چاہے مرد ہوچاہے ورت۔

امام شافتی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک مرد ہے تو سرکے سامنے کھڑا ہوا ور عورت ہے تو وسط میں کھڑا ہو، امام شافتی کی دلیل وہ حدیث ہے جو ترفدی شریف میں آئی ہے کہ حضرت انس بھٹ نے مرد کی نماز جنازہ پڑھائی تو سرکے سامنے کھڑے ہوئے اور عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو جی میں کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ بھی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ بھی نے عورت کی نماز جنازہ اس طرح پڑھائی ہوا ورمرد کی اس طرح ؟ تو آپ نے کہا کہ جی ہاں، یہ امام شافعی کی دلیل ہے جو کہ قابلِ استدلال ہے۔ اللہ حفیہ کامؤ قف بعض آٹار صحابہ پر بینی ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں مجادلہ کیا جائے، اب

تعقیہ کا موطف میں تاریخا بہ پربی ہے، بیروی تمبا پور المعاملہ ہیں ہے کہ ان یں عادلہ لیا جائے، آب لوگوں نے کہا کہ وسُط ہے (سین ساکن کے ساتھ) یا وسَط ہے (سین مفتوح کے ساتھ) اور دونوں میں فرق سے ہے کہ ''ا ذاتحر ک سکن وإذا سکن تحرک 'بعنی وسَط (بفتح السین) کے معنی ہیں بالکل درمیان دونوں

<sup>•</sup> ل سنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء أين يقوم الامام من الرجل والمرأة ، رقم : ٩٥٢.

جانب سے ناپوتو برابر ہواوروسُط (بسکون السین) کے معنی میں درمیانی حصّہ خواہ بالکل درمیان نہ بھی ہو۔ تو کہتے میں کہ یہاں وسَط بفتح السین نہیں ہے بلکہ وسط بسکون السین ہے اب وسط میں سینہ بھی آ جا تا ہے۔

حضرت علامہ انورشاہ کشمیریؓ فرماتے ہیں کہ اگر وسَط پڑھیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال تام ہے لیکن اگر وسُط پڑھیں تو اگر آ دمی سینے کے سامنے کھڑا ہوتو بھی وسط کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ تو پھریہ روایت حنفیہ کے خلاف نہیں ہوگی ،اس حد تک تو بات ٹھیک ہے۔

لیکن بعض روایتوں میں وسُط کے بجائے تفسیر آگئی ہے " عند عجیبے تھا "کہان کے کولہوں کے سامنے کھڑ ہے ہوں تو الیں صورت میں بیتا ویل نہیں چل سکتی ۔ تو حضرت شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں کہ خود حنفیہ کی ایک روایت اس کے مطابق ہے کہ عورت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیئے ، الہٰذا بیروایت چونکہ اس حدیث سے مؤید ہے اس کے اس کے اور یمل کیا جاسکتا ہے۔ الل

## (۲۳) باب التكبير على الجنازةاربعاً

جنازه کی حیارتکبیروں کا بیان

"وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثاً ، ثم سلم فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم".

و بر ملم ملم الم ملم الم ملم کوانس ﷺ نے نماز پڑھائی تو تین تکبیری کہیں پھرسلام پھیراان سے کہا گیا تو قبلہ کی طرف منہ کیا پھر چوتھی تکبیر کہی اور سلام پھیرا۔

الله فقام عليها وسطها اشارة لما في الحديث (( فقام و سطها )) والسنة فيها عندنا أن يقوم الامام خذاء الصدر من المرجل و السعرأة كليهما وما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله هو رواية عن امامنا أيضاً على أن لفظ الوسط لايتعين في القيام بحذاء العجيزة لأن الساكن منه متحرك و المتحرك ساكن و لايتعين فيه واحد منهما وانما يكون دليلاً لهم لوكان متحركاً (( وسطها )) فهو للوسط الحقيقي ولايكون الاواحداً بخلاف ما اذا كان ساكنا أي (( وسطاً )) فانه يصدق على الوسط الاضافي فهو متعدد وهو معنى كونه متحركاً ولعله راعي مافي أبي داؤد أن أنساً رضى الله عنه صلى على جنازة فقيل له يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله عني يصلى على الجنازة كصلا تك عليها قال (( نعم )) فعبره بلفظ السنة ثم عند أبي داؤد ، ج: ٢ ، ص: ٩٠ قام عند عجيزتها فاندفع التأويل المذكور ولاحاجة الى الجواب فانه أيضاً رواية عن امامنا الأعظم رحمة الله تعالى ، فيض البارى على صحيح البخارى ، ج: ١ ، ص: ٣٩٢ .

المسيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله الله عنه النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات . [راجع : ٢٣٥]

نماز جنازه میں جارتگبیروں پراجماع صحابہ

وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات

اربع تكبيرات ـ اسبات پرچاروں ائمة متفق بین كه نماز جنازه میں چارتكبيريں ہوں گا ـ

شروع میں صحابہ کرام کی کا بچھا ختلاف تھا بعد میں صحابہ کرام کی اجماع ہو گیا اوراجماع میں یہ طے ہو گیا کہ اب جاری تجمیریں ہوگی ، کیونکہ حضورا کرم کی سے پانچ بھی ثابت ہیں اوراس سے زائد بھی ثابت ہیں۔
طحاوی میں روایت ہے کہ صحابہ کی کے اجماع میں چارتئبیریں طے ہو گئیں کہ حضورا کرم کی کا آخری عمل چارتئبیریں تھا اوراسی پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ الل

الراهبواب عن الاحاديث التي فيها التكبير على الجنازة باكثر من أربع: أنها منسوخة، وقال الطحاوى باسناده عن البراهبم قال: قبض رسول الله عليه والناس مختلفون في التكبير على الجنازة، لا تشاء أن تسمع رجلاً يقول: سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه على المحتور والله عليه على الله تعالى عنه، فلما ولى عمر ورسي الله تعالى عنه، ورأى المحتلف الناس في ذلك حتى قبض أبو بكر، رضى الله تعالى عنه، فلما ولى عمر ورسي الله تعالى عنه، ورأى المحتلف الناس في ذلك هي عليه جداً، فأرسل الي رجال من أصحاب رسول الله عليه الله عليه على أمر والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا أمرا تجتمعون على أم في أن الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أم يجتمع الناس عليه، فانظروا أمرا تجتمعون على ، فانما أن بشر مثلكم، فتراجعوا الامر بينهم فاجمعوا أمرهم على أن يجمعلوا التكبير على الخيارة على ، فانما أن بشر مثلكم، فتراجعوا الامر بينهم فاجمعوا أمرهم على أن يجمعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات، فأجمع أمرهم على ذلك، فهذا عمر رضى الله تعلي عنه قد رد الامر في ذلك الى اربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله عليه بذلك، وهم حضروا من فعل رسول الله عليه المناواة خليفة وزيد بن أرقم، فكانوا مافعلوا، فمن ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا فذلك نسخ لما كانوا قد عملوا لأنهم مامونون على قد فعلوا، كما كانوا مامونين على ما قد وووا، طحاوى

# چوتھی تکبیر کے بعد قبل السلام ہاتھ چھوڑ نا چاہیئے

قاعدے کا نقاضایہ ہے کہ جس وقت چوتھی تکبیر ہوجائے توسلام سے پہلے ہی ہاتھ چھوڑ دیں ، اگر چہ جائز یہ بھی ہے کہ سلام کے بعد چھوڑ یں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ایسا قیام جس میں قر اُق نہ ہواس میں ارسال یدین مسنون ہے ، اس واسطے علا مہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ قبل السمّلا م چھوڑ دینا بہتر ہے باقی اگر سلام تک بھی ہاتھ باندھے رکھے تو کوئی گناہ نہیں اور نہ یہ ایسی چیز ہے جس پرنکیر کی جائے ، پھر جنازہ کا اصل رکن تکبیرات ہیں نہ کہ دعائیں اور یہ تھم امام کے لئے بھی ہے اور مقتدی کے لئے بھی۔

دعائیں تومسنون ہیں اگر دعائیں نہ پڑھے اور خاموش کھڑارہے تو بھی چارتکبیریں کہنے سے نماز جنازہ ہوجائے گی۔

۱۳۳۴ - حدثنا محمد بن سنان : حدثنا سليم بن حبان : حدثنا سعيد بن ميناء ، عن جابر رضى الله عنه : ان النبى الله على اصحمة النجاشى فكبر أربعاً . وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم : اصحمة . [راجع: ١٣١٤]

اصحمة النجاشى - يواصحمه نجاشى حبشه كے بادشا مول كالقب ہے جوعهد نبوى ميں حبشه كے بادشاہ تھے۔

#### (٢٥) باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

#### جنازه پرسورهٔ فاتحه پڑھنے کا بیان

٣٣٥ ا ـ حدثنا محمد بن بشار قال :حدثناغندرقال:حدثنا شعبة ،عن سعيد ،عن طلحة قال:صليت خلف ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما .

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان ، عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، قال: لتعلموا أنها سنة. ١١٣

<sup>&</sup>quot;ال و في سنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في القراءة على الجنازة بفا تحة ، رقم : 9 / 4 و سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الدعا ، رقم : 9 / 1 و سنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب مايقرأ على الجنازة ، رقم : ٢٧٨٣ .

# نماز جنازه ميں قراءة الفاتحه كاحكم

حضرت عبدالله بن عوف فی فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالله بن عباس کے پیچیے نماز جناز ہ پڑھی توانہوں نے فاتحة الكتاب كى تلاوت كى اور فرمايا كه "لتعلمو اأنها سنة" تاكمتہيں پتہ چل جائے كہ بيسنت ہے۔

# شوافع وحنابله كامسلك ودليل

بیرحدیث امام شافعی اورامام احمد رحمهما الله کی دلیل ہے جو جناز ہے میں فاتحہ پڑھنے کومسنون کہتے ہیں۔ ملل پھراس میں اختلاف ہے کہ آیا واجب ہے یانہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مسنون۔ 10

# حنفيه ومالكيه كإمسلك ودليل

مالکیہ اور حنفیہ جنازے میں فاتحۃ الکتاب کومسنون نہیں ماننے اگر چہ جائز کہتے ہیں ،امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناز ہ میں فاتحہ پڑھنے کا ہمارے شہر میں معمول نہیں۔ ۱۱

دلیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا اثر پیش کرتے ہیں کہ وہ بغیر فاتحہ کے نماز جنازہ پڑھتے تھے ۔ یعنی نماز جنازہ میں قراُت فاتحہ کے قائل نہیں تھے اور یہی قول حضرت عمر کے ،حضرت علی کے ،عبداللہ بن عمر کے

٣١٤ المغنى، مسألة قال والصلاة عليه يكبر ويقراء الحمد، ج: ٢،ص: ١٨٠، دارالفكر، بيروت، ٥٠٥ اهـ.

۵ ال ماحكاه الترمذى عن الشافعى من أن القراء ة بعد التكبيرة الاولى ، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ حكى الرويانى وغيره عن نص الشافعى أنه : لو أخر قراء ة الفاتحة الى التكبيرة الثانية جاز ، وهذا يدل على أن المعراد الاستحباب دون الوجوب ، و حكى ابن الرفعة و البندنيجى و القاضى حسين و امام الحرمين و المغزالى و المتولى تعين القراء ة عقيب التكبيرة الأولى ، و اختلف المسألة كلام النووى ، فجزم فى (البيان) بوجوب قراء تها فى التكبيرة الاولى ، وخالف ذلك فى (الروضة) فقال : أنه يجوز تأخير ها الى التكبيرة الثانية . وقال فى (شرح المهلب) ، فان قرأ الفاتحة بعد التكبيرة أخرى غير الأولى جاز ، وكذا قال فى (المهناج) ، كذا ذكر ه العلامة بدر الدين العينى رحمه الله فى العمدة ، ج: ٢، ص: ١٩٣ .

٢١ل وقال مالك: قراءة الفاتحة ليست معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة ، المدونة الكورى ، ج: ١، ص:
 ٢٢ ١ ، دار صادر ، بيروت .

اور حفرت ابوہریرہ ﷺ سے بھی مردی ہے اور تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی اثر منقول ہے۔ کالے باقی حدیث میں بات بالکل صرح ہے،اس کی جتنی تاویلات کی گئی ہیں سب کمزور ہیں ،حدیث میں بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ فر مارہے ہیں کہ میں نے اس لئے پڑھی ہے تا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بیسنت ہے اور صحابی جب کسی عمل کوسنت کہے تو وہ حدیثِ مرفوع ہوتی ہے اور اس لئے اس کی جو تاویلات کی گئی ہیں وہ سب کمزور ہیں اور بی حدیث بہت ی احادیثِ مرفوعہ سے مؤید ہے۔

## قول فيصل

علا مہ بدرالدین مینی رحمہ اللہ نے عمد ۃ القاری میں نبی کریم وہ سے فاتحۃ الکتاب پڑھنے پرسات آٹھ صحابہ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے، توضیح بات یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب پڑھنا احادیث مرفوع سے ٹابت ہے اور جوبعض حنفیہ کہتے ہیں کہ دعاء کی نبیت سے پڑھ لے تلاوت کی نبیت سے نہ پڑھے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مالے کھنیہ کہتے ہیں کہ دعاء کی نبیت سے پڑھے لے تلاوت کی نبیت سے نہ پڑھے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مالے لہذا اس معاملہ میں یقیناً شافعیہ اور حنا بلہ کا فد ہب قوی ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی چا ہیئے،

البتہ واجب نہیں ہے۔ 119 س**ورۃ الفاتحہ کب ب**ری<sup>ر</sup> **ھی جائے** 

سوال: نمازِ جنازُه مين سورة الفاتحه كب برُهني چاپيئے؟

جواب: جواب یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں ثناء کے بعد پڑھنی چاہیئے ،البتہ یہ بات بھی ذہن میں ربنی چاہیئے کہ مرقبہ ثناء جوہم پڑھتے ہیں یعنی سبحسانک اللّهم و بحمدک المنح تواس کا پڑھناکسی روایت سے ثابت نہیں۔

21 و نقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة ، وهو قول مالك والكوفيين. قلت: وليس في صلاة الجنازة قراء قالم الكنارة قلم المنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن عندانا. وقال ابن بطال: وممن كان لايقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن عمر و ابوهريرة ، ومن التا بعين: عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي والحكم ، وقال ابن المنذر: وبه قال مجاهد وجماد والثوري ، عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ١٩١.

۱۱۸ تغمیل کے لئے مراجعت قرما کیں : عمد ہ القاری ، ج: ۲ ، ص : ۱۹۳ - ۱۹۱ .

9ال كتب قاوى بم حفيك تا تدك لت يهال تك ذكر به: ولا يقوا فيها القرآن ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس به وان قرأها بنية الله وآن لا يبجوز لانها محل الدعاء دون القراء ة ، كذا في محيط السرخسي ، الفتاوى العالم تحيرية ، باب الجنائز ، الفصل الخامس في الصلاة على الميت ، ج: ١،ص: ١٢٢ .

البتہ روایت میں صلاۃ البخازۃ کے بارے میں فرمایا گیا''ھو النناء و الدعاء للمیت ''تواس سے اصطلاحی ثناء کوتر جے دے دی گئی ہے اس ثناء پر جونماز کے اندر ہے، ورنہ ثناء تو کسی طرح بھی ہو سکتی ہے تو اس کو پڑھنے میں تو حرج نہیں لیکن کسی حدیث میں ان لفاظ کے ساتھ ثابت نہیں۔ سبحانک اللّٰهم المنح بی ثناء ہے لیکن ثناء کی اصطلاح تو بعد میں ہوئی کہ لوگ اس کو ثناء کہنے لگے اور نما نے جنازہ میں تو مطلق ثناء تھی کہ کسی طرح آدمی ثناء کر لے لیکن ترجیح یہ دے دی گئی ہے کہ بنی وقت نماز میں جو ثناء پڑھی جاتی ہے وہی اس میں بھی پڑھی جائے۔ اس طرح استنباط کیا گیا ہے اور یہ جے ہاں میں کوئی حرج نہیں لیکن سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ بی ثنا بیٹ بین اس کے نماز جنازہ میں اس کو پڑھ لینا چا ہیئے۔

جنازه مين تبيراولى كے بعد حمد ہے خواہ الحمد للله كرماتھ ہويا ثناء وغيره كرماتھ ہو ـ نماز جنازه مين ثناء كى بارے ميں مشائخ كا اختلاف ہے : بعض حضرات نے كہا ہے كہ ثناء " المحد حمد للله " كى ذريعہ ہوگى اور بعض حضرات نے كہا ثناء " سبحانك الله " كى ذريعہ ہوگى ـ ثناء كا جُوت حضرت ابو ہريم عظمى كى روايت سے ما خوذ ہے: انه سأل أبا هريوة كيف نصلى على الجنازة ؟ فقال أبو هريوة : " أنا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها ، فاذا وضعت كبرت ، و حمدت الله ، وصليت على نبيه " • 1ل

#### تعامل ائمه

اصل میں بات بیہ کہ امام مالک رحمہ اللہ تعاملِ اہلِ مدینہ پر ممل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعاملِ اہلِ کوفہ پڑ سے کا تعامل نہیں تھا، اس لئے تعاملِ اہلِ کوفہ پڑ سے کا تعامل نہیں تھا، اس لئے انہوں نے بیرہ وقت اختیار فرمایا۔ اس سے بیربات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ واجب نہیں عمونکہ اگر واجب

<sup>•</sup> القال في المبسوط: اختلف المشايخ في الثناء، قال بعضهم: بحمد الله. كما في ظاهر الرواية، وقال بعضهم: يقول: سبحائك اللهم وبحمدك كما في سائر الصلوات، وهو رواية الحسن عن الامام كذا في "الدراية". ولايقرأ الفاتحة الاعلى وجه الثناء. ومثله في "العناية" ( ٢: ٩٣ ١، ٩٣ ١). وفي الجوهر النقي: ومذهب الحنفية أن القراءة في صلاة الجنازة لاتجب ولا تكره. ذكره القدوري في "التجريد". و فيه: وقال ابن بطال في "شرح البخاري": اختلف في قراءة الفاتحة على الجنازة، فقرأ بها قوم على ظاهر حديث ابن عباس، وبه قال الشافعي، وكان عمر، وابنه، وعلى، أبو هريرة ينكرونه و به قال أبو حنيفة، ومالك. وقال الطحاوي: من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لالتلاوة، أعلاء السنن، ج: ٨، ص: ٢٥٥، و موطأ مالك، كتاب الجنائز، باب مايقول المصلى على الجنازة، وقم: ٥٣٥، دارأحياء التراث العربي، مصر.

ہوتا تو اہل مدینہ اور اہل کوفہ میں بھی اس کا تعامل ہوتا اور عبداللہ بن مسعود ﷺ اور دوسرے صحابہ ﷺ بھی اس کو ترک نہ فرماتے تو واجب تو نہیں لیکن سنت ہونے کا انکار کرنا بھی زیاد تی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی الی روایت نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ بیسنت نہیں ہے، رہڑھتے نہیں تھے ان کاعمل نہیں تھا، گویا واجب ہونے کی نفی ہوئی ،متأخرین حنفیہ نے فرمایا کہ فاتحہ دعا کے طور پر پڑھے تو ٹھیک ہے تلاوت کے طور پر پڑھے تو ٹھیک نہیں ، بیمتأخرین کا قول ہے۔ الل

# نیت زبان سے کرناضر وری نہیں

**سوال:** کیا جنازے میں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟

جواب: نیت کے بارے میں پہلے تو سیمجھیں کہ نیت زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے ہوتی ہے، یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہوگیا ہے کہ فلال نماز کی نیت کے الفاظ یہ ہیں یہ تو محض جاہلوں کو نیت کا تعین کرانے کیلئے مقر رکئے گئے ہیں لیکن جس طرح اب اس کونماز کا ضرور کی حقہ سمجھنے گئے ہیں تو اب یہ قابل ترک ہیں، نیت صرف اتن ہوئی جا لیا ہوئی جہ نماز جنازہ ہور ہی ہے، دل میں خیال ہے کہ میں نماز جنازہ کیلئے جارہا ہوں تو بیت ہوگئی، الفاظ مخصوصہ پڑھئے کی حاجت نہیں، اب لوگ یہ بھے گئے کہ نیت کے الفاظ بھی نماز کا لازی حقہ ہے یہاں تک کہ نماز ہور ہی جورہی ہورہی ہورہی ہورہی کہ میں نیت کرتا ہوں چا را کعت نماز کی چھے اس امام کو منہ میرا قبلہ شریف کی طرف وغیرہ بوری گردان کرتا ہے کہ میں نیت کر دکوع بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا کو کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف وغیرہ بوری گردان کرتا ہے یہاں تک کہ رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا کو کی جواز نہیں ، نیت محض قلب کے اندرارادہ بیدا ہونے سے ہوجاتی ہے، اب تو حالت یہ ہوگئ ہے کہ لوگ با قاعدہ بی چھے ہیں کہ صلاۃ الشیح کی نیت کیے ہوتی ہے، تو اس کیلئے ہرایک کے الفاظ وحی کے ذریعے نہیں آئے، لہذا ہے سب ہوتی ہے، نماز جاجت کی نیت کیے ہوتی ہے، تو اس کیلئے ہرایک کے الفاظ وحی کے ذریعے نہیں آئے، لہذا ہے سب بے اصل بات ہے۔

#### ( ۲۲) باب الصلاة على القبر بعد مايدفن في كتراب أي كام قري ذاذ با هذكا السر

دفن کئے جانے کے بعد قبر پر نماز پڑھنے کا بیان

٣٣٧ ا ـ حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد ،عن ثابت ،عن أبي رافع

الله وفي المحيط والتجنيس: ولو قرأ الفاتحة بنية الدعا فلابأس به، وان قرأها بنية القراء ة لايجوز، لانها محل المدعادون القراء ة معاوى عالمگيرية، باب الجنائز، الفصل الخامس في الصلاة على الميت، ج: ١،ص: ١٢٣، المحوالوالق، ج: ٢،ص: ١٩٤.

عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن أسو درجلا أو مرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي هن أبي هريرة رضى الله عنه أن أسو درجلا أو مرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي هن مسوته . فلذكره ذات يوم فقال عليه الصلواة والسلام: ((مافعل ذلك الإنسان؟)) قال وانهات يا رسول الله قال: ((أفلا آذنت موني؟)) فقالوا: إنه كان كذاو كذاقصته قال: فحقروا شأنه قال: ((فدلوني على قبره) فأتى قبره فصلى عليه قبره فصلى عليه فصلى عليه

# قبر پرنماز جنازه میں اختلا ف ائمه

''ف صلّبی علیہ،' اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال فر مایا ہے کہ قبر پرنمازِ جنازہ جائز ہے ، پنانچہ امام شافعیؓ کے نزدیک ایک ماہ کی گنجائش ہے۔

جبکہ حنفیہ کے ہاں صرف ،اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ میت کونما نے جناز ہ پڑھے بغیر دفن کر دیا ہویا اس کے ولی نے نماز نہ پڑھی ہوتو اب ولی کواجازت ہے کہ قبر پر جا کرنماز جناز ہ پڑھ لے بشرطیکہ ابھی اتنی ہی مدت گزری ہو کہ اس مُر دے کے پھولنے یا پھٹنے کا غالب گمان نہ ہو، اس کی عام طور پر سے مدت ثین دن مقرر کی گئ ہے اس کے بعد نہیں۔

حدیث باب حفیہ کے نزدیک نی کریم ﷺ کی خصوصیت ہے، کیونکہ حضور ﷺ نے دوسری حدیث میں فرمایا:
" إن هذه القبور مسملونة ظلمة علی أهلها وان الله عز وجل ینورها بصلاتی علیهم "۲۲٬۱۲۳

''کہ بیقبریں ظلمت سے بھری ہوتی ہیں تو اللہ تعالی میری نماز کی برکت سے ان میں نور پیدا فر مادیتے ہیں'' تو بیر حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خصوصیت ہے باقی لوگوں کو اس کی اجازت مطلقاً نہیں ،لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔ ۱۲۴

۱۲۱ والمسئلة فيها عندنا انه لو دفن بدون الصلاة يصلى على قبره مالم يتفسخ ، وعينه المشائخ بثلاثة أيام وان لم يكن الولى حاضراً فله أن يصلى عليه وان كان قد صلى عليه مرة الخ ، واما في الحديث الباب فادعى الحنفية أن النبي والمنظمة المنافع عليه وان كان قد صلى عليه مرة الخ ، واما في الحديث الباب فادعى الحنفية أن النبي والمنافع المنافع المنا

#### (٢٤) باب الميت يسمع خفق النعال

# مردہ جوتوں کی آواز سنتاہے

۱۳۳۸ معدنا عياش: حدثنا الأعلى: حدثنا سعيد ح وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع: حدثنا سعيد، عن قتاده ، عن أنس رضي الله عنه النبي اقال: ((العبد إذا وضع في قبره و تولي و ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ماكنت تقول في هذا الرجل محمدا ؟ فيقول: أشهدأنه عبد الله ورسوله. فيقال: أنظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله مقعدا من الجنة )). قال النيا. ((فيراهما جميعا. و أما الكافر أو المنافق فيقول: لاأدري، كنت أقول مايقول الناس. فيقال لادريت و لا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحةً يسمعها من يليه إلا التقلين )). وأنظر: ١٣٤٣]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک صبے روایت ہے کہ نبی کریم انے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر پررکھا جاتا ہے اوراس کو فن کرکے پیٹے پھیر لی جاوراس کے ساتھی رخصت ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے اوراس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں اوراس کو بٹھا کر کہتے ہیں، کہاس شخص بعنی محمدا کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں ۔ تو اس سے کہا جاتا ہے اپنے جہنم کے مھکانے کی طرف و کھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت کا ٹھکا نہ عطا کیا۔ نبی کریم انے فرمایا کہ ان دونوں چیز وں یعنی جنت وجہنم کو دیکھے گا اور کا فریا منافق کہا کہ میں نہیں جانتا میں تو وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے تو کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ تمجھا۔

پھرلوہے کے ہتوڑے سے اس کے دونوں کا نوں کے درمیان مارا جائے گا ، تو وہ چیخ مارے گا اور اس چیخ کوجن وانس کے سوااس کے آس پاس کی چیزیں نتی ہیں۔

<sup>113</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض معقد الميت من الجنة او عداب القبر والتعوذ منه ، رقم: ١١٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، منه ، رقم: ١١٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ، رقم: ٢١١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند الس بن مالك ، رقم: ٢١٢ ٢ ، ٢ ، ومالك ، رقم: ٢٢ ٢ ١ ، ٢ مسند السبن مسند المكثرين ، باب مسند السبن السبن مسند السبن الس

تشرتح

يه حديث پهلے بھی گذر چکی ہیں،اس میں دوبا تیں قابلِ ذکر ہیں:

ایک توبیکه "ماکنت تقول فی هذاالر جل محمد "" اس بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ قبر میں نی کریم کی شبید دکھائی جاتی ہے کین ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ شبید دکھائی جائے بلکہ ماحضو فی الذهن کے حماب سے هذاالو جل کہددینا بھی درست ہے۔

ووسرے اس میں لادریت و لا تلیت (تلیت اصل میں تلوت ہے مضدریت سے مشاکلت پیدا کرنے کے لئے تلوت کی واوکویا سے بدل کر تلیت کردیا) کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو تہمیں پند ہے کہ کیا ہونا چاہیئے اور نہ تم نے کسی کی تقلید کی ، تالایت اور نہ تم نے کسی کے پیچے جانا یعنی نہ تو خور تہمیں علم تھا اور نہ کسی کی تقلید پر ایمان اور اعمالِ صالحہ کو اختیار کیا یا یوں کہدو کہ لا تلوت یہ تلاو قسے ماخوذ ہے یعنی تم نے کلمہ طیبہ کی تلاوت نہیں کی۔

# مسئله ساغ موتى

سوال: کیااس سے ساع موتی ثابت ہوتا ہے یانہیں؟

وہ سائے کے قائل تھے اگر چہ اس میں بحث کی ہے کہ سائے کے قائل تھے یا نہیں واللہ اعلم کیکن موجودہ زیادہ تر حضرات کا خیال ہیے ہے کہ سائے موتی کا اثبات کرتے ہیں،البتہ جہاں نفی آئی ہے تو وہ نفی کو دوسرے معنی پرمحمول کرتے ہیں البتہ جہاں نفی آئی ہے تو وہ نفی کو دوسرے معنی پرمحمول کرتے ہیں اگر بھی اس مسئلہ کی تفصیل دیکھنی ہوتو میرے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب) قدس اللہ سرہ کا اس موضوع پر ایک بہترین رسالہ ہے جس کا نام محمیل الحبور بسماع اہل قبور جواحکام القرآن کے اندر چھیا ہوا ہے اس میں بڑے ہی اعتدلال وانصاف کے ساتھ اس مسئلہ کا بیان ہوا ہے، لہذا اس تفصیل کو بھی وہاں دیکھ لینا، زیادہ کمبی چوڑی بحثیں کرنے سے بچھ حاصل نہیں۔

### (٢٨)باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

اس شخص کا بیان جوارض مقدسہ یا اس کے علاوہ جگہوں میں دفن ہونا پسند کر ہے

اسبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جائه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يزيد الموت. فرد الله عز وجل عليه عنيه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور ، فله بكل ماغطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالان، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر) قال: قال رسول الله الله الله الله الله عند الكثيب الأحمر)). ٢٦١

# تشريح

حضرت ابو ہریر ہ میں فرماتے ہیں کہ ملک الموت کوحضرت موی الطبیعین کے پاس جھیجا گیا جب وہ موی الطبیعین کے پاس جھیجا گیا جب وہ موی الطبیعین کے پاس آئے تو موی الطبیعین نے ان کوالیا تھیٹر مارا کہ ملک الموت کی آئکھ پھوڑ دی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جھیجا جو گئے اور جا کرعرض کیا'' اُر سلتنی إلی عبد لا يويد الموت ''کرآپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو

٢٦ل وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل موسى ، رقم : ٣٣٤٣ ، وسنن النسائى ، كتاب الجنائز ، باب نوع آخر ، رقم : ٢٠٩٢ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، رقم : ٣٣٦ وباب باقى المسند السابق، ٢٠٢٥ ، ٢٢٣٨ ، ٣٨٨٠ ا .

مرنائی نہیں چاہتا "فرد الله عز وجل علیه عینه "الله تعالیٰ نے اس کی آکھ واپس دلوادی "وقال ارجع" اور فر مایا کد دوبارہ ان کے پاس جا و اور ان سے کہو " یہ ضع یدہ علی متن ثور " توجتے بال ان کے ہاتھ کے نیچ آئیں گے تو ہر بال کے وض ان کو ایک سال کی زندگی دے دی گئ" فسلسه بسکسل مساغطت بسه یده بمکل شعرة سنة " جب وہ گئے اور موی الطبیح سے کہا کہ تم کو اتن عمر دی جاتی ہے تو موی الطبیح نے پوچھا کہا ہے پر وردگار! اس کے بعد کیا ہوگا، کہا کہ شم الموت پھر موت آئے گی۔قال فالآن انہوں نے کہا کہ جب بعد میں تر وردگار! اس کے بعد کیا ہوگا، کہا کہ جب بعد میں آئی ہی آئی ہے تو پھر ابھی کیوں نہ آئے۔

"فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجو" دعاية رمائى كه مجھارض مقدس كے قريب كرديا جائے كيونكه اس وقت وادى تيه ميں شھاوران كا انقال بھى وادى تيه بى ميں ہواہے جوآج كل" سينا" كہلاتى ہے تو آپ نے درخواست كى كه اے الله! مجھارض مقدسہ كتريب كرديا جائے دمية بحجو اتنا قريب چلا جاؤل كه پھر وہال كرسكے۔قال رسول الله في فلو كنت ثم اگر ميں وہال ہوتا تو لمرأيتكم قبره ميں موسى كى قبرتم كود كھا تا إلى جانب المطريق عند الكثيب الأحمر جوسرخ ٹيلے كے پاس راست كى قريب ہے،حضورعليه الصلوق و والسلام كوبطوروى آپ عليه السلام كى قبرد كھائى گئى ہوگى كه يه موسى النيزين كى قبر ہواور ويسے بھى آپ وہال سے گزرے ہيں، جس كى تفصيل ان شاء الله آگے آئے گی۔

یہاں جو یہ واقعہ ذکر کیا جارہ ہے کہ موٹی الطابی ہے پاس ملک الموت آئے اور انہوں نے ملک الموت کو جہرے میں ملک الموت آئے اور انہوں نے میں ۔ یہی تھیٹر مارکران کی آنکھ پھوڑ دی ،اس کے او پر معتز لہ ،جہرے اور منکر ین حدیث نے سخت اعتراضات کئے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے ، یہ ہو جی نہیں سکتا ،اس واسطے کہد دیا کہ وہ یہ حدیث مانے بی نہیں ، ایک تو یہ کہ فرشتے کی آنکھ کیسے پھوڑی ،فرشتہ کوئی جسمانی چیز تو ہوتی نہیں کہ اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے ، پھریہ کہ ملک الموت آیا تو دوحال سے خالی نہیں یا تو وقت مقدر ہو چکا تھا پھر تو موٹی الطابی کو طاقت بی نہیں ہوئی چاہیے تھی کہ آنکھ پھوڑ کر اس کو واپس بھیج دے دیتے اور اپناوقت ٹلواتے ،اس لئے کہ "لن یہ و جّسو اللہ نہ فساً إذا جا ء اجہ لھا" یا ابھی وقت نہیں آیا تھا جب وقت نہیں آیا تھا تو ملک الموت وقت سے پہلے کیوں آگیا ،تو اس لئے یہ تنگی بات ہے کوئی بھی عقل میں آنیوالی نہیں اور نہ یہ اصول کے مطابق ہے ،اس لئے بہت سے لوگوں نے یہ مؤقف بات ہے کوئی جہر پھر عشل میں آنیوالی نہیں اور نہ یہ اصول کے مطابق ہے ،اس لئے بہت سے لوگوں نے یہ مؤقف اختیار کیا کہ یہ حدیث غلط ہے ،کین حقیقت میں حدیث کوغلط کہنے کی کوئی وجہنیں ہے ۔

صورتحال بیہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملک الموت آیا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت موٹ الطاع اللہ سے کہا کہ ''أجب ربّح '' اپنے پروردگار کی دعوت کا جواب دویعنی اللہ میاں کے پاس چلویہ عنی ہیں ''أجب ربّح'' کے توروایات میں آتا ہے کہ آدمی کی شکل میں آیا تھا اورا چا تک آیا تھا جبکہ انبیائے کرام کے بارے میں اللہ تعالی کی سنت رہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت پہلے جاکر

ان سے پوچھتا ہے اوراجازت لیتا ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اکرام ہے اوراللہ کی سنت ہے۔ حضورا کرم ﷺ سے بھی پوچھا گیا جس پرآپ نے کہا''اللّھم بالرفیق الاعلیٰ''

تواس وقت ملک الموت بتقد بر النی اطلاع دیئے بغیر ویسے ہی پہنچ گئے اورانسانی شکل میں آئے تو ایک دم سے اچا تک موٹ الکٹی کا کھر میں ایک اجنبی آ دمی داخل ہو گیا اور کہتا ہے کہ اللہ میاں کے پاس چلوتو مطلب اس کا بیہوا کہ میں تہمیں قبل کروں گااس لئے کہ جب ایک انسان کی شکل میں کوئی آ دمی اچا تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میاں کے پاس چلوتو مطلب ہے کہ میں تہمیں مارنے آیا ہوں ، اس لئے موٹ الکٹی کا نے اس کوجو مارا تو وہ ورحقیقت اپنے دفاع میں مارا۔

ر ہانیہ کہ فرشتے کی آئکھ کیسے پھوٹی؟

امدادالفتاوی میں حضرت کیم الامت مولا نااشر ف علی تھا نوگ نے فر مایا کہ در حقیقت قاعدہ یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ تعالی نے مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت عطا فر مائی ہے تو وہ جس وقت جس شکل میں ہوتے ہیں طاقت بھی ان کی اسی شکل کے مطابق ہوتی ہے، لہذا اگر جن چیوٹی کی شکل میں آ جائے تو اس میں طاقت بھی چیوٹی جیسی ہوگی ، اس وقت اگر ہاتھ سے ماروتو مرجائے گا تو جس وقت جیسی طاقت میں ہوتا ہے طاقت بھی اسی حالت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو فرشتہ جب آ دمی کی شکل میں آ یا تو اس میں آ دمی جیسی طاقت ہے، آ دمی جیسے اعضاء میں اور جب آ دمی کی آ کھی چھوٹ سکتی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایل

اشكالات كاجواب معروض ب:

(۱) اس کی کوئی دلیل نہیں کہ موی الظیمیٰ نے ملک الموت کو پہپانا تھا جمکن ہے کہ بشری شکل میں آئے ہوں ،جس کو یہ جھا ہو کہ کوئی آدی ہے جو جان لینے کی دشمکی ویتا ہے ، آپ نے مدافعت کے طور پر تھپٹر مارا جس میں آگھ پھوڑنے کا قصد نہ تھا ، مگر اتفاق سے ایسا ہوگیا اور ملک الموت کو اس کا علم نہ ہوا ہو کہ انہوں نے پہپپپپپپپل ورنہ کہ دیتے کہ میں ملک الموت ہوں یا یہ سمجھا ہو کہ بیاس کہنے سے بھی لیقین نہ کریئے ، کیونکہ اس وقت تک تق اتحالی نے ان کے ملک الموت ہونے کا علم ضروری پیدا نہ کیا تھا ، اس لئے بجائے ان سے گفتگو کرنے کے خداتعالی سے عرض کیا اور آگھ کے ماؤف ہونے رہمی اشکال نہیں ہوسکنا ، کیونکہ جس شکل میں تمثل ہوتا ہے اس کے کل یا بعض خواص اس میں پیدا ہوجاتے ہیں اس وقت ان کی آگھ اتن ہی تو ت تھی جس قد ربشر کی آگھ میں ہوتی ہے ، دوبارہ جو تشریف لائے یا تو مکی شکل میں آئے ہوں یا بشری شکل میں ہوں ، مگر حق تعالی نے موٹی الطیمانی اور مسلم کے فرشتہ ہونے کا علم ضروری پیدا کر دیا ہو، اور بعض حالات میں انہیا ء کا فرشتوں کا نہ پہپپانٹا کی مستجد نہیں حضرت ابرا ہیم الطیمان اور حضرت لوط الظیمانی کا نہ پہپپانٹا اور کھانا پیش کرنا یا اپنی قوم سے اندیش کرنا قرآن مجید میں نہ کورہے ، باتی اجل مستحد نہیں حضرت ابرا ہیم الطیمان خوام سے اندیش کرنا قرآن مجید میں نہ کورہے ، باتی اجل مستحد نہیں حضرت ابرا ہیم الطیمان خوام نے اندیش کرنا قرآن مجید میں نہ کورہے ، باتی اجل مستحد نہیں حضرت ابرا ہیم الطیمان خوام ہیں ۔

.. ﴿ بقيه حاشيه الكلِّص فحه ير ﴾ .....

المال چانچامدادالفتاوي بساس كي تفسيل ملاحظه فرمائين

ر ہابیسوال کہ دوحال ہے خالی نہیں ، تو موسیٰ الطبیع ہی وفات کا وفت آ چکا تھا یا نہیں آیا تھا اگر وفت آ چکا تھا تو ٹلا کیسے اورا گرنہیں آیا تھا تو ملک الموت کیسے آئے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں میہ بات تھی اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہی میں تھا کہ ملک الموت حضرت موسیٰ الطلقیٰ کے پاس دومر تبہ جائیں ، پہلی مرتبہ جب بھیجا گیا تو اس وقت وقت مقدر نہیں آیا تھا اس وقت مقدر ہی می تھا کہ ایسا ہو، وقت مقدر بعد میں آنے والاتھا جس کا ذکر بعد میں آیا اس واسطے اشکال کی کوئی بات نہیں۔ رہا یہ سوال کہ ایسا کیوں کیا گیا ؟ جب قبض روح کا مقصد نہ تھا تو ملک الموت کو بھیجا کیوں گیا ؟ اور آئکھ

ابسباشکالات ندکوره تمبراول مرتفع بو مے ،اور ۱۱ المصوت جسو" کاشکال یمی رفع بوگیا، چنا نچه جب ان کومعلوم بوگیا که بیام تن به اسکو ۱۰ جسسو ۳۰ سمجه کرراضی بو می ، رباید که ید کیوں پوچها که ۱۷ شهم هسه ۴۰ اس پس اس پر منبه فرمانا تفاکة طویل عمرکوئی مطلوب چیزیس ، البته اگر دوام وخلود بوتا توسیجها جاتا کهشل ملاکله کے میرے لئے بھی قرب خاص موت پرموقو ف نہیں تو اس کی طلب مفیرتھی ۔

(۲) ملاتکداگرا پی صورت اصلیہ میں بھی ہوں تب بھی نصوص سے ان کا مادی ہونا ثابت ہے، کو مادہ لطیف ہو، چنا نچرای حالت میں ان کا است سے ان کی حرکت وسکون سب کھ قطعیات سے ثابت ہے، پس جواشکال تج دے ساتھ خاص ہوہ تو مرتف ہے، باتی جواشکال لطافت مادہ کی صورت میں ہے وہ بھی بظاہر اس وقت واقع ہے جب ملک الموت اپنی المسلی شکل میں ہوں ، اور بیٹا بت نہیں بلکدا حمال ہے کہ اثمری شکل میں سے ۔ اور اور پہر کور ہوا ہے کہ جس شکل میں ہوتا ہے اس کے کل بیا بعض خواص اس وقت طاہر ہوتے ہیں اور نظر خاکر کے بعد اس نقتر پر بھی بیا شکال واقع نمین ، کونکہ بیخاصیت کہ تفرق کے بعد فوراً التیام ہوجائے لوازم ذات سے نہیں محض جعل جامل سے ہے، اگر بطور خرق عادت کے کسی حکمت سے کہ اس کی تعین ہمارے ذمہ نہیں ، بیخاصیت شکلف ہوجاو ہے تو کوئی وجرا متاع کی نہیں ، جیسے بخاری وسلم میں صدیث نمز میں مرفوعاً ' فسسا صلا سلسو ب الکہ خود قرآن مجید میں الممکنل حتی خورج من الممکنل فسقط فی المبحر قال و امسک الله عنه جویته الماء حتی کان مثل الطاق '' بلکہ خود قرآن مجید میں ' فانفلق فکان کل فوق کالمود المعظیم ''میں آخریق ماء کے بعداس کا عدم التیام ایک وقت محدودتک نہ کور ہے۔ بلکہ خود قرآن مجید میں ' فانفلق فکان کل فوق کالمود المعظیم ''میں آخریق ماء کے بعداس کا عدم التیام الیک وقت محدودتک نہ کور ہے۔

اور ملائکہ کے آکھ کان وغیرہ ہونے کانفی نہ کسی دلیل نعتی ہے ثابت نددلیل عقلی ہے، بلکہ ظاہر آجب ان کے لئے سمی ، بھر تھم ثابت ہے نو ان جوارح کا ثبوت بھی غالب ہے اور آگر غالب بھی نہ ہوتو محمل تو ضرور ہے اور مانغ کے لئے احمال کانی ہے ،غرض عقلی یانعتی اشکال تو واقعہ پر پچھے نہ رہا۔ اب صرف استبعاد کا دعوی کیا جا سکتا ہے ، سواہل ملل فحل اجمالاً اس سے زیادہ مستبعدات کے قائل ہوجاتے ہیں ، تو اس قائل کا ہوتا بھی لازم ہے۔ جواب کے بعض اہم اجز اعلامہ نووی ہے بھی ذکر کئے ہیں ، مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرما کیں: المداو الفتاوی ، ج دی کیوں پھوڑ وائی گئی اور بیا ایبا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب بیہ کہ بیتو کارخانۂ قدرت کے حکموں میں دخل اندا زی والی بات ہے کہ کیوں اللہ میاں نے بید کیا اور کیوں یوں کیا، تو ہر کیوں کا جواب انسان کے پاس موجود نہیں، اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری ناک بہاں کیوں گئی ہے بیچھے کیوں نہیں گئی؟ کان دو کیوں ہیں تین کیوں نہیں؟ تو ہر کیوں کا جواب موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت وہی جانتا ہے، ہوسکتا ہے کہ انبیاء کی عظمت بمقابلہ ملا کی خرورت نہیں کہ خاہر کرنامقصود ہواور نہ جانے کیا کیا حکمت ہو سکتیں ہیں، تو ان حکمتوں میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا حکمت تھی۔

البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے جواستدلال کیا ہے وہ بیہ ہے کہ کوئی شخص اگر بیرجا ہے کہ میں ارض مقد سہ میں دفن ہوں او نسحو ہا یا اس جیسی زمین میں کہ وہ مقد س ہونے میں منصوص تو نہ ہولیکن بیر خیال ہو کہ مقد سہ میں دفن ہوں تو اس میں کوئی مضا کہ نہیں کیونکہ موسی النظامی نے ارضِ مقد سہ میں مدفون ہونے کی تمنا فرمائی ، لہذا اگر ہزرگوں کے پاس دفن ہونے کی تمنا کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ، یہ کوئی شرک نہیں کہ فلاں ہزرگ کے پاس مجھے دفن کیا جائے۔

سوال: اگر کوئی شخص کسی دوسری جگه دفن کرنے کی وصیت کرے تو کیا پیمعتبر ہے یانہیں؟

جواب: یه وصیت معتبر نہیں ، کیونکہ میت کو دوسری جگہ لے جانا مکروہ تنزیبی ہے، اس لئے بیہ وصیت بھی معتبر نہیں \_

#### ( ۲۹) باب الدفن بالليل

# رات کودفن کرنے کا بیان

"ودفن ابو بكر رضي الله عنه ليلاً". "

• ٣٣٠ ا حدثنا عثمان بن أبى شيبة : حدثنا جرير ، عن الشيبانى ، عن الشعبى ، عن الشعبى ، عن الشعبى ، عن البن عباس رضى الله عنهما قال : صلى النبى على رجل بعد ما دفن بليلة ، قام هو وأصحابه ، وكان سأل عنه فقال : ((من هذا ؟)) فقالوا : فلان دفن البارحة ، فصلوا عليه . [راجع : ٨٥٠]

۔ حدیث باب سے معلوم ہوا کہ میت کورات کو دفنا نا جائز ہے۔ کیونکہ اگرمیت کورات میں دفن کرنے میں کوئی کراہت ہوتی تو آنخضرت ﷺ اس پرضرور کلیرفر ماتے۔

#### ( + 4) باب بناء المسجد على القبر

## قبر پرمسجد بنانے کا بیان

ا ۱۳۳۱ حدثنا اسماعيل قال: حدثنى مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما اشتكى النبى الله ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: مارية. وكانت أم سلمة و أم حبيبة رضى الله عنهما أتنا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: ((أولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله)). [راجع: ٢٢٤]

#### تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ بیار پڑے تو آپ ﷺ کی بعض ہویوں نے ملک حبشہ کے ایک گرجا کا تذکرہ کیا جسے ماریہ کہا جاتا تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما حبشہ گئ تھیں تو ان دونوں نے اس گرجا کی خوبصورتی اور ان تصویروں کا حال بیان کیا جواس گرجا میں تھیں۔

آپ ﷺ نے سراٹھایا اور فرمایا کہ بیلوگ وہ ہیں کہ جب ان کا کوئی مردصالح مرجا تا تھا تو بیاس قبر پر مسجد بنالیتے تھے پھراس کی تصویریں بنالیتے تھے، بیلوگ اللّٰد تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔

#### (١٦) باب من يدخل القبر المرأة

# عورت کی قبر میں کون اتر ہے

قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعنى الذنب. قال أبو عبدالله: ﴿ لَيَقُتَرِفُوا ﴾ [الانعام: ١٣٠] ليكتسبوا. [راجع: ١٢٨٥]

عبدالله بن مبارک کابیان ہے کو گئے نے کہا کہ ''لم یقاد ف'' کا مطلب میرے خیال میں بیہے کہ گناہ نہ کیا ہواورا بوعبداللہ (امام بخاری رحمہاللہ) کہتے ہیں کو قرآن میں ''لیقتر فوا'' کے معنی ''لیکتسبوا'' ہے۔

#### ( ۲۲) باب الصلاة على الشهيد

### شهید برنماز پڑھنے کا بیان ۱۲۸

١/١/ هذا باب في بيان حكم الصلاة على الشهيد، وانما لم يفسر الحكم وأطلق الترجمة لأنه ذكر في الباب حديثين: احدهما: يدل على نفيها، وهو حديث جابر. والآخر: يدل على الباتها، وهو حديث عقبة. ومن هنا وقع الاختلاف بين العلماء، فذهب الشافعي ومالك واسحاق في رواية: الى أن الشهيد لايصلي عليه كما لايفسل. واليه ذهب أهل الطاهر، واحتجوا في ذلك بحديث جابر المذكور في الباب، وذهب ابن أبي ليلي والحسن بن حي وعبيدالله بن المحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبدالعزيز والأوزاعي والثوري و أبوحنيفة و أبويوسف ومحمد وأحمد في رواية، واسحاق في رواية: الى أنه يصلى عليه، وهو قول أهل الحجاز ايضاً، واحتجوا على ذلك بحديث عقبة، رضي الله تعالى عنه، على مانذكره. عمدة القارى، ج: ٢،ص: ١٠٠٠.

14 وفي سنن الترميذي ، كتباب البجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في ترك الصلاة الشهيد، رقم: ٩٥٧ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب في الشهيد النسائي ، كتاب الجنائز ، باب ترك الصلاة عليهم ، رقم: ١٩٢٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في الشهيد يغسل، رقم: ٢٧٣١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الصلاة على الشهداء، رقم: ٣٠٥١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم: ١٣١٧٨ .

ال مطابقته للترجمة من حيث أن بعمومها يدل على نفى الصلاة على الشهيد .

#### شهيد كي نما زجنا زه كالمسكله

مئلہ یہ ہے کہ شہید کے او پر نماز پڑھی جائے گی یانہیں؟

ہے، ایک تواسی باب کی دوسری حدیث ہے جوعقبہ بن عامر کی روایت ہے:

اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔

امام شافعی ،امام ما لک ،امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمهم اللّه کا بھی یہی مسلک ہے کہ جس طرح شہید کوغسل نہیں دیا جا تااسی طرح اس کی نماز جناز ہنہیں پڑھی جائے گی۔

جبکہ احناف (امام ابوحنیفہ امام ابویوسف امام محمل سفیان توری امام اوزاعی ، ابن ابی لیل ، حسن بن حی ، عبداللد بن الحسن ، سلیمان بن موسی سعید بن عبدالعزیز رحمهم الله کا مسلک بیہ ہے کہ شہید کی نما زِ جنازہ پڑھی جائے گی۔

#### اختلاف کی بنیاد

اس میں اختلاف کی بنیا دشہدائے احد پر حضورا کرم کی کماز پڑھنے کے مسکہ سے ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خیاد خیاد و نہیں پڑھی جیسے یہاں ہے کہ لم یصل علیهم. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ان روایتوں سے ہے جن میں شہدائے احد پر نماز پڑھنا منقول

۱۳۳۳ \_ حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث: قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن عقبة بن عامر: أن النبياخرج يوماً فصلى على أهل أحد صلا سه على الميت . ثم انصرف الى المنبر فقال: (( انى فرط لكم وأنا شهيد عليكم . وانى والله لأنظر الى حوضى الآن . وانى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض \_ أومفاتيح الأرض \_ وإني و الله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى . و لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ).

اسل وفي صحيح مسلم، كتاب الفصائل، باب البات حوض نبينا وصفاته، رقم: ٣٢٣٨، وسنن النسائي، كتاب البحنائز، باب الصلاة على الشهداء، رقم: ١٩٢٨، وسنن أبى داؤد، كتاب الجنائز، باب الميت يصلى على قبره بعد حين، رقم: ٢٨٠١، ومسند أحمد، مسند الشاميين، باب حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي، رقم: ١٢٧٥، ١٢٧٥، ١٢٧٨،

٣٢] مطابقته للترجمة من حيث انها تحتمل مشروعية الصلاة على الشهيد من جهة عمومها.

"أن النبى صلى الله عليه وسلم حوج يوماً فصلى على أهلِ أحدِ صلاته على الميت ثم انصوف الى المنبو" كها يك مرتبه آپ نظے اور اہلِ احد پر آپ نے نماز پڑھی "صلاته على الميت" لينى نماز جنازه - بياحد كى بات نہيں بكه حضور اللہ كے وصال سے پھردن پہلے كى بات ہے كه آپ الله نظے اور آپ نے شہدائے احد پرنماز پڑھى -

اس سے بعض حضرات نے بیکہا کہ چونکہ اس وقت آپ نے شہدائے احد پرنماز جنازہ نہیں پڑھی تھی کے کونکہ اس وقت تک بیکم ہی نہیں آیا تھا۔اس لئے بعد میں اس کی تلافی کر کے نماز پڑھی ،تو معلوم ہوا کہ اب نماز نہ سے کا تھم منسوخ ہو گیا اور اب نماز پڑھی جائے گی۔

بعض حفیہ نے دوسراطریقہ اختیار کیا اوریہ کہا کہ درحقیقت یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ آپ نے شروع میں ہی شہدائے احدیر نماز نہیں پڑھی تھی ، کیونکہ متعدداحادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے شروع میں ہی شہدائے اعدیر نماز جنازہ پڑھی تھی ۔

چنانچە حنفيە كے دلائل مندرجە ذيل احاديث ہيں:

ا حضرت عقبة بن عامر الله كى يك مديث باب ب "عن عقبة بن عامر: أن النبى الله حور ج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت . ثم انصرف الى المنبر" جس ك باركي علام يَعنى قرمات بين: "مطابقته للترجمة من حيث انها تحتمل مشروعية الصلاة على الشهيد من جهة عمومها" سسل

۳۔امام طحاوی رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت شدادین الہادی سے ایک قصہ مروی ہے

٣٣ ولنا معاشر الحنفية ان نرجح مذهبنا بأمور ، الأول: ان حديث عقبة الآتى ذكره مثبت وكذا غيره من الصلاة على الشهيد، وحديث جابر نافٍ والمثبت أولى . الثانى: أن جابراً كان مشغولاً بقتل أبيه وعمه ، على ما يجئ ، فذهب الى السمدينة ليدبر حملهم ، فدل على أنه لم يكن حاضراً المدينة ليدبر حملهم ، فدل على أنه لم يكن حاضراً حين الصلاة ، عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٢١٣ .

٣٣ شرح معاني الآثار، باب الصلاة على الشهداء ج: ١،ص:٢٣٣، وعمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٦ ٢ - ٢ ١٢.

جس میں انہوں نے ایک دیہاتی کے آنخضرت اللہ کی خدمت حاضر ہونے ، اسلام لانے اورغزوہ میں شریک بوكرشهيد بون كاذكركيا باس مين و وفر مات بين " ثم كفنه النبي الله في حبة النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قدمه فصلى عليه الخ " ١٣٥،

ان احادیث کا حاصل یہ ہے کہ نی کریم عظانے ہرشہدائے احدیس سے ہرایک پرالگ الگ نمازنہیں یرهی تھی بلکہ دس دس شہداء پر اکھٹی نماز پڑھی تھی ، البتہ ہر دس شہداء میں حضرت حمزہ ﷺ شامل تھے تو جن حضرات نے نما زکی نفی کی ہے اس سے مراد صلاۃ انفرادینفی ہے کہ انفرادی طور پرایک کی علیحدہ نماز نہیں پڑھی گئی اوریہی بات قرینِ قیاس بھیمعلوم ہوتی ہےاوراس طرح تمام روایات میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے، ورنہ اگراس کواختیار کیا جائے توان حدیثوں کا کیچھ مطلب نہیں نکاتا۔ جہاں یہ ہے کہ دس دس شہداء لائے جاتے تھے با قاعدہ تشریح کر کے کہاجار ہاہے کہ دس دس بار بارلائے جاتے تھے اور آپ ﷺ نے ان پرنماز پڑھی توبیہ بات کوئی اپنی طرف سے گھڑ کرتو کہ ہیں سکتا۔

اس واسطےوہ احادیث بھی سند کے اعتبار سے قابلِ استدلال احادیث ہیں،للبذااس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ یوں تطبیق دی جائے۔رہا آپ کا آخر عمر میں جا کرشہدائے احدیر نما نے جنازہ پڑھنا تو اس کے بارے میں علائے کرام نے فرمایا کہ شایداس کی وجہ پتھی کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو جس طرح آپ نے زندوں کوالوداع کہااسی طرح شہداء کو بھی الوداع کہنے کے لئے آپ نے نماز جنازہ پڑھی ، پیشہدائے احد کا خاص ا کرام اوران کی ہی خصوصیت تھی۔ ۲سیاہ

فقال: (( انني فرط لكم وانا شهيد عليكم. واني والله لأنظر الى حوضي الآن . وانى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أومفاتيح الأرض. وإنى و الله ما أخاف عليكم أن تشركوق بعيدى . و لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ).

ترجمہ: اور فر مایا میں تمہارا آ گے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں ۔ واللہ میں اینے حوض کی طرف ابھی دیکیر ہاہوںاورز مین کے خزانے کی تنجیاں دیا گیاہوں یا پیفر مایا کہزمین کی تنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور بخدا

١٣٥ شرح معانى الآثار ، باب الصلاة على الشهداء ، ج: ١،ص: ٢٣٣.

٣٢] قال الخطابي : فيه أنه مُلِيِّهُ قد صلى على أهل أحد بعد مدة ، فدل على أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وأول حبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه ذلك ، وكان يوماً صعباً على المسلمين ، فعذروا بترك الصلاة عليهم ، عمدة القاري ، ج : ٢، ص : ٢١٦ .

مجھے اس کا خوف نہیں کہتم میرے بعد شرک کرنے لگو ،لیکن مجھے ڈر ہے کہتم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو مقابلہ کرنے لگو گے ۔ یعنی مجھے تمہارے اوپر شرک کا اندیشہ تو نہیں ہے لیکن اندیشہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤ۔

#### (۷۳) باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر

ا یک قبر میں دویا تین آ دمیوں کے دفن کرنے کا بیان

۱۳۳۵ - حدثنا اسعید بن سلیمان: حدثنا اللیث: حدثنا ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن کعب أن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أخبره: أن النبى الله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. [راجع: ۱۳۳۳]

لعنی حضورا کرم ﷺ احد کے شہداء میں سے دوآ دمی کوایک قبر میں جمع کرتے تھے۔

#### (۵۴) باب من لم ير غسل الشهداء

اس شخص کا بیان جس کے نز دیک شہداء کاغسل جائز نہیں

۱۳۳۷ ـ حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبدالرحمن بن كعب ، عن جابر قال : قال النبى ﷺ : ((ادفنوهم في دمائهم)) يعني يوم أحد ولم يغسلهم [راجع: ۱۳۳۳]

یہ حدیث پہلے بھی گذر چکی ہے یہاں تبویب کی وجہ سے دوبارہ اعادہ کیا گیا۔

#### (20) باب من يقدم في اللحد

# لحدمیں پہلے کون رکھا جائے

وسمى اللحد لانه فى نساحية ، وكل جسائر ملحد ، ﴿ مُلْتَحَداً ﴾ [الكهف : 27] معدلاً ، ولوكان مستقيماً كان ضريحاً.

وسمى اللحد لانه فى ناحية ـ لحداس لئے كهاجا تا ہے كدا يك كنارے سے بئى ہوئى موتى ہے۔ وكل جائر ملحد ـ برظالم كوللحد كتے ہيں۔

مُلْتَحَداً معدلاً ملتحد معدل عمراد ب بننى كراد بيعة آن كريم من ندور ب: وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً،[الجن: ٢٢].

لینی اور نه یا وں گا اس کے سوائے کہیں سرک رہنے کوجگہ

ولوكان مستقيماً كان صريحاً - اوراگرقبرسيدهي بوتواسے ضريح كہتے ہيں ـ

۱۳۳۸ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنى ابن شهاب ، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن رسول الله الله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ، ثم يقول: ((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فاذا أشير له الى أحدهما قدمه فى اللحد ، وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء)) وأمر بدفنهم بدمائهم ، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم .

قال ابن المبارك: وأخبرنا الأوزاعى ، عن الزهرى . عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : كان رسول الله الله القالى أحد : ((أى هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن؟)) فاذا أشير له الى رجل قدمه فى اللحد قبل صاحبه . وقال جابر : فكفن أبى وعمى فى نمرة واحدة . [راجع: ١٣٣٣]

وقال سليمان بن كثير : حدثني الزهري حدثني من سمع جابراً رضي الله عنه .

مفهوم

شہداءاحد میں سے دوآ دمیوں کوایک کپڑے میں رکھتے تھے پھر کہتے تھے کہان میں سے کس کوقر آن کاعلم زیادہ ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کولحد میں پہلے رکھتے تھے۔

ان روایات مختلفہ میں تطبیق یوں دی جاتی ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت حمزہ کے تو انفراد اُاورمشقلاً نماز جنازہ پڑھی باقی صحابہ ﷺ پراجتماعی طور پر پڑھی نہ کہ انفراد اُااورمشقلاً ،جس کی تفصیل او پرگز رچکی ہے۔

#### (٤٦) باب الأذخر والحشيش في القبر

# قبرمين اذخريا گھاس ڈالنے کا بيان

ا ۳۳۹ ـ حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: (حرم الله حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي الله قال: ((حرم الله عن وجل مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدى، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى

خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها الا لمعروفٍ )) .

فقال العباس رضي الله عنه : الا الاذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال :(( الا الاخذخر )). وقال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ :(( لقبورنا وبيوتنا )) .

وقال أبان بن صالح ، عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة : سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله .

وقال مجاهد ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : لقينهم وبيوتهم . [أنسطر: ١٨٨٧، ٢٨٢٥، ١٨٣٨، ١٠٠٩، ٢٨٣٨، ٢٨٨٣، ٢٨٢٥، ٢٨٠٥، ٢٤٠٣، 12 50010,010

ابن عباس رضی الله عنهما نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا الله تعالیٰ نے مکہ کوحرام قرار دیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔میرے لئے دن کے ایک تھوڑے صبہ میں حلال کیا گیا اس کی تر گھاس نہ اکھاڑی جائے گی اور نہ اس کا درخت کا ٹا جائے گا اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی ،مگر اعلان کرنے والے کے لئے جائز ہے۔ عباس نے کہا مگرا ذخر کہ ہمارے سناروں کے لئے اور ہماری قبروں کے لئے حلال کرد بیجئے ۔ آپ ﷺ نے فر مایا

اورابو ہریرہ نے نبی ﷺ ہے روایت کیا ہماری قبروں اور ہمارے گھروں کے لئے۔

<sup>27</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها ، وخلاها وشجرها ولقطتها الا لمنشد على الخ ، رقم: ٢ ٢ ٢ ، ٢٢ وكتاب الأمارة ، باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير ، رقم : ٣٣٧٧، وسنن الترمـذي ، كتاب السير عن رسول الله ، باب ماجاء في الهجرة ، رقم : ١٥١٧ وسنن النسائي ، كتاب مناسك المحيج، باب تحريم القتال فيه ، رقم: ٢٨٢٦، وكتاب البيعة ، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة ، رقم: ٠٠١، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب تحريم حرم مكة ، رقم : ١٤٢٥ ، وكتاب الجهاد ، باب في الهجرة هل انقطعت ، رقم : ٢١٢١، وسنن ابن ماجه، كتاب الجهاد ، باب الخروج في النفير ، رقم : ٢٧٦٣، ومسند أحمد ، ومن مستبديتي هاشم، باب بداية مستدعبدالله بن العباس ، رقم ، : ١٨٨٧ ، ٢٢٢٥ ، ٢٢٢٩ ، ٢٢٢٩ ، ٢٢٢١ ، ٣٠٨٠ ، ٣٠ ٨٢ ١٣، وسنن الدارمي ، كتاب السير ، باب لاهجرة بعد الفتح ، رقم : ٠٠٠٠.

# (24)باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟

# کیا میت کوئسی عذر کی بناء پر قبر یا لحد سے نکالا جاسکتا ہے؟

الله عدد الله الله عنهما قال: أتى رسول الله عبدالله بن أبي بعد ، أدخل حفرته فأمر به عبدالله وضى الله عنهما قال: أتى رسول الله عبدالله بن أبي بعد ، أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه و نفث عليه من ريقه و ألبسه قميصه ، فالله اعلم . وكان كسا عباسا قميصا، قال سفيان : و قال أبو هارون : و كان على رسول الله قميصان ، فقال له ابن عبدالله : يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك . قال سفيان : فيرون أن النبي الله البس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع . ١٣٨

# دفنانے کے بعدمیت کو بوقت ضرورت نکالنا جا ئز ہے

ای سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بیا سندلال فرمانا چاہتے ہیں کہ سی میت کواگر قبر میں رکھ دیا گیا ہوتو کسی حاجت اور ضرورت کے تحت اس کو نکال بھی سکتے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن ابی کوقبر میں رکھ دیا گیا تھا ، نبی کریم کھنے نے قبر سے نکلوا کراپنالعاب میارک اس کے اویرڈ الا۔

تو امام بخاری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ضرورت کے تحت ایسا کر سکتے ہیں یہ تو فن سے پہلے تھا اور پھر آ گے حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت جابر کھٹے فر ماتے ہیں کہ میرے والد عبد اللہ کو دوسر سے شہداء احد کی طرح حضرت عمر و بن جموح کے ساتھ ملا کر قبر میں وفن کر دیا تھا لیکن میر اول اس بات پر راضی نہ تھا کہ دونوں ایک ہی قبر میں ہوں تو میں نے بعد میں قبر مبارک کھود کر ان کی لاش نکا کی اور ان کو دوسری قبر میں وفن کیا اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہوا وہ تب ہوا جب کہ وہ صحیح سالم نکلے ہوں تو جب بیہ واقعہ نی کریم بھی کے میں وفن کیا اور آپ نے کوئی کلیر نہیں فر مائی تو معلوم ہوا کہ سی ضرورت سے قبر کھود نے کی بھی اجازت ہے۔

حضیہ یہ کہتے ہیں قبر کھود نے کی اجازت اس وقت ہے جبکہ واقعی کوئی ضرورت ہوا ور میت کے پھولنے

١٣٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين و أحكامهم ، باب ، رقم : ٩٤٤ ، وسنن النسائى ، كتاب الجنائز ، باب الجنائز ، باب الجنائر ، باب مسند المكثرين ، باب مسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣٥٣ ، ١٣٥٣ ، ١٣٥٣ .

تھٹنے کے نتیج میں اس کی بے حرمتی اور بو تھلنے کا اندیشہ نہ ہواور یہاں حفزت جابر کے والد حفزت عبداللہ کھے۔ شہید تھے اور ظاہریہی تھا کہ ان کے اجساد محفوظ ہوں گے اس لئے حضرت جابر کھھنے ان کو نکالا اور جب نکالے گئے تو بالکل تروتازہ تھے۔ 179

#### وألبسه قميصه ،فالله اعلم. وكان كسا عباسا قميصا

عبداللہ بن ابی نے حضرت عباس کے وقیص دی تھی جبکہ ان کے اوپر کوئی قیص نہیں آرہی تھی ، کیونکہ وہ طویل القامت تھے اور اتنا طویل القامت تھے اور اتنا طویل القامت تھا کہ جب جنازہ میں رکھا تو پاؤں پھر بھی باہر تھے ، بہر حال چونکہ انہوں نے حضرت عباس کوقیص دی تھی اس لئے اس کے بدلے میں حضور کا ان کواپنی قمیص مبارک دی۔

ا ٣٥ ا ـ حدثنا مسدد: أخبرنا بشر بن المفضل: حدثنا حسين المعلم ،عن عطاء، عن جابر رضى الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبى من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي في ،وإني لااترك بعدى أعز علي منك ،غير نفس رسول الله في .وإن علي دينا فاقض واستوص يأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل و دفن معه آخر في قبر ،ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخر جته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. [انظر : ١٣٥٢]

۱۳۵۲ حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سعيد بن عامر ،عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء ،عن جابر رضى الله عنه ،قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أحرجته فجعلته في قبر على حدة. [راجع: ۱۳۵۱] ۱۳۰۰

تشريح

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ جب احد کا دن آیا تو میرے والد نے مجھے رات کے وقت بلایا اور مجھ

<sup>99</sup> البحر الرائق ، ج: ٢، ص: ١٨٧ ، والمجموع ، ج: ٥، ص: ٢٢٢ ، وحاشية ابن عابدين ، ج: ٢ ، ص: ٢٣٨ . و البحر الرائق ، ج: ٢ ، ص: ٢٣٨ . و المجموع ، ج: ٥ ، ص: ٢٢٨ ، و السيد الترك الصلاة على الشهداء ، وقم: ٩٥٧ ، وسنن النسائى ، كتاب الجنائز ، باب ترك الصلاة عليهم ، وقم: ٩٢٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء فى الجنائز ، باب مسند جابر بن باب مسند جابر بن عبد الله ، وقم: ١٣٩٤ . و السند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبد الله ، وقم: ١٣٩٧ .

سے فرمایا''ما أداني إلا مقتولا في أول من يقتل النع" يعنى ميرا گمان ہے كہ ميں اس جنگ ميں پہلے تل ہو نے والوں ميں قل ہوجاؤں گااوراس گمان كى وجہ دوسرى روايت ميں آتى ہے كہ انہوں نے خواب ميں ايك بدرى سحاني كود يكھا جو بدر ميں شہيد ہو چكے تھے اور وہ خواب ميں ان سے كہدر ہے تھے كہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو ، انہوں نے حضور بھی سے خواب ذكر كيا تو حضور عليہ السلام نے فرمايا كہ هذہ شها دہ تو اس وجہ سے ان كو يقين ہوگيا كہ بيشہيد ہونے والے ہيں ، پھر مزيد حضرت جابر مقطف سے فرمايا:

" وإني لااترک بعدی أعز علی منک ،غیر نفس رسول الله ﷺ " كه میں اپنے بعد کی و چوڑ کرنہیں جار ہاجو مجھ پرزیادہ عزیز ہوبنسبت نبی کریم ﷺ کے بعن آپ کے سوااور کوئی مجھے اتناعزیز نہیں جتنے تم ہو "و إن علی دینا فاقض" کہ مجھ پر بچھ قرضہ ہو ہوادا کردینا" و استو ص أخو اتک خیر ا" اور میری اپنی بہنوں کے بارے میں وصیت قبول کرنا اچھائی کی لینی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا میں اس کی وصیت کرتا ہوں اور پھرد کھوانہوں نے باپ کی وصیت پر مل کیا کہ بہنوں کی خاطر ایک ثبیہ سے نکاح کیا۔

ف أصبحنا فكان أول قتيل صبح كوه وسب سے پہلے قتل تھو دفنته معه آخرا يك بى قبر ميں ان كے ساتھ ايك دوسر ے صحابي بھى فن ہوئ "ثم لم تطب نفسى " پھر مير ادل مطمئن نه ہواكه ميں ان كوايك قبر ميں دوسر بے كے ساتھ چھوڑوں" في است خور جت بعد ستة أشهر "چھ مہينے كے بعد ميں نے ان كو تكالا "فياذا هو كيوم وضعته" وه اليے لگتے تھے جيسے آج بى ركھے گئے ہوں ۔ آگلفظ ہے " هنية" اور اصل روايت ميں يوں ہے" غير هنية في أذنه" يعنى سوائے ايك معمولى سے نثان كے جو كان كے اندر تھا۔ زمين سوائے ايك معمولى سے نثان كے جو كان كے اندر تھا۔ زمين سے متصل رہنے كى وجہ سے كان ميں نثان پڑگيا تھا تو اصل عبارت تھى" غير هنية في أذنه" بي نسخ ميں كہيں آگے جي جو گيا ہوگا كيونكه "هنية في أذنه" كاكوئى مطلب نہيں بنتا۔

### (٨٨) باب اللحد والشق في القبر

# قبرمين لحداورشق كابيان

اسمه قال: حدثنا عبدان: أخبرنا عبدالله: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنى ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن معب بن مالک ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: كان النبى الله عنه بين رجلين من قتلى أحدثم يقول: ((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فاذا أشير له الى أحدهما قدمه فى اللحد ، فقال: ((أنا شهيد على هؤلاء يزم القيامة)). فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. [راجع: ١٣٣٣]

# (9)باب :إذااسلم الصبي فمات ،هل يصلى عليه ؟وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟

جب بچہاسلام لے آئے اور مرجائے تو کیااس پرنماز پڑھی جائیگی ؟ اور کیا بچہ پراسلام پیش کیا جاسکتا ہے؟

وقسال النحسن وشسرين وإبسراهيم وقتسانة :إذااسلم أحدهما فالولد مع المستضعفين ،ولم يكن مع أبيه على المستضعفين ،ولم يكن مع أبيه على دين قومه .وقال :الإسلام يعلوو لايعلى.

وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة :إذااسلم أحدهما فالولد مع المسلم اورحسن شرق ابراجيم اورقاده نے فرمايا دونوں ميں سے ايک يعنى ماں باپ ميں سے مسلمان ہوں تو لڑكا مسلمان كے ساتھ ہوگا۔

وكان إبن عباس رضى الله عنهما مع أمه من المستضعفين ،ولم يكن مع أبيه على دين قومه .وقال : الإسلام يعلوو لايعلى.

اورابن عباس رضی الله عنهما کمزوری میں اپنی ماں کے ساتھ تھے اور اپنے والد کے ساتھ اپنی قوم کے دین پر نہ تھے اور فر مایا کہ اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔

سالم المحدث عبدان: أخبرنا عبدالله، عن يونس ، عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبدالله أن ابن عمررضى الله عنهما أخبره: أن عمر انطلق مع النبي في وهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عندأطم بني مغالة، وقدقارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي في بيده ثم قال لإبن صياد: ((أشهد أني رسول الله؟)) فنظر إليه صياد فقال: أشهدانك رسول الأميين ، فقال ابن صياد للنبي في: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، وقال: ((آمنت بالله و برسوله)). فقال له: ((ماذا ترى؟)) قال ابن صياد ياتيني صادق وكاذب . فقال النبي في: ((خلط عليك الأمر)) ثم قال له النبي في ((إني قد خبات لك خبيئا))، فقال ابن صياد : هو الدخ ، فقال : اخسا، فلن تعدو قدرك

1 1 1 0 0 1 الله و أبي بن كعب إلى النحل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد رسول الله و أبي بن كعب إلى النحل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاقبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي وهو مضطجع ، يعني في قطييفة له فيها رمزة أو زمرة ، فرأت أم ابن صياد رسول الله وهو يتقي بجذوع النحل فقالت لابن صياد : ياصاف . وهو اسم ابن صياد . هذا محمد ، فثار ابن صياد ، فقال النبي ا ((لوتر كته بين)) . وقال شعيب زمزمة . فرفصه وقال إسحاق الكلبي وعقيل : رمرمة . وقال معمر : رمزة . [أنظر : ٢٩٣٨ ، ٢٩٣٨ ،

سالم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد نبی ﷺ ابی بن کعب اس درخت کے پاس گئے جہاں ابن صیاد تھا آپ ﷺ بیرخیال کررہے تھے کہ ابن صیاد سے قبل اس کے کہ وہ آپ کو دیکھے پچھے سنیں ، نبی ﷺ نے اس کودیکھا اس حال میں وہ لیٹا ہوا تھا چا در میں لیٹا ہوا تھا اور اس سے پچھ آواز آر ہی تھی۔

ام وفي صحيح مسلم ، كتاب الفتن و أشراط السّاعة ، باب ذكر ابن صياد، رقم : ٥٢١٥ ، ومسئد أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسئد عبداللّه بن عمر الخطاب، رقم : ٣١٣٥، ٣٣٣١، رباب باقي المسند السابة ، ٣٣٥، ٣٣٥، ٥٢١ ، ٢٥٢١ ، ٢١٣٥ .

ابن صیاد کی مال نے رسول اللہ کو دیکھ لیا حالا نکہ آپ درختوں کی آڑسے ہو کر آرہے تھے اس نے ابن صیاد سے کہاا سے صاف جو ابن صیاد کا نام تھا یہ محمد ﷺ آرہے ہیں اب صیاد اٹھ بیٹھا۔ تو رسول اللہ نے فر مایا اگروہ چھوڑ دیتی تو معاملہ کھل جاتا۔

#### مقصد بخاري

ال حدیث میں امام بخاری رحمہ الله کامقصودیہ ہے کہ ابن صیادہ علی الشہد أنسی رسول الله "تو گویا اسلام لانے کی دعوت دی اور ترجمۃ الباب قائم کیاو ہل یعوض علی الصبی السلام تو معلوم ہوا کہ میں پراسلام پیش کیا جائے گا، بس امام بخاری رحمہ الله کا یہی مقصد ہے۔

اسكيمان بن حرب: حدثنا حماد وهو ابن زيد ،عن ثابت ،عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهو دي يخدم النبي الله فمرض فأتاه النبي الله يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له: ((أسلم)) فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع اأبا القاسم الله فأسلم فخرج النبي الله وهو يقول: ((الحمد الله الذي أنقذه من النار)). [انظر: ٥٢٥٤] ٢ ما

ترجمہ: حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیار پڑا، تو اس کے پاس بیٹے اور فر مایا پڑا، تو اس کے پاس بیٹے اور فر مایا کہ اسلام لے آ۔ اس نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا جو اس اس کے پاس کھڑا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا ابوالقاسم محمد ﷺ کا کہا مان اور وہ اسلام لے آیا۔ تو حضور اکرم ﷺ یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات دی۔

بیترجمة الباب"اذا سلم الصبی فمات" اور "هل یعوض علی الصبی الاسلام" سے مناسبت ظاہر ہے۔

٣٥٧ اسحدثنا علي بن عبدالله: حدثنا سفيان قال: قال عبيدالله: سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين ،أنا من الولدان وأمي من النساء وأنظر: ٣٥٨٤، ١٩٥٥ من ٢٨٩]

٣٢ اوفي سنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في عيادة ذمي ، رقم : ٢٢٩١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ٢٣٣٠ ، ٢٢٣٩ ، ٢٨٩١ ، ١٣٢٣ ، ٢٣٣١ .

**سمل انفرد به البخاري.** 

حضرت عبدالله بن عباس الله عبي كه مين اور ميرى والده كمه مين تقو والدتواس وقت تك مسلمان نهين بوئ تقاور والده مسلمان بوگن تين اور يخود نابالغ بچه تقليكن والده كه بم ند به سمجها جاتا تها توامام بخارى رحمه الله ن باس ساستدلال كياكه "إذا أسلم احده هما" كها گروالدين مين سے كوئى ايك مسلمان بو جائتو بچه خير الابوين كتابع بوگا، اس ساستدلال كيا" و كان إبن عباس رضى الله عنهما مع أمه من السمستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال: الإسلام يعلو و لايعلى" كه عبدالله ابن عباس كا تارا بي مستضعفين مين والده كساته بوتا به نه كها بي والد كساته جوكه براند دين بح عبدالله ابن عباس كا تارا بي مستضعفين مين والده كساته بوتا به نه كها بن والد كساته جوكه براند دين بح تقاور نبي كريم الكا كارشاد بي "الاسلام يعلوا و لا يعلى "كه اسلام غالب ربتا بم مغلوب نبين بوتا -

اسما المساحد المان : أخبرنا شعيب : قال ابن شهاب : يصلى على كل مؤلود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبوه الإسلام أو أبوه خاصة. وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلى عليه ولا يصلى على من لايستهل من أجل أنه سقط ، فإن أبا هريرة رضى الله عنه كان يحدث : قال النبي الله على الفطرة ، فأبواه يهو دانه أو ينصرانه أو يمجسانه . كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء ؟)) ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه المورد والمورد والماس عَلَيُها ﴾ [الروم: ٣٠] الآية. [انظر: ١٣٥٩] ١٣٥٨ مهودا المورد والمورد و

الم ١٣٩٥ من الزهرى قال: أخبرنا عبدالله: أخبرنا يونس ، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن: أن أباهريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله الله الله عنه مولد الا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج

البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ )) ثم يقول أبو هريرة رضى اللُّه عَنه: ﴿ فِطُرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبُدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ ذَ لكَ الدّينُ القَيَّمُ ﴾ .

<u> [الروم: ۳۵۸] راجع: ۳۵۸</u>

حضرت ابن شہاب زہری رحمدالله فرماتے ہیں که "مصلی علی کل مولود متوقی"مسلمانوں میں جو بچیانقال ہوں تواس پرنماز جنازہ پڑھی جائیگی"وان کے ان کا بعد ہے کہ انتقال ہوں تو اس پرنماز جنازہ پڑھی جائیگ ولدالز ناهو

"من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ، يدعي أبوه الإسلام أو أبوه حاصة" مال باپ چونکه اسلام کے مدعی ہیں چاہے اعمال کتنے ہی خراب ہوں بچہ پھر بھی مسلمان ہی سمجھا جائے گا''و إن كانت أمه عسلسى غير الإسسلام " اگر مال مسلمان نه جو" إذا استهل . . . " اگرآ وازند نكل ويسے بى گرجائے يعنى مراہوا پیداہو۔

فإن أبا هريسرة رضى الله عنه كان يحدث :قال النبي ؟ ((مامن مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جــمـعــاء)) کمال صنعت ہے جیسے کوئی چو یا بیا پیا بچھنتی ہے تو وہ جمع ہوتا ہے لینی اس کے تمام اعضاء سیح ساکم

''تنتج'' ہمیشہ مجہول استعال ہوتا ہے اور اس کے معنی معروف کے ہوتے ہیں لیعنی جننا۔

هل تحسون فيها من جد عاء ؟ كياتمهي ايبااحماس موتا بكران ميس سيكى كاكان كثاموا ہے؟ کیکن بعد میں پیمشر کین ان کا کان کاٹ کرسائیہ بنا کر بتوں کے نام چھوڑ دیتے ہیں۔

اسی طرح انسانوں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے بعد میں والدین اس کوغلط راستہ یر لے جاتے ہیں ،بھی وہ یہودی بنادیتے ہیں ،بھی نصرانی اوربھی مجوسی بنادیتے ہیں۔

بعض لوگ میت کوز مین کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیز مین کے پاس بطورامانت ہے،اس کی کوئی اصل نہیں جبیبا کہ عرض کیا کہ جب ایک جگہ میتت کو دفن کر دیا تو اب بلاوجہ وہاں سے نکال کر دوسری جگہہ دفن کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لئے اماناً دفن کرنے کا تصور بالکل غلط ہے۔

# (٨٠) باب: اذا قال المشرك عند الموت: لا اله الا الله جب مشرک موت کے قریب لا اللہ الا اللہ کھے

• ١٣١ ـ حدثنا اسحاق: أحبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني أبي عن صالح ، عن

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب ، أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ لم يزل رسول الله الله الله عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول: لا الله الا الله . فقال رسول الله قل: (أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك )) فأنزل الله تعالى فيه الآية [التوبة: ١١٣] وأنظر: ٣٨٨٣، ٣٨٧٥، ٢٧٧٥، ٢٧٨١] ٥٣١

ترجمہ: سعید بن میتب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وفت قریب آیا تو ان کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو ان کے پاس ابوجہل بن ہشام ،عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کو دیکھا ،رسول اللہ ﷺ نے ابوطالب سے کہاا ہے میرے چچا! آپ لا المالا اللہ کہہ دیجئے ، میں اللہ کے نز دیک اس کلمہ کی شہادت دونگا۔

ابوجہل اورعبداللہ بن ابی امیہ نے کہاا ہے ابوطالب کیاتم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤگے؟ رسول اللہ ظالب کے سامنے اس کلمہ کو پیش کرتے رہے اور یہ دونوں پھروہی بات کہتے۔ یہاں تک ابوطالب نے اپنی آخری گفتگو میں جو کہاوہ یہ کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔

رسول الله ﷺ نے فر مایا بخدا میں تمہارے لئے دعا مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس سے روکا نہ جاؤں تو اللہ تعالی بیآ بیت ما تکان للنہی آخر تک نازل فر مائی۔

#### (١٨) باب الجريدة على القبر

قبر پرشاخ لگانے کابیان

و أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان .ورأى ابن عمررضي الله

٣٥] وفي صبحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب الدليل على صحة الاسلام من حضرة الموت مالم يشرع، رقم : ٣٥ ، وهمند أحمد ، باقي مسند وسنن النسائي ، كتاب البحنائز ، باب النهي عن الاشغار للمشركين ، رقم : ٢٠٠٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار، باب حديث المسيب بن حزن ، رقم : ٢٢٥٢٢ .

عنهما فسطاطاعلى قبر عبدالرحمن فقال: انزعه ياغلام فإنما يظله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضى الله عنه وأن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه . وقال عثمان بن حكيم :اخذ بيديخارجة فاجلسنيعلى قبر وأخسرنى عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه . وقال نافع : كان ابن عمر رضى الله عنهما يجلس على القبور.

ا ٣٦ ا ـ حدثنا يحيقال: حدثنا أبومعاوية ،عن الأعمش ،عن مجاهد ،عن طاؤس، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني على: أنه مر بقبرين يعذبان فقال: ((إنهما ليعذبان ومايعلابان في كبير . أما أحدهما فكان لايستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة))ثم أخذجريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرزفي كل قبر واحدة ،فقالوا:يارسول اللهلم صنعت هذا؟فقال: ((لعله أن يخفف عنهما مالم ييبسا)).[راجع: ٢ ١ ٢]

حضریت عبداللہ بن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ دوقبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہور ہاہے، پھرآپ ﷺ نے ایک ترشاخ لے کراس کے دوگلڑے کئے اور ہر قبر کے پاس ایک ٹکڑا گاڑ دیا اورفر مایا شایداللّٰد تعالیٰ ان مردوں کے عذاب میں تخفیف کریں جب تک بیشاخیں خشک نہ ہوں۔ ۲س لے

# قبر برشاخ گاڑنے کامسکلہ

اس سے بیمسئلہ پیدا ہوا کہ قبر برشاخ گاڑنا جائز ہے یائہیں؟

اس کے لئے امام بخاری رحم اللہ نے سے "باب المجریدة علی القبو" باب قائم کیا۔ اس مسّلہ میں فقہاء کرام کااختلاف ہے۔

بعض حضرات نے نبی کریم ﷺ کے اس عمل کی بنیا دیر بیہ کہا کہ ہر قبر پرشاخ گاڑنی جا ہے اور بیشاخ کا گاڑنا بالخاصة تخفیف عذاب میں مؤ تر ہوتا ہے ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب تک بیشاخیں تر رہیں گی عذا ب

اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی نبا تات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی شبیجے بیان کرتی ہیں ''و ان منٰ شبیع

٢ ١٠ تفعيل كے لئے ملاحظ فرمائيں: انعام البارى ،ج: ٢، ص: ٣٣٣ -

الآیسب بحمده" تووه شاخ بھی جب تک تررہے گی شیج کرتی رہے گی اور جب قبر پر شیج کی جاتی رہے گی، صاحب قبر کواس کا نفع پہنچارہے گا اور اس کا عذاب ہلکا کردیا جائے گا۔

دوسر بعض حفرات کہتے ہیں کہ الیانہیں ہے بلکہ بی حضورا قدس کا کی خصوصیت تھی ، تخفیف عذاب کا سبب درحقیقت وہ شاخ نہیں تھی بلکہ وہ دست مبارک تھا جس سے وہ شاخ گاڑی گئی ، تو تخفیف عذاب آپ کھا کے دست مبارک کی برکت کی وجہ سے ہوئی ورنہ اس شاخ میں کیار کھا تھا اور شاید نبی کریم کھا کو بطریق وحی بتلایا گیا تھا، لہذا یہ حضورا قدس کھا کی خصوصیت تھی کسی اور کیے لئے اس کی گنجائش نہیں۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ اگر میہ عام تھم ہوتا کہ شاخ گاڑ دواور عذاب میں تخفیف کردو، تو صحابہ کرام کے عہد مبارک میں کوئی بھی قبرشاخ سے خالی نہ ہوتی ،لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ذخیر ہ احادیث میں اس ایک واقعہ کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ ہیں ہے کہ حضورا قدس کے ان قبر پرشاخ گاڑی ہو، بلکہ بعد میں ایک صحابی حضرت سعد بن معافظہ کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ قبر نے ان کواس طرح دبایا ہے کہ ان کی پسلیاں ادھر سے اُدھر ہوگئیں،لیکن پھر بھی شاخ نہیں گاڑی، تو کسی اور صحابی گی قبر پرشاخ نہ گاڑ نا اور صحابہ کرام کی اس طریقہ پر عمل نہ کرنا، یہاں بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی میری قبر پرشاخ گاڑ دینا اور وہ وصیت بھی گویا ایک احتمال کے طور پھی کہ نہوں کے دوسیت کی تھی کہ میر انتقال ہوجائے تو میری قبر پرشاخ گاڑ دینا اور وہ وصیت بھی گویا ایک احتمال کے طور پھی کہ نہی کریم کی کہ نے ایک

عمل فرمایا تھا، ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس کی اتباع کی برکت سے مجھے بھی فائدہ پہنچادیں، یہ کوئی بیٹنی بات نہیں تھی اور نہ کوئی عام قاعدہ تھااور محققین کے نزدیک یہی دوسرامؤ قف راج ہے۔

اس مو قف کی دلیل بہت بختہ ہے کہ اگر عاتم قاعدہ ہوتا تو ہر ایک قبر پر شاخ گاڑی ہونی چاہیئے تھی ، جو کہیں ٹابت نہیں ہے۔

میرے والد ماجد صاحب قدس اللہ متر ہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلندفر مائے۔ایک بڑے اصول کی با ت فرمایا کرتے تھے،فرماتے تھے'' دیکھوجو چیز حدیث میں جس درجہ پر ثابت ہے کوئی اُسی درجہ پڑمل کرلے تواس میں پچھرج نہیں ہے،لیکن اس کوعام قاعدہ یا معمول زندگی بنالینا درست نہیں''۔

شاخ گاڑنا ساری عمر میں ایک مرتبہ ثابت ہے آپ بھی ایک مرتبہ کہیں گاڑ دیں ،اس لئے کہ نی کریم شاخ گاڑنا ساری عمر میں ایک مرتبہ ثابت ہے آپ بھی ایک مرتبہ گاڑی تھی محض اس عمل کے اتباع کی نبیت سے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے ان شاءاللہ الکین یہ بات بقین نہیں ہے کہ وہ شاخ مؤثر بھی ضرور ہوگی ،البتہ اس کو عام قاعدہ بنالینا درست نہیں ،حضورا قدس مللے سے شب برأت میں قبرستان جانا ترفدی کی روایت میں منقول ہے ،لیکن ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ منقول ہے ۔ آپ بھی ایک مرتبہ یا دومرتبہ چلے جائیں ،لیکن اس کو معمول بنالینا کہ جب بھی شب برأت آئے جو تی درجو تی قبر شتان

جانا اوراس کومتنقل طور پرشب براُت کی سنت قرار دینا ، بید درست نہیں یو جوعمل جس درجہ میں ثابت ہے اس درجہاس برعمل کیا جائے۔

# قبروں پر پھول ڈ النے اور جیا در چڑ ھانے کا حکم

ابغورکریں کہ جب شاخ کا پیم ہے تو جو پھول ڈالے جاتے ہیں یا پھولوں کی چا در چڑھائی جاتی ہے اس کی تو قر آن وسنت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے۔اگر چیعلا مہ شائی نے لکھ دیا ہے کہ جب شاخ لگا نا جائز ہے اس کی تنبیج کی وجہ سے تو تر و تازہ پھول بطریق اولی جائز ہوں گے،لہذا انہوں نے لکھ دیا کہ قبرواں پر پھول چڑھا نا درست ہے۔اس کو لے کر بریلوی حضرات جائز ہے اور عالمگیری میں بھی بید مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پھول چڑھا نا درست ہے۔اس کو لے کر بریلوی حضرات استدلال کرتے ہیں لیکن خوب ہمچھ لیں کہ بیعلا مہ شامی اور ان حضرات کا تفر دہے،قر آن وسنت میں کہیں بھی بھولوں کا ذکر نہیں ہے اور جرید پر پھولوں کو قیاس کرنا خلاف قیاس چیز پر قیاس کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی نے مستقل قاعدہ کے مطابق جریدہ لگانے کا کہا بھی ہے تو یہ ایک امر خلاف قیاس ہا دوراس خلاف قیاس چیز پر دوسری چیز کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ بالخصوص جس سے لوگوں میں بدعات پھیل رہی ہوں ،عقیدہ فاسد ہور ہا ہو تو پھر منع قیاس کرنا چا ہیئے۔

علا مہ شائی شام کے بزرگ تھاس لئے بعض جگہ بدعات کے معاملے میں قدر بے زی اختیار فرمائی ہے اورا چھا چھے بڑے بڑے علاء میں ایسے ہوا ہے، کین المحق احق أن یقال ، لہذااس میں ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیئے ۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ زمان ومکان کے اعتبار سے بدعت کے تھم میں بھی فرق ہوتا رہتا ہے، کیونکہ عمو مابدعت ایسی چیز ہوتی ہے جواصلاً مباح ہوتی ہے یعنی اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ، لیکن وہ اس وقت بدعت بن جاتی ہے جب اس مباح کو واجب ، فرض یا سنت کا درجہ دے کر دین کا حصّہ بنا دیا جائے ، اب وہ بدعت بن گئی۔

بعض لوگ بعض مقامات پر اس مباح پر عمل کرتے ہیں لیکن سنیت ، وجوب یا فرضیّت کا اعتقاد نہیں رکھتے ، مباح طور پر ہی کرتے ہیں تو اب اس جگہ کے علاء اس کو بدعت نہیں کہیں گے کیونکہ لوگ اس کو دین کاحقہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور بعض مقامات پر لوگ اُسی مباح کوسنت سمجھ کریا فرض ووجوب کا درجہ دے کر دین کاحقہ بنادیں تو اب اس جگہ اور اس زمانہ کے علاء اس کو بدعت قرار دیں گے ۔ تو بدعت کا تھم بھی زمان و مکان کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھ لیس کہ اگر کچی قبر کے ارد گرد چارد یواری بنا دی جائے تا کہ کتے وغیرہ اندر نہ آسکیں تو بیر جائز ہے ،کیکن اگر کوئی اس کو فن کی سنت قرار دی تو پھریہ بدعت بن جائے گی۔ہم جو بڑے آرام سے اس کوجائز کہدرہے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے عرف میں کوئی بھی اس کوفرض ، واجب یا سنت نہیں سمجھتا ،اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے۔

تو ہوسکتا ہے علا مہ شامیؒ نے اجازت دی یا فقاوی عالمگیری میں جو پھول ڈالنے کی اجازت ہے وہ
انہوں نے اپنے ماحول کے حساب سے دی ہو کہ اس وقت لوگ اس کوسنت نہ سجھتے ہوں بلکہ مخض مباح سجھ کر پھول
ڈال دیتے ہوں ،لیکن ہمارے دور میں قبروں پر پھولوں کی چا در چڑ ھانا ایبالا زم ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر قبر کی
زیارت ممکن ہی نہیں ، واجب اور فرض سے بھی اس کواعلی درجہ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ عقائد فاسدہ بھی لگ
گئے ہیں اگر فلاں کی قبر پر چا در چڑ ھائے گا تو بیٹا پیدا ہوگا ، روزگار مل جائے گا ، قر ضہ ادا ہو جائے گا اور نڈریں مانی
جاتی ہیں کہ میرا فلاں کا م ہوگیا تو پیرانِ پیر کی قبر پر چا در چڑ ھاؤں گایا چڑ ھاؤں گی ، تو یہ زبر دست فساد پھیل گیا
ہے جس کی وجہ سے منع کیا گیا۔

امام بخارى رحمه اللهف فرمايا:

#### " وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان "

حصرت بریدہ رضی اللہ عنہانے وصیت فر مائی کہ میری قبر پر دوشاخیں رکھ دینا۔ یہ وصیت انہوں نے کو ئی فرض یا وا جب سمجھ کرنہیں کی بلکہ علی سبیل الاحمال کی ہے،ٹھیک ہے آپ بھی بھی بھی کر دیں ،لیکن عام اصول بنا نا درست نہیں۔

"ورأى ابن عسروضى الله عنهما فسطاطاً على قبر عبدالرحمن فقال: انزعه ياغلام فانمايظلله عمله"

حضرت عبداللہ بن عمر علیہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی ا بکر علیہ کی قبر پر ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا تو فر مایا
"انز عد یا غلام" اس خیمہ کو ہٹا دو" فاندما یظلّہ عدلہ" حضرت عبدالرحمٰن بی پرسا میرکرنے والی چیز ان کاعمل
ہے یہ خیمہ نہیں ۔اس سے اس طرف اشارہ فر مایا دیا کہ اگر یہ خیمہ اس غرض سے لگایا جارہا ہے کہ مردہ پر دھوپ نہ
پڑے تو یہ حماقت ہے اور جا کز نہیں ہے ،لیکن اگر خیمہ اس نیت سے لگار ہے ہیں کہ جولوگ زیارت قبر کے لئے
آسانی ہوجائے تو پھر جا کڑے۔

آسین ان کودھوپ میں نہ کھڑ اہونا پڑے اور ان کے لئے آسانی ہوجائے تو پھر جا کڑے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو فسطاط والامسّلہ ذکر کیا ہے اس کا ترجمۃ الباب سے تعلق اس طرح بنتا ہے کہ جس طرح جرید کالگانا مردے کیلئے نافع نہیں ہے بلکہ اصل چیز اس کاعمل ہے ایسے ہی قبر پر فسطا نے لگانا بھی مردے کے لئے نافع نہیں ، بلکہ نافع اس کاعمل ہے۔

ف انسما یظلّه عملہ۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر پر جو کا م بھی کیا جائے اس سے مرد ہے کونہ نقصان پہنچتا ہے نہ نفع ، چاہے شاخ گاڑیں ، چھلانگ لگا ئیس یا ہیٹے میں ، نفع ونقصان پہنچانے والی چیز اس کے اپنے اعمال ہیں۔ "وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضى الله عنه وأن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه"

حضرت خارجۃ بن زید تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں دایشنسی و نسحن شبان ... میں نے اپنے آپ کوحضرت عثمان ظام کے زمانے میں دیکھا جب ہم جوان لوگ تھو ان اشد ناو ثبة اور ہم میں سب سے زیادہ زبردست جمپ لگانے والا وہ ہوتا تھا جوحضرت عثمان بن مظعون ظامی قبر پر چھلانگ لگائے، یعنی جب ہم جمپ لگانے کا مقابلہ کرتے تھے کہ کون زیادہ بڑی جمپ لگاتا ہے جو جمپ لگالیتا تو وہ بہت اچھا جمپ لگانے والا سمجھا جاتا تھا۔ اس سے بیہ بتلا نامقصود ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون ظامی قبر بہت او نچی تھی، اتنی او نچی کہ بچے چھلانگ لگانے کا مقابلہ کرتے تھے۔

# قبر کو بھلانگنا جائز ہے یانہیں

پہلامسکلہ جس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ اس کولائے ہیں وہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر سے بھلانگنا ناجائز نہیں ،حرام نہیں ، کیونکہ خارجہ بن زیدٌ تا بعی صحابۂ کرام ﷺ کی موجودگی میں قبر کو پھلانگ رہے ہیں لیکن کسی نے منع نہیں کیا ۔معلوم ہوا کہ پھلانگنا جائز ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پھلانگنا کسی حاجت کے تحت ہونا چاہیئے ،اگر بغیر کسی حاجت کے ہوتو کم از کم خلاف اولی ہوگا۔

# قبر کی او نیجائی کتنی ہونی جا ہیئے

دوسرا مسلماں حدیث سے بیڈ علوم ہوا کہ ان کی قبر بہت او نجی تھی جبکہ مسنون سے ہے کہ قبر ایک بالشت سے زیادہ او نجی نہ ہونی چاہیئے۔ سے ا

اس كمختلف جوابات ديئے گئے ہيں:

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کے قبر کسی پانی کے کنار ہے تھی جہاں سیلاب آ جایا کرتا تھا جس کی وجہ سے قبر کی ایک جانب نیچ گرتی رہی ، یہاں تک کہ نشیب پیدا ہوگیا ، تواصلاً قبرایک بالشت تھی لیکن سیلاب کی وجہ سے مٹی ہٹنے سے اس کی ایک جانب خالی ہوگی اور وہ او نجی نظر آنے لگی اور لوگوں نے اس کو پانی سے بچانے کیلئے دیوار بھی کھڑی کر دی ، اس کئے پھلا تگئے ۔ ، ، مراد ہے جوآ دمی نشیب میں کھڑا ہوگا وہ بھلا تگئے گا۔

<sup>27</sup> بدائع الصنائع ، ج: ١، ص: ٣٢٠، دارالكتاب العربي ، بيروت ،٩٨٢ ا ء.

حضرت علا مدا نورشاہ صاحب تشمیریؓ فر ماتے ہیں کہ سارااشکال اس وجہ سے ہور ہاہے کہ اس چھلا نگ کو ہائی جمپ سمجھا جار ہا ہے جبکہ اس سے لانگ جمپ مراد ہے، یعنی یہ چھلانگ قبر کے عرض سے نہیں ہوتی تھی بلکہ طول میں ہوتی تھی۔ او نیجائی وہی ایک بالشت ہوتی تھی تو جوطول میں چھلانگ لگالیتااس کو ماہر سمجھا جاتا تھا۔

# جلوس علی القبر کی مما نعت کی وجہ

"وقال عشمان بن حكيم : أخذ بيديخارجة فأجلسنيعلى قبر وأخبرنيعن عمه ينزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه .وقال نافع : كان ابن عمر رضى الله عنهما يجلس على القبور"

عثان بن علیم کہتے ہیں کہ خارجہ بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کرایک قبر پر بٹھا دیا اور اپنے پچایزیدبن ثابت سے مجھے پیول سایا کہ انہوں نے فرمایا''إنسا کرہ ذالک لسمن احدث علیہ'' قبریر اس کے لئے بیٹھنا کروہ ہے جواس پر بیٹھ کرحدث کرے یعنی" جلوس علی القبو" کی ممانعت مطلقاً نہیں ہے بلکہ اس مخص کے لئے ہے جواس پر بیٹھ کرحدث لاحق کرے، بیٹاب، یا خانہ کرے یار تک خارج کرے۔امام ما لک رحمہ اللہ کا بھی مسلک ہے۔

لینی مطلقاً جلوس علی القبر ممنوع نہیں ہے بلکہ اس وقت منع ہے جب حدث لاحق کیا جائے ،تو جننی حدیثیں جلو یس علی القبو کی ممانعت کی روایت کی ہیں،وہ سب اسی پرمحمول ہیں۔

البتة امام ابوحنيفه رحمة الله سے بعض مرتبه مطلقاً جلوس على القبير كے بارے يرافظ "كره" منقول ہے۔اس واسطےعلماءکرام جیسےامام طحاوی ؓ،علامہ ابن ہامؓ نے دونوں میں پیطیق دی ہے کہا گر جسلو میں على القبر بغرض حدث موتب تو مروه تحريي ہاورا گر بغیر نیت حدث کے ہوتو مکروہ تنزیبی ہے۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اس پرفتو کی دیا ہے کہ عام حالات میں مکروہ تنزیہی اور حدث کی صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ مہیل

وقال نافع: كان ابن عمر الشيع يجلس على القبور. نافع كبت بين كرابن عمر الله قبر يربيه الله المالية

١٣٨ فنيت بذلك أن الجلوس المنهى عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس ، يعني : للغائط والبول فأما الجلوس بغير ذلك فسلم يسدخسل فيي ذلك النهي ، وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ، رحمهم الله تعالى . قلت : فعلي هذا ماذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطأ القبورحرام ، وكذا النوم عليها ، ليس كما ينبغي . فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء، ولاسيما بمذهب أبي حنيفة .عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٢٥٣.

#### سوال: كتبدلگانے كاكياتكم ہے؟

**جواب**: علامت کے لئے لگا نا جائز ہے،مقصد بیہ ہو کہ پیچانی جائے کہ سیکس کی قبر ہے اور اس کی دلیل يه ہے كه حضورا قدس اللہ اللہ عضرت عثمان بن مظعون اللہ كى قبر پر پھر لگا يا اور فر ما يا "اتسعلم بھا قبو احي" البته اس میں قرآن کریم کی آیات وغیرہ ناتھنی چاہئیں کیونکہ بے حرمتی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ۹سیا

سوال: حیلہ اسقاط کا کیا تھم ہے؟

**جواب** : حیلہ اسقاط کی کوئی اصل نہیں ہے ، بلا شبہ فقہاء کے کلام ( قاضی خان ، شامی ، عالمگیری ) میں دورواسقاط کیصورتیں مٰدکور ہیں کیکن وہ جن شرا لط کے ساتھ مٰدکور ہیں عوام ندان شرا لط کو جانتے ہیں ، ندان کی کوئی رعایت کی جاتی ہے بلکہ فوت شدہ فرائض وواجبات سے متعلقہ تمام احکام شرعیہ کونظرا نداز کر کے اس رسم کوتمام فرائض وواجبات ہے سبکدوثی کا ایک آسان نسخہ بنا لیا گیا جو چند پیپیوں میں حاصل ہوجا تا ہے ، پھر کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ عمر بھرنماز روز ہ کی محنت اٹھائے۔

در حقیقت حیلہ اسقاط یا دوربعض فقہائے کرام نے ایسے مخص کے لئے تجویز فر مایا تھا جس کے پچھ نماز روز ہے وغیرہ اتفا قافوت ہو گئے ، قضاء کرنے کا موقع نہیں ملا اورموت کے ونت وصیت کی کیکن اس کے تر کہ میں ا تنامال نہیں جس سے تمام فوت شدہ نماز روز ہ وغیرہ کا فدیپادا کیا جا سکے، پنہیں کہاس کے ترکہ میں مال موجود ہو اس کوتو دارث بانٹ کھا کیں اوت تھوڑ ہے ہے بینے لے کر حیلہ حوالہ کر کے خدا وخلق کوفریب دے، درمختار، شامی وغیرہ کتب فقہ میںاس کی تصریح موجو د ہے۔

نیز اس حیلہ کے التزام سے عوام الناس اور جہلاء کی پیجراُت بھی بڑھ سکتی ہے کہ تمام عمر نہ نماز پڑھیں ، نہ روزہ رھیں ، نہ حج کریں ، نہ زکو ۃ دیں ، مرنے کے بعد چند پیپیوں کے خرچ سے یہ سارے مفا د حاصل ہوجائیں گے، جوسارے دین کی بینا دمنہدم کردینے کے مترادف ہے۔ ۵٠

سوال: برانی قبرمین نی میت دفن کی جاسکتی ہے یانہیں؟

**جواب**: فقہاء نے لکھاہے کہ مردہ مٹی ہو گیا ہوتو پھراس قبر میں دوسرے مردہ کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ **سوال: قبر کے قریب قر آن کریم لے کر تلاوت کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:** جائز ہے لیکن اس میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ قر آن کریم کی بے حرمتی نہ ہو۔

٣٩٤ منن البيهقي الكبرى ، باب اعلام القبر بصخرة أو علامة ماكانت ، رقم : ١٥٣٥ ، ج:٣٠ص: ١٢٣ .

<sup>100</sup> مسئله ي تفصيل كے لئے ملاحظ فرمائين : حيله اسقاط كى شرى حيثيت، جوابر الفقد عن ١٠ص : ٢٨١ ـ

سوال: قبر کے اندراینٹوں کی جاردیواری بنانایامردے کے پنچسمنٹ کافرش بنانا کیساہے؟ **جواب**: عام حالات میں جائز نہیں ہے، لیکن جہاں اندیشہ ہو کہ ٹی نرم ہے اور گرجائے گی تو وہاں اس طرح کرنا جائز ہے۔

#### (٨٢) باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله

قبرکے پاس محدث کانصیحت کرنا اور ساتھیوں کا اس کے جاروں طرف بیٹھنا

﴿ يَوُمْ يَخُرُجُونَ مَنَ الأَجُدَاثِ ﴾ [المعارج: ٣٣] الاجداث: القبور. ﴿ بُعُثِرَتُ ﴾ [الانفطار: ٣] الاجداث: الاسراع. وقرأ الانفطار: ٣] أثيرت. بعثرت حوضى جعلت أسفله أعلاه. الايفاض: الاسراع. وقرأ الأعمش ﴿ الى نَصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ [المعارج: ٣٣] الى شيء منصوب يستبقون اليه. والنصب واحد. والنصب مصدر. ﴿ يَوُمُ الخُرُوجِ ﴾ [ق: ٣٣] من قبورهم ﴿ يَنُسِلُونَ ﴾ [يس: 10] يخرجون.

اسمال الشقاوة)). ثم قرأ: ﴿ فامًا مَنُ أعطى وَا تَقى وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى ﴾ [الليل: ۵] الآية والقيارة عن الله عنه قال على الله عنه أحد ، مامن نفس منفوسة الاكتب مكانها من الجنة والنار ، والاقد كتبت شقية أو سعيدة )). فقال رجل عارسول الله : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير الى عمل أهل السعادة فسيصير الى عمل أهل الشقاوة فسيصير الى عمل أهل الشقاوة فييسرون لعمل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة )). ثم قرأ : ﴿ فَامًا مَنُ أَعُطَى وَا تَقى وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى ﴾ [الليل : ۵] الآية . وأنظر : ١٩٥٩ م ، ١٩٣٩ م ، ١٩٣٧ م ١٩٢٩ م ، ١٩٢٢ م ١٤٢٤ ما الله المالي المالي المالي المالي المالي المالي والنه المالي والمالي المالي المالي المالي والمالي والمال

اقل وفي صحيح مسلم ، كتاب القدر ،باب كيفية خلق الآد مي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله ، رقم : ٣٧٨، وسنن المسرم لى مسلم ، كتاب القدر ،باب ماجاء في الشفاء والسعادة ، رقم : ٣٢٠٢، وكتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سرة واليل اذا يغشى ، رقم : ٣٢٧، وسنن أبى داؤد ، كتاب السنة ، باب في القدر ، رقم : ٣٤٠، وسنن أبى داؤد ، كتاب السنة ، باب في القدر ، رقم : ٣٤٠، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب ومن مسند على بن أبى طالب ، رقم : ٨٥٠ ا ، ا ، ٥٥٠ ا ، ١٢٥ ا ، ١٢٥٨ ا .

#### ترجمه

علی کے سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم بقیع غرقد میں ایک جنازہ میں شریک تھے۔ ہمارے پاس حضور کے انہوں نے اور بیٹھ گئے اور آپ کے اور اسکی جہری تھی ، آپ اسے زمین پر مار نے لگے اور فر مانے لگے کہتم میں سے ہرذی روح کے لئے اس کی جگہ جنت یا جہنم لکھودی ہے اور نیک بخت یا بدبخت ہونا لکھا جا چکا ہے۔

تواکیٹ خص نے کہا کہ یارسول اللہ! پھر ہم اپنے لکھے پر بھروسہ نہ کریں اور عمل چھوڑ دیں؟ ہم میں سے جو شخص اہل سعادت میں ہوگا وہ اہل سعادت کے کام کریگا اور جو شخص بد بختوں میں سے ہوگا وہ بد بختوں کے عمل کی طرز پر جائے گا۔

سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا نیک بخت لوگ نیک بختی کے مل کے لئے آسان کیے جا کیں گے اور بد بخت لوگ بد بختی کے مل کے لئے آسان کئے جا کیں گے پھر آپ ﷺ نے آیت فامامن اعطی و اتقی آخر تک پڑھی۔

#### (٨٣) باب ماجاء في قاتل النفس

# خودکشی کرنے والے کابیان

٣١٣ احدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا حالد ،عن أبي قلابة ،عن ثابت بن الضحناك رضي الله عن الني قال: ((من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدافهو كماقال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نارجهنم)). [أنظر: ] ١٥٢

<sup>101</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وان من قتل نفسه ، رقم: 101 ، وسنن الترمذي عتاب النذور والأيمان من رسول الله ، باب ماجاء في كراهية الحلف بغيرملة والاسلام ، رقم: ١٣٦٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الأيمان والنذور ، باب الحلف بملة الاسلام ، رقم: ١٢٨٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأيمان والندور ، باب ماجاء في الحلف بالبراء قوبملة غير الاسلام ، رقم: ٢٨٣٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الكفارات ، باب من حلف بسملة غير الاسلام ، رقم: ٢٠٨٥ ، ومسند أصمد ، اول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث ثابت بن ضحاك الأنصاري ، رقم: ٥٤٥٩ ا ، ٥٤٩ ا .

تشرتح

آپ اللہ نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی جھوٹی فتم اور جان ہو جھ کرا تھائے تو وہ ایسا ہی ہوجائے گا جیسے اس نے کہا مثلاً کوئی شخص سے کیے اگر میں نے ماضی میں فلاں کام کیا ہوتو میں یہودی یا نصرانی ہوجائے گا جیسا ہوں اور جانتا ہے کہ میں نے بیکام کیا ہے ، جھوٹی فتم کھار ہا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہوجائے گا جیسا اس نے کہا اور جس نے اپنی جان کوکسی لو ہے سے قل کیا تو جہنم کی آگ میں اسی لو ہے سے عذا ب دیا جائے گا۔ اس پر بیا شکال اب حدیث کے ظاہری معنی کے مطابق ایسا شخص یہودی یا نصرانی ہوجائے گا۔ اب اس پر بیا شکال ہوگا کہ ایسا شخص اگر چہنے ت گنہ گار ضرور ہے مگر اس پر کفر کا فتو کی نہیں لگایا جاتا جبکہ حدیث کی روسے کا فر ہوجانا جا بیا جبکہ حدیث کی روسے کا فر

اس کے جواب میں لوگوں نے حدیث کی مختلف تا ویلیں کی ہیں:

بعض نے کہا کہ فہو کماقال کامطلب ہے فہو کاذب ،لہذااس سے کفیرلازم نہیں آتی۔
بعض نے کہا کہ فہو کماقال کے معنی اگر چہوہی ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہوگا مگراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہوگیا،اس پر کفر کا فتو کی لگایا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ کام یہودیوں والا اور نصرانیوں والا ہے، جسیا کہ فرمایا "من حصل علینا السلاح فیلیس منا" اوراگرکوئی شخص واقعة یہودی یا نصرانی بننے کے قصد سے کہتو پھراس کے مرتد ہونے میں کیاشک ہے۔

ای طرح فرمایا ''لیس منامن شق المجیوب'' تو حاصل بیہ کہ بیکام مسمانوں کے کرنے کانہیں ہے،کافروں کے کرنے کا ہے۔
کانہیں ہے،کا فروں کے کرنے کا کہا،ایہ بی ہی ہے کہ بیکام یہود یوں اور نفر انیوں کے کرنے کا ہے۔
تیسری تو جیہ بعض حضرات نے بیک ہے کہ متعمداً کے معنی ہیں جانتے ہو جھتے ہیں،اگر کوئی شخص بیہ جانتا ہے کہ میرا بیمل مجھے یہودیت میں داخل کردے گا اور اسلام سے خارج کردے گا اور کھر بھی وہ راضی ہوکر بیکہتا ہے تو پھروہ یہودی ہوجائے گا۔ 18 ہے۔

الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة ، وهو منكر من القول وزور ، والحلف بهذه الأشياء منكر وزرر ، وقال النووى : الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة ، وهو منكر من القول وزور ، والحلف بهذه الأشياء منكر وزرر ، وقال النووى : لا يستعقد بهذه الاشياء يمين ، وعليه أن يستغفر الله ويوحده ولاكفارة عليه سواء فعله أم لا . وقال : هذا مذهب الشافعى ومالك وجمهور العلماء ، واحتجوا بقوله على الله إلا الله الآالله )) ، ولم يذكر في الحديث كفارة ، قلنا : لا يلزم من عدم ذكرها فيه نفى وجوب الكفارة ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٢٢.

الله تعالی ہرمسلمان کواس برے انجام ہے محفوظ رکھے، آمین توبیتین توجیہات ہیں۔ آگے فرمایا:

" و من قتل نفسه بحدیدة " جو خص این آپ کولو ہے کی چیز سے آل کر سے ''عُذّب به فی نار جهنم''اُسے جهنم کی آگ میں اس لو ہے کی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔

مسکلہ: اس حدیث سے امام ابوحنیفہ ؓ، امام مالک ؓ اور امام شافعیؓ استدلال کرتے ہیں کہ خود کشی کر کے مرنے والے کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ، البتہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اور امام اوز عیؓ کے نز دیک خود کشی کرنے والے پرنماز جناز ہٰہیں پڑھی جائے گی۔ سم ہالے

۱۳۲۳ ـ وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم ، عن الحسن: حدثنا جندب رضى الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي هندب رضى الله عنه في هذا المسجد فما نسينا والله عزوجل: بدرني عبدى بنفسه ، حرمت عليه الجنة )) . [ أنظر : ۳۳۲۳]

۱۳۱۵ - حدثنا أبو الميان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: النبى الله عنه إلى الله عنه قال: النبى الله عنه النار، والذي يطعنها في النار)). [أنظر: ٥٧٤] ٥٥]

<sup>&</sup>quot; كما قال مالك، ولم يكره الصلاة عليه الا عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي، والصواب قول الجماعة، لان النبي المنافعة الا عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي، والصواب قول الجماعة، لان النبي المنافعة على المسلمين و يستثن منهم أحداً فيصلى على جميعهم قلت: قال أبو يوسف: لا يصلى على قاتل نفسهم لانه ظالم لنفسه فليلحق بالباغي وقاطع الطريق، وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه لان دمه هدر كما لو مات حتفه . كذا ذكر العلامة بدرالدين العيني في العمدة ، ج: ٢، ص: ٢٦٢ - ٢٢٣، و نصب الراية ، ج: ٣، ص: ٣٢٢، والمغنى ، ج: ٢، ص: ٢١٨ ، والمغنى ، ج: ٢ ، ص: ٢١٨ ، والمغنى ، ج: ٢ ، ص: ٢٠ ، ص: ٢٠

<sup>20]</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب غلظ القتل الانسان نفسه وأن من قتله نفسه، رقم: ١٥٨، وسنن النسائي، الترمذي، كتاب الطب عن رسول الله، باب ماجاء فيمن قتل نفسه يسم أو غيره، رقم: ٢٩٩١، و سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، رقم: ٩٣٩، وسنن أبي داؤد، كتاب الطب، باب في الادوية المحكووهة، رقم: ٣٣٥٦، وسنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب النهي عن الدوية الخبيث، رقم: ١٥٣٥، ومسند الحمد، باقي مسنند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ٢٣١٤، ٩٢٣٥، ٩٨٠، ٩٣٥، وومنن الدارمي، كتاب الديات، باب التشديد على من قتل نفسه، رقم: ٢٢٥٧.

حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت جندب کے اور ہمیں اس معجد میں حدیث سنائی اور ہم نہیں ہولے "و مسان خاف ان یکذب جندب علی نبی کویم کے "اور ہمیں ہرگز اندیشہ نہیں ہے کہ جندب نبی کریم کے ارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، تو انہوں نے بیحدیث سنائی "کان ہو جل جواح" ایک آدمی کو پکھ فرنم لگ کے تھے یعنی وہ زخمی ہوگیا تھا "قت ل نسفسسه" اس نے تنگ آکراپنے آپ کوئل کر ڈالا "ف قال الله عزو جل: بدرنی عبدی بنفسه" اللہ تعالی نے فرمایا: میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلدی کی ،میری طرف سے ابھی منظور نہیں تھی ،اس کے مرنے میں میری رضا نہیں تھی ،میری رضا کے برخلاف اس نے اس نے آپ کوئل کر دیا، "حرمت علیه الحقة" میں نے اس پر جنت حرام کردی۔

## مشيت اوررضامين فرق

اگر چہ مشیّت تھی لیکن رضا نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالی کی مشیّت کے بغیر دنیا میں کوئی کا منہیں ہوسکتا ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی تو نہیں جی اللہ کی مشیّت تو نہیں تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو مارلیا۔ یہ فرق ہمیشہ یا در تھیں کہ مشیت اور چیز ہے ، رضا اور چیز ہے۔ دنیا میں جتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں سارے اللہ تعالی کی مشیّت سے ہوتے ہیں ، اللہ کی مشیّت کے بغیر گناہ کا کام بھی نہیں ہوسکتا ، لیکن وہ اللہ کی رضا ہے نہیں ہوتے۔ شیطان جو پیدا ہوا تو اللہ تعالی کی مشیّت سے ہوا، لوگ شیطان کے پیروکار ہور ہے ہیں تو اللہ تعالی کی مشیّت سے ہور ہے ہیں، نیکن ہورہ ہیں ۔ شیطان کی رضا صرف اعمالِ صالحہ میں ہوتی ہے میں غیر صالح کے ساتھ رضا نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی رضا صرف اعمالِ صالحہ میں ہوتی ہے ممل غیر صالح کے ساتھ رضا نہیں ہے۔

# MERCY KILLING كاحمكم

اسی حدیث ہے ایک سوال کا تھم معلوم ہو گیا جوآج کل بہت کثرت ہے اٹھایا جارہا ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں (MERCY KILLING) کہتے ہیں یعنی رخم کھا کر ،ترس کھا کر ماردینا۔ بعض اوقات کسی شخص کی بیاری اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے اوروہ اس قدراذیت میں ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اور اس اذیت کا مداوا،علاج کسی انسان کے پاس نہیں ہوتا۔

آج کل کی سائنس کہتی ہے کہ اس شخص کے حق میں بہتریہی ہے کہ اس کو آسان طریقہ سے ماردیں یعنی کوئی ایسا انجکشن لگادیا جائے جس سے وہ بآسانی مرجائے کیونکہ اس کے صحت یاب ہونے کی اب کوئی توقع نہیں ہے، اس کیلئے با قاعدہ تحریک چل رہی ہے کہ اس کو با قاعدہ قانونی شکل دی جائے لیمنی ڈاکٹر کو یہ افتیار دیا جائے کہ جب وہ کسی ایسے مریض کو دیکھے تو اس کو موت کے حوالے کر دے۔

اس حدیث مبارک سے اس کا حکم معلوم ہوگیا کہ بیصاحب زخی تھے اور زخم کی تکلیف برداشت نہیں کرپا رہے تھے، لہذا انہوں نے اپنے آپ کول کر دیا، تو اس کو حدیث میں فر مایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا''بدرنسی عبدی بنفسه''

اور یہ جو کہا گیاہے کہ ترس کھا کراس کوموت دے دی جائے ، توارے بھائی! تم خدا کے اختیارات لے کرتو دنیا میں نہیں آئے ہو، مہمیں کیا پہتہ ہے کہ تم اس کی اذیت کونا قابل برداشت کہدر ہے ہواور کہدر ہے ہو کہ وہ دیکھی نہیں جارہی ہے ۔ اس اذیت کے نتیج میں اللہ تعالی اس کو کتنے درجات عطافر مار ہے ہیں اور کسے اس کے گناہوں کی مغفرت ہورہی ہے اور کسے وہ آخرت کے درجات اور منازل طے کررہا ہے ، تمہیں اس کی کیا خبر؟ پھر بے شک تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے نتیخ کی کوئی تو قع نہیں ہے لیکن کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس تکلیف کے بعد لوگ نج گئے اور وہ تکلیف ختم ہوگی اور کیا تمہیں اس وقت کی قدر وقیمت کا احساس نہیں ہے کہ جلدی سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کے لیجات زندگی کوختم کردیا جائے ، جبکہ یہ لمحات کتنے قیتی نہیں ہوسکتا ہے کوئی ایک جملہ اس کے منہ سے ایسانگل جائے جواس کا پیڑہ پار کردے اور گنا ہوں سے اس کی مغفرت ہوجائے ۔ اس سے پہلے اگر جہتم میں جانے والا تھا اس جملہ کی بدولت اللہ تعالی اس کو جنت سے مرفر از فرمادیں، تو تم کون ہویہ فیصلہ کرنے والے ؟

اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو رخمٰن ورحیم ہیں اُسے تورحم نہیں آر ہاہے اور تہہیں اس پررحم آگیا، توبیاللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی ہے۔

(۸۴) باب مایکره من الصلاة على المنافقین والاستغفار للمشركین

منافقین پرنماز پڑھنے اور مشرکین کے لئے دعاوم عفرت کرنے کی کراہت کا بیان دواہ ابن عمر دضی الله عنهما عن النبی الله ع

۱۳۱۲ معن ابن شهاب ، عبدالله ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم أنه قال : لما عبدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم أنه قال : لما مات عبدالله بن أبى بن سلول دعى له رسول الله الله اليصلى عليه . فلما قام رسول الله الله وثبت اليه فقلت : يارسول الله أتصلى على ابن أبى ؟ وقد قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا ، أعدد عليه قوله . فتبسم رسول الله الله القاوقال : ((أحر عنى يا عمر )) ، فلما أكثرت عليه قال : ((انسى خيرت فاخترت لو أعلم أنى لو زدت على السبعين يغفر له

لزدت عليها )) قال: فصلى عليه رسول الله الله الصرف فلم يمكث الا يسرا حتى نزلت الآيتان من براءة [ ٨٠]

#### ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً ﴾ الى قوله الى قوله ﴿ وَهُم فَاسِقُونَ ﴾

قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله الله الله الله و والله و وسوله أعلم )) . [انظر: ١٤٢]. ٢٥]

وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ ماتَ أَبَداً الى قوله وَهُم فَاسِقُونَ قال: فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله على يومئذ ، والله ورسوله أعلم ))

اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہوگیا اس نزول آیت سے حضور ﷺ نے کسی منافق کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔

### (٨٥) باب ثناء الناس على الميت

# میت پرلوگوں کی تعریف کرنے کا بیان

۱۳۲۷ ـ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبدالعزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مربحنازة فأثنوا عليها خيراً ، فقال النبي الله ((وجبت)). ثم مروابا خرى فأثنوا عليها شراً، فقال ((وجبت)). فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

<sup>¥</sup> كل وفي سنن الترمذى ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة التوبة ، رقم : ٣٠ \* ٣٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على المنافقين ، رقم : ٩٣٠ ا ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب اول مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ٩١ .

<sup>201</sup> مريلنميل كے لئے مراجعت فرمائين: عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٢٢٢ .

ماوجبت؟ قال: ((هذا أثنيتم عليه خير افوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض)). [انظر: ٢٢٣٢] ١٥٨]

تشرتح

ایک جنازه گزرا، لوگول نے اس کی تعریف کی تو حضور کے نے فرمایا" و جبت" پھردوسرا جنازه گزرا،
لوگول نے اس کی بُرائی کی تو حضور کے فرمایا" و جبت "حضرت عمر کے نوچھا" ما و جبت؟ "حضور کے نے فرمایا" ہا خداال نیستم "علیه حیرًا فو جبت له الجنة" پہلے جنازه پرتم نے اچھی تعریف کی تھی " و جبت له المجنة" اور جس کیلئے برائی کی تھی" فو جبت له المنار" کیونکه " أنت م شهداء الله فی الأرض " زبان خلق کونقارهٔ خدا سمجھو، کیکن فقهاء کرام اور علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد صلحاء اور متقین کا قول ہے کہ ان کا قول گویااس بات کی علامت ہے کہ بی تخص مقبول ہے یا غیر مقبول، ہما شااگر اپنی دوستی یا دوشمنی میں کسی کی اچھائی یا برائی کہد یں اور اس سے اس کے جنت یا دوز خ میں جانے کے فیلے ہونے گئیں، یہ مراد نہیں ہے۔

یہاں تو صحابہ کرام ﷺ تھان کوخطاب ہور ہاہے''انتہ شہداء الله فسی الارض' صحابہ ﷺ کہہ رہے ہیں وہ بڑاا چھا آدمی تھا، اس کا مطلب ہے اس کے اعمال اچھے تھے، توجنت واجب ہوگئ اورجس کے اس کے میں صحابہ " کہدرہے ہیں کہ بُرے کام کرتا تھا تو اس پرجہتم واجب ہوگئ، توبہ ہرا یک کا کام نہیں ہے۔

۱۳۱۸ حدثنا عفان بن مسلم: هو الصفار: حدثنا داؤد بن الفرات ، عن عبدالله بن بريدة عن أبى الاسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست الى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيراً. فقال عمر رضى الله عنه: وجبت ثم مر باخرى فأثنى على صاحبها خيراً فقال عمر رضى الله عنه: وجبت ثم مر بالشالثة فأثنى على صاحبها شراً، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال: قلت كما قال النبى الله على الله عسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله

<sup>104</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب فيمن يثنى عليه خير أوشر من الموتى ، رقم : 104 ، وسنن الترمذى ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في الثناء الحسن على الميت ، رقم : 444 ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الثناء، رقم : 44 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الثناء على الميت، رقم : 470 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الثناء على الميت، رقم : 470 ، وباب باقى المسند ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : 472 ، 1772 ، وباب باقى المسند السابق، رقم : 470 ، وباب باقى المسند

البجنة )) فقالنا: وثلاثة ؟ قال: (( ثلاثة )). فقلنا: وأثنان ؟ قال: (( وأثنان ))، ثم لم نسأله عن البواحد. [أنظر: ٢٦٣٣] ٩٩]

"قال: قلت كما قال النبى ﷺ: ((أيسما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله المجنة)) فقالنا: وثلاثة ؟ قال: ((ثلاثة )). فقلنا: وأثنان ؟ قال: ((وأثنان ))، ثم لم نسأله عن الواحد"

میں نے وہی کہا جو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس مسلمان کے لئے چارمسلمان اچھی شہادت دیں اللہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔ہم نے کہااور تین تو آپﷺ نے فرمایا تین بھی ،ہم نے کہااور دوتو آپﷺ نے فرمایا دوبھی ۔پھرہم نے ایک کے متعلق نہ یو چھا۔

#### (٨٢) باب ماجاء في عذاب القبر

# عذاب قبر کے متعلق جوحدیثیں منقول ہیں ان کا بیان

وقوله تعالى: ﴿ وَلَو تَرَى اذِ الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوُتِ وَ الْمَلا ثِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمُ اخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَومَ تُجْزَوُنَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ [الانعام: ٩٣]قال ابو عبدالله: الهون هو الهون. والهون: الرفق. وقوله جل ذكره: ﴿ سَنُعَدِّ بُهُمُ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ الى عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١] وقوله تعالى: ﴿ وَحاقَ بآلِ فِرعَونَ سُوءُ العَدَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيها غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فِرعَونَ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيها غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فِرعَونَ الْشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [المؤمن: ٣٥- ٢٣]

٣١٩ ا حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضى الله عنهما عن النبى الله قال: (( اذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لااله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فذلك قوله ﴿ يُفَبِّتُ اللهُ الله يَنَ آمنُوا بالقَولِ الثَّابِ ﴾ [ ابراهيم: ٢٥] )) .

حدثنا محمّد بن بشار : حدثنا غندر : حدثنا شعبة بهذا ، وزاد ، ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ

<sup>94</sup> وفي سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ماجاء في الثناء الحسن على الميت ، رقم : 949، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الثناء ، رقم : ٩٠٨ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ١٣٣، ٩٠١ ، ٣٠١ ، ٣٠١ .

#### آمَنُوا ﴾ نزلت في عذاب القبر . ٢٠ل

ترجمہ براء بن عازب جناب نبی کریم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے فرمایا جب مؤمن ا پیخ قبر میں بٹھلا یا جا تا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جا تا ہے، پھروہ گواہی دیتا ہے کہ''لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' پس يه جاللدتعالى كاكهنا يُعَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمنُوا بالقَولِ الثَّابِتِ. شعبه في اس مديث كوروايت كيا ہاوراس زیادتی کے ساتھ کہ" یُفَیّتُ اللّهُ الَّذينَ آمنُوا"عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ١٦١

• ٣٤ أ - حدثنا على بن عبدالله : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثني أبي ، عن صالح: حدثنني نافع أن إبن عمر رضى الله عنهما أخبره قال: أطلع النبي على أهل القليب فقال : ((وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ )) فقيل له : أتدعو أمواتاً فقال : (( ما أنتم بأسمع منهم ولكن لايجيبون )) . [أنظر : ٣٩٨٠ ، ٢١ - ٣] ٢٢ إ

ترجمہ: ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اس کنویں میں جھا نکا جہاں بدر کے مقتول مشرکین پڑے تھے آپ ﷺ نے فرمایا: کیاتم نے ٹھیک ٹھیک اس چیز کو یالیا جوتمہارے ربتم سے وعدہ کیا تھا؟ آپ ﷺ سے یو چھا گیا کیا آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فر مایا ہتم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہولیکن وہ جواب تہیں دیتے ہیں۔

ا ١٣٤ ـ حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنما قال النبي مُلْكِلُّهِ : (( إنهم ليعلمون الآن أن

ولل وفي صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه والبات ، رقم : ١٤/٥، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة ابراهيم ، رقم : ٣٥٠٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، باب في المسئلة في القبر وعذاب القبر ، رقم : ٣١٢٥ .

الالے تعنی حق تعالی تو حیدوایمان کی باتوں ہے مؤمنین کو دنیا آخرت میں مظبوط و ثابت قدم رکھتا ہے، رہی قبر کی منزل جود نیاوآخرت کے درمیان برزخ ہاں کوا دھریا اُدھرجس طرف جا ہیں شار کر سکتے ہیں۔ چنانچے سلف سے دونوں قتم کے اقوال منقول ہیں۔غرض ریہ ہے کہ مؤمنین دنیا کی زندگی سے لے کرمحشر تک اس کلمہ طبیبہ کی بدولت مظبوط اور ثابت قدم رہیں گے۔ دنیا میں کیسی ہی آ فات وحوادث پیش آئیں کتنا ہی سخت امتحان ہو، قبر میں نگیرین سے سوال وجواب ہو،محشر کا ہولنا کے مظر ہوش اڑا دینے والا ہو، ہرموقع پر بیہ ہی کلمہ تو حیدان کی یامر دی اور استقامت کا ذریعہ بنے گا تنبیرعثانی سورہ ايرابيم،آيت: ٢٤، ف١، ص٣٣٠\_

٢٢ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه ، رقم : ١٥٣٧ ، وسنن النسائي ، كتاب المجتمائز ، باب أرواح المؤمنين ، رقم : ٣٩ • ٢ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٤٣٢ ، ٥٨٤٠ .

ماكنت أقول لهم حق)). وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] [انظر: ٣٩٨١، ٣٩٤] ٢٣]

ترجمہ: حضرت، عا کثیہؓ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا وہ اب جان کیں گے کہ جومیں کہتا تھاوہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایاتم مُر دوں کو سنانہیں سکتے۔

يهال پرحضرت عاكشرضى الله عنها في فرماياكه "إنسما قال النبى الله ان الله علمون الآن ان ماكنت أقول لهم حق"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حدیثِ قلیب کی تاویل فرمائی کہ قلیب بدر پرآپ بھانے ان سے خطاب فرمایاتھا ''و جد تم ماوعد دب کم حقا؟ جب سوال ہوا کہ آپ بھاتو مردول سے بات کررہے ہیں، تو آپ بھانے فرمایا''ماکنتم باسمع منهم''تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جتناتم سُن رہے ہوں اتنا یہ بھی سُن رہے ہیں۔

اب اس سے یہ پتہ چل رہاتھا کہ مردے سنتے ہیں جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ مردے نہیں شن سکتے ،ان کا استدلال تھا''إنک لا تسسم الموتی النج. سے لہذا انہوں نے اس حدیث کی تاویل کی کہ حضور بھے نے جو پیفر مایا کہ مردے سنتے ہیں ،اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں ان سے جو بچھ کہا تھا وہ حق تھا ،اگر چہ دوسرے صحابہ بھی نے حضرت عائشہ کی اس تاویل کو قبول نہیں کیا۔

اورجبیا کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ ماع موتی کے باب میں علماء میں اختلاف ہے۔

ہمارے بزرگوں کاطریقہ بیہ کہ فی الجملہ ساع موتی ثابت ہے، لیکن انفراد آکسی کے ساتھ ہور ہاہے کسی کے ساتھ نہیں ہور ہاہے اس کے بارے میں تو قف اختیار کرتے ہیں، جہاں نصوص سے ثابت ہے وہاں قائل ہیں اور جہاں ثبوت نہیں وہاں متوقف ہیں، نہ فی پر جزم کرتے ہیں اور نہ اثبات پر جزم کرتے ہیں۔

٣٤٢ ا ـ حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة: سمعت الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: أن يهو دية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله الله عن عذاب القبر، فقال: ((نعم

١٢٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، رقم : ١٥٣٧ ، وسنن النسائي ، كتاب المجنائز ، باب روح المؤمنين، رقم : ٢٠٣٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمربن الخطاب، رقم : ٣٢٣٣.

اس سے پہلے حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کو پیتے نہیں تھا کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے، یہودیہ کے بتانے پر پیتہ چلا دوسری روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے اس کی شروع میں تصدیق نہیں فر مائی تھی ہوتا ہے۔ کہ حضور ﷺ نے اس کی شروع میں تصدیق فر مائی۔ عطا کیا گیا تو تصدیق فر مائی۔

اس عن ابن المسلمان: حدثنا بحي بن سليمان: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب: أخنرني عرو-ة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكررضي الله عنهما تقول: قام رسول الله المسلمون ضبخة فلماذكر ذلك ضبخ المسلمون ضبخة . [راجع: ٨٦]

حضور ﷺ نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ اس میں انسان کو کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس ہولنا کی کوئن کرمسلمانوں کی چینیں نکل گئیں۔

اسس بن مالک رضی الله عنه: أنه حدثهم أن رسول الله القال: (( ان العبد اذا وضع أنس بن مالک رضی الله عنه: أنه حدثهم أن رسول الله القال: (( ان العبد اذا وضع في قبره و تولى عنه أصحابه ، وانه ليسمع قرع نعا لهم ، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرجل لمحمد القلام في فاما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله . فقال له: أنظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله بي مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا)). قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره . ثم رجع الى حديث أنس قال: (( وأما المنافق والكافر فيقال له: ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول لا أدرى ، كنت أقول ما يقوله الناس . فيقال : لادريت ولا تليت ، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)) . [راجع: ١٣٣٨]

١٢٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب صلاة الكسوف ، رقم : ١٣٩٩ وسنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، وقم : ١٥٥ وسنن النسائى ، كتاب الكسوف ، باب نوع آخر من صلاة الكسوف ، وقم : ١٢٥٩ وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف ، رقم : ٩٩٥ وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، رقم : ٢٥٣ ا ، ومسند احمد ، باقي مسند الانصار ، باب حذيث السيدة عائشة ، وقم : ٢٨٠ ٢٣٠ ، ٢٣٠٢ ملاة الكسوف ، رقم : ٢٨٠ ١٠٠٠ وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب العمل في صلاة الكسوف ، رقم : ٢٨٠١ .

#### ماكنت تقول في هذا الرجل لمحمد لله ؟

بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کی قبر میں حضور اقدس ﷺ کی صورت مبارک دکھائی جائے گی ، لیکن یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں۔

زیادہ ترعلاء نے بیکہا کہ چونکہ ہرمسلمان کے دل میں حضوراقدس کا تصور ہوتا ہے، الہذااس تصور کی بنیاد پرسوال ہوگا کہ بیہ جس کا تصور تمہارے دل میں ہے، بیکون ہے؟ بعض لوگوں نے بیسوال صرف مسلمانوں سے ہوگایا منافقوں سے جواسلام کا دعوی کرتے ہیں، لیکن جو کا فر ہیں ان سے بیسوال نہیں ہوگا۔

بعض نے کہا کہ کا فروں سے بھی سوال ہوگالیکن ہوسکتا ہے کہ وہاں حضوراقد س کے کی صورت دکھائی جائے یا آپ کے کا اسم گرامی بتایا جائے کہ محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بی مختلف اقوال ہیں جس کی تفصیل بیچھے گزر چکی ہے۔ 118

#### (٨٤) باب التعوذ من عذاب القبر

# عذاب قبرسے پناہ مانگنے کا بیان

1740 عون ابن أبي المثنى: أخبرنا يحي: حدثناشعبة قال: حدثني عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، عن البراء بن عازب، عن أبي أبوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي الله وقدوجبت الشمس، فسمع صوتافقال: ((يهود تعذب في قبورها)). وقال النضر: أخبرناشعبة: حدثنا عون: سمعت أبي قال: سمعت البراء عن أبي أبوب عن النبي الله المالية ا

آپ گاس حالت میں نکلے کہ سور ج غروب ہورہاتھاتو آپ گاکو ایک آواز سنائی دی،آپ گانے نے فرمایا کہ یہودیوں کوان کی قبر میں عذاب ہورہا ہے اور بیاس کی آواز ہے۔عام حالات میں عذاب قبر کی آواز انسانوں کونہیں سنائی جاتی ،لین بعض مرتب عبرت کے لئے سنادی گئی ہے۔

٢ ١٣ ١ ـ حدثنا معلى : حدثنا وهيب ، عن موسى بن عقيبة قال : حدثني ابنه خالد

<sup>140</sup> ملاحظ فرما كين: انعام الباري، ج: ٢ من : ١٥ اا، وعمدة القارى، ج: ٢ من ٢٠٨٠ ـ

١٢١ و في صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة او النار عليه واثبات عداب القبر والتعوذ منه ، رقم : ٢٠٣٢ ، ومسند عداب القبر ، رقم : ٢٠٣٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٣٣٣٨ ، ٢٢٣٥٣ .

ابن سعيد بن العاصى: أنها سمعت النبى الله وهو يتعوذ من عذاب القبر. [أنظر: المام ١٩٤٢] ١٩٤٨

الله عن عن عن ابى ابراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى ، عن عن ابى سلمة، عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله الله الله اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال )) . ١٢٨

ني كريم السلم المواديك من عذاب النار ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المحيح الدجال ".

### (٨٨) باب عذاب القبر من الغيبة والبول

# غیبت اور ببیثاب سے قبر کے عذاب ہونے کا بیان

۱۳۷۸ حدثنا قتیبة: حدثنا جریر ، عن الاعمش ، عن مجاهد ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضی الله عنهما: مر النبی الله علی قبرین فقال: ((انهما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر)). ثم قال: ((بلی ، أما أحدهما فكان یسعی بالنمیمة . وأما الآخر فكان لا یستتر من بوله)). قال: ثم اخذ عوداً رطباً فكسره باثنتین ثم غرز كل واحد منهما علی

قبر ثم قال: (( لعله يخفف عنهما مالم ييبسا )) . [راجع: ٢١٦] ٩٢٩

# (٩٩)باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى

# میت برضبح وشام کے وقت پیش کئے جانے بیان

#### ( • ٩ ) باب كلام الميت على الجنازة

جنازہ پرمیت کے کلام کرنے کابیان

• ٣٨ ا ـ حدثنا قتيبة : حدثنا الليث ، عن سعيد ابن ابي سعيد ، عن ابيه : انه سمع

٩ ٢ وقيد مر هذا الحديث في: باب من الكبائر أن لايستتر من بوله ، في كتاب الوضوء ، فانه أخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن منهور عن مجاهد عن ابن عباس ، وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن سايمان الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس ، وقد مر الكلام فيه هناك مستقصيً .

<sup>•</sup> كا وفى صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من المجنة او النار عليه والبات ، رقم: • ١ ٥ ، وسنن الترمذى ، كتاب المجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء فى عذاب القبر ، رقم: ٩ ٩ ، وسنن النسائى ، كتاب المجنائز ، باب وضع الجريدة على القبر ، رقم: ٣٣ • ٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر المقبر والبلى ، رقم: • ٢ ٢ ٣ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الحطاب ، رقم: • ٢ ٣ ٣ ، ٥ ٢ ٢ ٢ ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ان عائشة قالت قال رسول الله مامن نبى يموت حتى يخير ، رقم: ٢ • ٥ .

ابا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول: قال رسول الله الله الله المخدرى رضى الله عنه يقول: قال رسول الله الله المخدرى وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت صالحة قالت: قدمونى قدمونى وان كانت غير صالحة قالت: ياويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء الا الا نسان ولو سمعها الانسان لصعق)). [راجع: ١٣١٣]

بیصدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں میت کا کلام کرنا" قدمونی " آیا ہے اور اس کو ترجمۃ الباب بنادیا یعنی کلام المیت علی المجنازة ، باتی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

### (١٩) باب ماقيل في أو لاد المسلمين

مسلمانوں کے اولا د کے متعلق جوروا بیتیں منقول ہیں ان کا بیان

"وقال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ : ((من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة ))".

# مسلمانوں کے بیجے جنت میں ہوں گے

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب یہ بیان کرنے کے لئے قائم کیاہے کہ سلمانوں کے نا بالغ بیجے جو تکلیف کی عمر تک پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ ان شاء اللہ جنت میں ہوں گے۔شروع میں اس مسئلہ میں کلام رہاہے کیکن اب تقریباً تمام اہلِ علم اس پر شفق ہیں۔ الے!

اوراس باب کوقائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ایک صدیث میں ہے جومشکلوۃ میں بھی آئی ہے کہ ایک صدیث میں ہے جومشکلوۃ میں بھی آئی ہے کہ ایک خوات کا انتقال ہوا تو حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا ''عصف ور من عصافیہ الجانہ 'آپ کے اس بندیہ فر مائی ۔اس تنبیہ کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بچوں کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ واقعی جنت میں جائیں گے یانہیں ۔

لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ حدیث عصفور پہلے کا واقعہ ہے، بعد میں وحی کے ذریعہ بتلایا گیا کہ

اكل وقال النووى: أجمع من يتعد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة ، وقال القرطبي: ينفى بعضهم الخلاف ، وكأنه عنى ابن أبى زيد ، فانه أطلق الاجماع فى ذلك ، ولعله أزاد اجماع من يعتد به ، وقال المازرى: الخلاف فى غير أولاد الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، عمد ة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٨٩ .

میں قباس آرائی ہے۔

مسلمانوں کے بیچے جنت میں جائیں گے،آ گےا حادیث آرہی ہیں ان سے بھی نہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث عصفور کے وقت بھی یہ بات طیقی کہ مسلمانوں کے بیچے جنت میں جائیں گے اور حضور رہائی نے حضرت عامشہ رہائی اللہ عنہا کو جو تنبیہ فرمائی اس کا منشأ یہ تھا کہ کسی مسلمان کے بارے میں قطعی اور بینی طور پر یہ کہنا کہ یہ جنت میں جائے گا، پہندیدہ نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالی کے فیصلہ

فی نفسہ بیمقصودنہیں تھا کہ بچوں کا جنت میں جانامشکوک ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

وقال أبوهرير-ةرضى الله عنه عن النبي الله: "من مات له في الله من الولد لم يبلغواالحنت كان له حجابا من النار أوادخل الجنة " الركس كتين بجم الله بول جومكلف نهيس تقى، بالغ نهيس تقى، تو وه جهنم سے تجاب بن جائيں كے، بعض روا يتوں ميں ہو وہ والدين كو جنت ميں داخل كريں كے توان كا بنا داخلہ بطريق اولى ثابت ہوتا ہے۔ كريں كے دجب وہ اپنے والدين كو جنت ميں داخل كريں كے توان كا بنا داخلہ بطريق اولى ثابت ہوتا ہے۔ اسى طرح آ كے موصول حديث ہے:

ا ٣٨ ا حدثنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا ابن علية: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته ايّاهم )). ٢ كل

۱۳۸۲ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة ،عن عدى بن ثابت: انه سمع البراء رضى الله عنه قال: (( ان له مرضعا في الله عنه قال: (( ان له مرضعا في الجنة )). [انظر: ۳۲۵۵، ۹۱۵]

اس میں ہے "إلا ادخله الله الجنة بفضل دحمته ایّاهم" ماں باپ کوالله تعالى جنت میں داخل فرمائیں ہے "إلا ادخله الله الجنة بفضل دحمته ایّاهم" ماں باپ کوالله تعالى جنت فرمائیں گے، تو بچوں پرفضل درحمت نازل فرمائیں گے ظاہر ہے وہ جنت میں ہوں گے اور جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ کا نے فرمایا الله تعالیٰ نے ان کیلئے جنت

<sup>121</sup> وفي مسنن النسائي كتباب البجنائز ، باب من يتوفى له ثلاثة ، رقم: • ١٨٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب من يتوفى له ثلاثة ، رقم: • ١٨٥ ، وسند المكثرين ، باب مسند الس الجنائز ، باب ماجاء في ثواب من اصيب بولده ، رقم: ١٣٨٢ ، وفي مسند احمد ، اول مسند الكوفيين ، باب حديث البراء بن عازب ، رقم: بن مالك ، رقم: ١٣٨٢ ، ١٥٥ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٤٥٩ .

میں ایک دود ھود بلانے والی مقرر فر مائی ہے،معلوم ہوا کہوہ جنت میں گئے ہیں۔

# (٩٢)باب ماقيل فيأولاد المشركين

# مشرکین کی اولا د کابیان سے

۳۸۳ اسحدثنا حبان: أحبرناعبدالله: أخبرناشعبة، عن أبي بشر، عن سعيد ابن جبير، عن الله عن أولاد المشركين جبير، عن ابن عبساس رضي الله عنهم قسال: سئل رسول الله عن أولاد المشركين افقال: ((الله إذ خلقهم أعلم بماكانواعاملين)) . [انظر: ٢٥٩٧] على

۳۸۳ ا حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى عطاء بن ين ين الله عنه يقول: سئل النبي الله عن ذرارى ين ين الله عنه يقول النبي الله عن ذرارى الله عنه يقول النبي الله عنه يقول النبي الله عنه يقول النبي الله عنه يقول الله عنه يقول النبي الله عنه يقول النبي الله عنه يقول النبي الله عنه يقول النبي الله عنه يقول الله عنه يقول النبي الله عنه يقول النبي الله عنه يقول الله عنه يقول الله عنه يقول النبي الله عنه يقول الله عنه يقول الله عنه يقول الله عنه يقول النبي الله عنه يقول الل

٣٤ و احاديث هذا الباب عن ابن عباس واحد ، وعن أبى هريرة اثنان ، وعن سمرة واحد كحديث ابن عباس ، والاول من حديث أبى هريرة يدل على كونهم في الجنة ، لكن من غير تصريح ، من حديث أبى هريرة يدل على كونهم في الجنة ، لكن من غير تصريح ، وحديث مسمرة يدل صريحاً على أنهم في الجنة ، وذلك قوله : ((والشيخ في أصل الشجرة ابراهيم ، عليه السلام ، والصبيان حوله اولاد الناس) وأصرح منه الذي يأتي في التعبير ، وهوقوله : ((وأما الرجل الذي في الروضة فانه ابراهيم ، عليه الصلوة والسلام وأما الولدان الذين حوله فكل مولود ما على الفطرة .

قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ﷺ: وأولاد المشركين)). ويويسده مبارواه أبو يتعلى من حديث أنسس مرفوعاً: ((سالت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لايعذبهم فأعطانيهم)) اسناده حسن.

وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : ((قلت : يارسول الله من في الجنة ؟ قال : النبي في الجنة ، والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوليد في الجنة )) ، اسناده حسن . كذا ذكر ه العلامة بدرالدين العيني في العمدة ، ج: ٢، ص: ٢٩١ .

٣٤] وفي صحيح مسلم ، كتاب القدر ، باب معنى كل مولد يولد على الفطرة وحكم موت اطفال الكفار واطفال المسلمين ، رقم: • ١٩٢٥ ، وسنن النسائى ، كتاب الجنائز ، باب اولاد المشركين ، رقم: • ١٩٢٥ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب السنة ، باب في ذرارى المشركين ، رقم: • ٨٠٠ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بنى هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن عباس، رقم: • ١٩٢٨ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ٣١٩٥ .

المشركين؟ فقال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)). [أنظر: ١٥٩٨، ١٦٠٠] هك

# اولا دمشرکین کے بارے میں اقوال

نی کریم ﷺ سے اولا دِمشر کین کے بارے میں پوچھا گیا کہ جنت میں داخل ہوگی یا جہنم میں؟

آپﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷺ نے جب ان کو پیدا کیا تو اللہ ﷺ کوخوب معلوم تھا کہ یہ کیا ممل کریں گے۔

اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ اولا دِمشر کین کے ساتھ مختلف معاملہ ہوگا ، ان میں سے جن کے بارے میں علم الہی میں یہ بات تھی کہ اگریہ بڑے ہوتے تومؤمن ہوتے تو وہ جنت میں جا کیں گے اور جن کے بارے میں علم الہی میں یہ بات تھی کہ اگریہ بڑے ہوتے تو کفروشرک اختیار کرتے تو وہ جہنم اور جن کے بارے میں علم الہی میں یہ بات تھی کہ اگریہ بڑے ہوتے تو کفروشرک اختیار کرتے تو وہ جہنم میں جا کیں گے۔

بعض حفزات نے کہا کہ شرکین نے تمام بچے جنت میں جائیں گے، ان کی دلیل یہ ہے ''کسل مولوم یول د علی الفطرة فابواہ یھو دانہ النے'' تو ہرا یک فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور جب تکلیف سے پہلے انقال ہو گیا تو سمجھیں وہ مؤمن ہے۔

بعض نے کہااولا دمشر کین کواہلِ جنت کا غلام بنادیا جائے گا۔

تو مختلف اقوال ہیں اور ہرا یک کی تا ئید میں کوئی نہ کوئی روایت بھی ہے،کوئی ضعیف ہے،کوئی قابلِ استدلال ہےاورکوئی نا قابل استدلال۔

<del>◆1**◆1◇1◇1◇1◇1◇1◇1◇1◇1**</del>

جمہور کا اور خاص طور سے ہمارے بزرگوں کا اس بارے میں بیہ مؤقف ہے کہ بیہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جوعقا کد سے متعلق ہواور نہ اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا،لہٰذا توقف اختیار کیا جائے ،اس میں زیادہ کھوج کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تھم لگانے کی ضرورت ہے۔

نیز نبی کریم کارشاد بھی اس طرف اشارہ کرر ہاہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کیسائمل کرتے ، تو اللہ تعالیٰ ہی جانیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، جنت میں داخل کرتے ہیں یاجتم میں، ہم کیا جانیں! ۲ کے

٢ ١٤ اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسئلة على اقوال:

الاول :انهم في مشيئة الله تعالىٰ ، والحجة فيه (( الله اعلم بما كانوا عاملين )) .

الشاني : انهم تبع لآبائهم ، فاولاد المسلمين في الجنة واولاد الكفار في النار ، واحتجوا بقوله تعالى : ( رب لاتذر على الارض من الكفرين دياراً ) [نوح: ٢٦]

الشالث: انهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لانهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بهاالنار.

الرابع: هم خدم اهل البحنة ، وورد فيه حديث ضعيف اخرجه ابو داؤد الطيالسي ، وابو يعلى واليزار من حديث سمرة مرفوعاً:" اولاد المشركين خدم اهل الجنة".

الخامس: انهم يمتحنون في الآخرة بان ترفع لهم نار ، من دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن ابي عذب.

السادس: انهم في البحنة ، قال النووى : هو المذهب الصحيح المحتار الذي صار اليه المحققون ، لقوله تعالى: ﴿وماكنا معذ بين حتى نبعث رسولاً ﴾ [الاسراء: ١٥] . واذاكان لايعذب العاقل لكونه لم تبلغله الدعوة ، فلان لايعذب غير العاقل من باب الاولى .

وقال النووي ايضاً: في اطفال المشركين ثلاثة مذاهب:

قال الاكثرون: هم في النار تبعاً لابائهم ، والثاني: توقف طائفة منهم ، والثالث : هو الصحيح - انهم من اهل المجنة ، لحديث ابراهيم عليه الصلوة والسلام حين رآه في الجنة وحوله اولاد الناس . والجواب عن حديث : ((الله اعلم بما كانوا عاملين)) انه ليس فيه تصريح بانهم في النار .

وقال القاضى البيضاوى: الثواب و العقاب ليسا بالأعمال و الا لزم أن تكون الذرارى لا فى الجنة ولا فى البيار ، بيل السموجيب لهما هو اللطف الربانى و الخذلان الالهى المقدر لهم فى الازل ، فالواجب فيهم التوقف ، فيمنهم من سبق القضاء بانه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل اهل الجنة ، ومنهم بالعكس . عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٩٢ ـ ٢٩٢ .

#### (۹۳) باب:

٣٨٢ ا ـ موسى بن إساعيل: حدثنا جريربن حازم: حدثنا أبورجاء، عن سمرةبن جندب رضى الله عنه، قال: كان النبي مُنْكِله إذاصلي صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: ((من رأى منكم الليلة رؤيا؟)) قال: فإن رأى أحد قصها فيقول: ((ماشاء الله))، فسألنا يومأفقال: ((همل رأى أحمد منكم رؤيا؟)) قلنا: لا،قال: ((لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذارجل جالس ورجل قائم، بيده. قال بعض أصحابنا عن موسى. كلوب من حديد)): ((يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مشل ذلك ويلتئم شدقه هذا افيعود فيصنع مثله قلت: ماهذا؟ قالا: انطلق، فانطلقناحتي أتيناعلي رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أوصبخرة فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعادراسه كماهو فعادإليه فضربه قلت: من هذا؟قالا: انطلق، فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار أفإذااقترب ارتفعو احتى كادأن يخرجوا، فإذا حمدت رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: من هذا؟قالا: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل،قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة . فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أرادان يخرج رمى الرجل بحجر، في فيه فرده حيث كان، فيجعل كالماجاء ليتحرج رمى في فيه بتحجر، فيرجع كماكان. فقلت: ماهذا؟قالا: انطلق، فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيهاشجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذارجل قريب من الشجرة بين يديه نار يرقدها فصعدا بي في الشبجرية، وأدخلاني داراً لم أرقيط أحسن منها. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأد خلاني داراً هي أحسن و أفضل ، فيها شيوخ و شباب. فقلت: طوفتماني الليلة، فأحبراني عما رأيت؟قالا:نعم،أماالذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذابة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به مارأيت إلى يوم القيامة. واللذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل غيبه بالنهار ،يفعل به إلى يوم القيامة. والذير أيته في الثقب فهم الزناة. والذير أيته في النهر آكلو الربا. والشيخ في أصل الشجرة. إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس.

والذي يوقد السارمالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت، دارعامة المؤمنين. وأما هذه المدار فمدار الشهداء، وأنا جبريل وهذاميكائيل،فارفع رأسك.فرفعت رأسي فإذافوقي مثل السحاب،قالا: ذاك منزلك. قلت : دعاني أدخل منزلي،قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك)). [راجع: ٨٣٥]

#### غايت احتياط

"قال بعض اصحابناعن موسى" يامام بخارى رحمالله كالفظيم جومخاط اندازيس بيان كياكه انہوں نے موسیٰ بن اساعیل سے بیحدیث شی جس میں بیلفظ نہیں تھا اس لئے فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض ہم سبقوں نے بہ بتایا کہ ہمارے استادموی نے ''بیدہ'' کے بعد ''کلوب من حدید'' کالفظ استعال کیا تھا۔

# الفاظ حديث كى تشريح

"كىلوب من حديد" كىمىنى بىن آئلرە- يەشھور دىدىت بىجو يىلى بھى گذرى بىكە كەختلف لوگول کومختلف سز ائیں دیتے ہوئے دیکھا ،ہہتتی زیور میں بھی لکھی ہوئی ہے۔

" بفهر أو صخرة" اس كالمعنى يُقربــــ

"ف إذا قتىرب ارتىف عواحتى كاد أن يخرجوا" ليني جبوه آگ قريب آتى ہے توجولوگ اندر تھے، وہ ایک دم سے اوپراٹھ جاتے لینی تیش کی وجہ سے قریب ہو جاتے اوراییا لگتا کہ نکل جائیں گے۔

#### مقصد بخاري

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کواس لئے لائے ہیں کہ اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگوں کے بیچے تھے،توانہوں نے ناس سے تمام لوگوں کے بیچے مراد لئے جن میں مشرکین کے بیچے بھی

#### (٩٣) باب موت يوم الاثنين.

# دوشنبہ کے دن مرنے کا بیان

١٣٨٧ \_ حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي ٠ الله تعالى عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي ها؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم في النبي ها؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين قال: أرجو في ما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه ، به ردع من زعفران. فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيد واعليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. كل

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت صدیق اکبر ﷺ کے پاس ان کے مرض وفات میں داخل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ﷺ نبی کریم ﷺ کو کتنے کی والے میں داخل ہوئی تو حضرت عائش نے فرمایا" فسی شلا ثة أثواب بیض سحولیة، لیس فیها قمیص ولا عمامة" تین کیڑوں میں کفن دیا تھا جوسفیداور سحولی تھے۔

قال: فايّ يوم هذا؟ پوچها آج كون سادن ہے؟ قالت: يوم الاثنين، قال: أرجو فيما بيني وبين الليل" مجھے اميد ہے كہ آج كى رات تك الله تعالى مجھے اپنے پاس بلاليں گے اور ميرى روح قبض ہوجائے گى، لينى الليل ابت كى خواہش تھى كەاس معاملہ ميں بھى حضور كا اتباع نصيب ہوكہ جس دن آپ كا دنيا سے تشريف لے بائيں۔ تشريف لے بائيں۔

"فنظر إلى ثوب عليه كان يمرّض فيه " پُررآپُّ نے اپناس كِبُر كَى طرف ديكه جس من آپ كى جارئى كى على ان " اس ميں آپ كى تيار دارى كى جارئى تى بوئى بوئى بنا ہواتھا" بسبه ردع من زعف ران " اس ميں زعفران كا پُرهنشان، دهبه لگا ہواتھا، فیقیال: اغسلوا ثوبي هذا و زيدو اعليه ثوبين "فرمايا ميرابير

<sup>24</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في كفن الميت ، رقم : ١٥٦٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في كفن النبي ، رقم : ١٩٤ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب كفن النبي ، رقم : ١٨٧٣ ، وسنن أبي داؤد، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب وسنن أبي داؤد، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في كفن النبي ، رقم : ١٣٥٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٣٧٨ ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في كفن الميت ، رقم : ٣١٧ .

کپڑ ادھولینااوراس کےساتھ دوکپڑ ہےاور ملالینا،''ف کفّنو نبی فیھا'' اوران میں مجھے گفن دے دینا، یعنی ایک کپڑ اجو پہنا ہواہےاور دوکپڑ ہے مزید ملاکران تین کپڑوں میں مجھے گفن دے دینا۔

قبلت: "ان هلذا" خَلِقٌ ، حَلُقٌ اور حَلِقٌ دونوں ہو سکتے ہیں، میں نے کہا یہ تو پر انااور بوسیدہ کپڑا ہے جوآ پؓ نے پہنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہرض الله عنها کامقصد بیتھا کہ بیہ بوسیدہ کپڑا ہے، لہٰذانیا کپڑالے لیں۔

قبال: أن ألسعي أحق بالجديد من المهيت "فرما ياجديد كپڑے كامرده كے مقابله ميں زنده زياده حقدارہے،اس لئے وه كى زنده كے استعال ميں آجائے گا، مجھے اسى پرانے كپڑے ميں كفن دے دينا۔

انسماه و للمهلة "اس جمله کی ایک تشریح توبه کی گئی ہے کہ "مهلة" اس پیپ کو کہتے ہیں جوانسان کے بدن سے نکتی ہے، اورمنشأ بہ ہے کہ جو نئے کپڑے تم کفن میں استعال کروگی وہ کب تک نئے رہیں گے ، بالآخرانہیں مردے کی پیپ وغیرہ لگ ہے۔ ، بالآخرانہیں مردے کی پیپ وغیرہ لگ ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ "مهلة" کا مطلب مہلت ہے اور إنسماهو کی نسبت توب جدید کی طرف ہوگی، مطلب بیہ ہوگا کہ جس کو دنیا میں رہنے کی مہلت ملے وہ نیا کپڑا پہنے اور جود نیاسے جارہا ہواس کو نیا کپڑا پہنے کی حاجت نہیں۔ کی حاجت نہیں۔

فلم یتوف حتی أمسی من لیلةالثلاثاء و دفن قبل أن یصبح " اگر چه خواهش پی که پیر کے دن انقال ہو، کیکن "لیلة الثلاثاء" میں انقال ہوااور شبح سے پہلے دفن کئے گئے۔

#### (90) باب موت الفجأة البغتة

#### احا نك موت كابيان

٣٨٨ ا حدثنا سعيدبن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي الله المي التلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) . [انظر: ٢٧٦] ٨٤]

٨٤ وفي صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه، رقم: ١٢٢١، وكتاب الوصية، باب وصول ثواب المصدقات الى الميت، رقم: ٣٠٨٢، وسنن النسائي، كتاب الوصايا، باب اذا مات الفجأة هل يستحب لاهله ان يتصدقوا عنه، رقم: ٣٥٨٩، وسنن أبى داؤد، كتاب الوصايا، باب ماجاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه، رقم: ٣٨٩، وسنن ابن ماجة كتاب الوصايا، باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه، رقم: ٨٠٢٠، ومسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ١١٢٣، وموطأ مالك، كتاب الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، رقم: ٢٥٥١.

تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا کہ میری ماں اچا تک مر گئ اور میرا گمان ہے کہ اگر گفتگو کرتی تو خیرات کرتی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کواجر ملے گا؟ آپﷺ نے فرمایا کہ ہاں۔

تشريح

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ نے ذکر کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سعد بن عبادہ ﷺ نفسها'' میں آتا ہے کہ وہ سعد بن عبادہ ﷺ نفسها'' اچا تک ان کی جان چلی گئ''و اظنها لوت کلمت تصدقت'' اور میرا گمان میہ کہ اگران کو بولنے کاموقع ملتا تو وہ صدقہ کی وصیّت کرتیں۔

"فهل لها اجران تصدّقت عنها؟" اگر چانهول نے وصیّت نہیں کی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیاان کو اجرائی تعم "حضورا قدس اللہ نان ہاں۔

امام بخاری رحمه الله نے یہاں اس حدیث کولا کرباب قائم کیا ہے ''باب موت الفجأة البغتة''اس میں نبی کریم ﷺ نے ان کی فجاء قموت پرکسی افسوس کا اظہار نہیں فرمایا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ میہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر شخص کوا چا تک موت آ جائے تو اس کے بارے میں مینہیں سمجھنا چاہئے کہ دیاللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں تھایا اس کے اجر میں کوئی کمی واقع ہوگئ، یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضورا قدس ﷺ سے ایک دعامنقول ہے :

"اَللهم انى اعوذبك من موت الفجاءة . ومن لدغ الهية ومن السبع ومن الغرق ومن الحرق ومن العرق ومن العرق ومن الحرق ومن العرب ومن ا

بيدعا فر مائي كها بالله! ميں پناه مانگتا ہوں موت فجأ ة ليعني نا گہاني موت ہے۔

اس سے بیشبہ ہوتا ہے کہ موت فجأ ۃ ہر حال میں بری چیز ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ بیتر جمۃ الباب قائم کر کے بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیہ ہر حال میں بری چیز نہیں ہے بلکہ بری اس وقت ہوتی ہے جب آ دمی کے ذمتہ کچھ

<sup>9</sup> کا تر جمہ: اے اللہ! میں پناہ ما تکتا ہوں موت فجا قالین نا گہانی موت ہے اور سانپ کے کاشنے سے اور در عدوں سے اور ڈو بنے سے اور جل جانے سے اور اس سے کہ کر پردوں کسی چنر پر اور مارے جانے سے نشکر کے بھا گئے کے وقت۔

حقوق باقی ہوں اوروہ ادانہ کرپایا ہواور پھر قبل اس کے کہوہ حقوق ادا کر سکے یا پچھ وصیت کر سکے اپیا نک اس کی موت آ جائے ، یہ بری بات ہے اور پناہ مانگنے کے لائق ہے اور جہاں حضور ﷺ نے پناہ مانگی ہے ، اس سے بھی یہی موت فجاً قامراد ہے۔

لیکن اگرکوئی شخص حقوق ادا کر چکاہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو وصیّت کرنے کی ضرورت پیش آئے اور پھر اچا تک اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں اور نہ ہی اجر میں کمی کا کوئی شائبہ ہے۔

#### ايصال ثواب كاثبوت

ای حدیث ہے ایصال ثواب کا ثبوت بھی ملتا ہے، کیونکہ رسول کریم ﷺ نے ان سے فر مایا کہتم ان کی طرف سے صدقہ کروگے توان کوثواب ملے گا،لہٰذاایصال ثواب ثابت ہوا۔ بعض معتزلہ اور ملا حدہ نے جویہ کہا ہے کہ ایصال ثواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے،اس حدیث سے ان کی تر دید ہوتی ہے۔

وہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ''لیسس لیلانسیان الا ماسعی'' انسان کو پچھنہیں ملے گاسوائے اس کے جواس نے خورسعی کی ہو، وہ کہتے ہیں ایسال ثواب میں خودا پنی سعی نہیں ہے بلکہ دوسر ہے کا عمل ہے،اس کا ثواب کیسے ل جائے گا؟ یہ آیت قرآنی کے خلاف ہے۔

جمہورامّت نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔حضرت گنگو ہی ٹے اس جواب کو پسندفر مایا ہے کہ سعی سے مراد سعی ایمانی ہے بینی ایمان ہرا یک کا بناایمان معتبر ہے ،ایمان دوسرے کی طرف نہیں منتقل ہوتا ،توسعی سے مرادایمان کی سعی ہے۔

بعض حضرات نے اس کا پیر جواب دیا ہے کہ اگر مرنے والے کا دوست ، رشتہ دارات کو ایصال تو اب کررہا ہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ مرنے والے نے زندگی میں اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیایا محبت رکھی ، تو بالواسطہ دہ میت کا ہی عمل ہے ، جس کے نتیج میں اس کو ایصال تو اب کرنے کا تقاضا پیدا ہوا ، لہذا بیمیت کی ہی سعی ہوئی جو" لیس للانسان إلاماسعی" کے خلاف نہیں ہے۔

تیسراجواب علاّ مدابن تیمیدرحمداللہ نے دیاہے، وہ بھی بڑادل کو لگنے والا جواب ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ قر آن کریم میں ہے ''لیس للانسان إلا ماسعیٰ'' اس میں لام استحقاق کا ہے، یعنی کسی انسان کواستحقاق نہیں ہے مگراس عمل کے ثواب کا جواس نے خود کیا ہوالبتہ اللہ تعالی اگر کسی کواپنے فضل وکرم سے عطافر مادیں تو وہ اس کے منافی نہیں اور ایصال ثواب کے ذریعہ میت کو جوثواب ماتا ہے وہ اس کا استحقاق نہیں ہوتالیکن نصوص سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالی اس کواپنے فضل وکرم سے عطافر مادیتے ہیں، للہذابیہ ''لیسس للانسان سے بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالی اس کواپنے فضل وکرم سے عطافر مادیتے ہیں، للہذابیہ ''لیسس للانسان

إلاماسعى "كِمنافى نهيس بـــ

اس میں کلام ہوا کہ ایصال ثواب صرف عبادت مالی سے ہوتا ہے یا عبادت بدنی سے بھی ہوتا ہے؟ ایک شخص کی دعا اور صدقہ کا ثواب دوسر ہے شخص کو پہونچنا نصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نز دیک اجماعی مسلامے۔

صرف اس مسلد میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کہ تلاوت قر آن کا ثو اب کسی دوسرے کو بخشا اور پہنچایا جاسکتا ہے پانہیں؟

امام شافعی اس کا انکار کرتے ہیں اور آیت نہ کورہ لینی و ان لیسس للانسان الاماسعی کامفہوم عام کے کراس سے استدلال فرماتے ہیں۔

جمہورائمہ ؓ اورامام اعظمؓ کے نز دیک جس طرح دعا اورصد قد کا ثواب دوسرے کو پہو نچایا جاسکتا ہے اس طرح تلاوت قر آن اور ہرنفلی عبادت کا ثواب دوسرے خص کو بخشا جاسکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا۔

قرطبی نے اپنے تفسیر میں فر مایا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں کہ مؤمن کو دوسر ہے تخص کی طرف سے عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے۔ عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے۔

تفسیرمظہری میں اس جگہان احادیث کوجمع کردیا ہے جن سے ایصال تو اب کا فائدہ دوسرے کو پہو نچنا ٹابت ہوتا ہے۔ ۸۰لے

(٩٦) باب ماجاء في قبرالنبي الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما،

"قول الله عزو جل ﴿ فَا قُبَرَهُ ﴾ [عبس: ٢١]. أقبرت الرجل: إذا جعلت له قبراً. وقبرته: دفنته. ﴿ كِفَاتاً ﴾ [المرسلات: ٢٥]: يكونون فيها أحياءً و يدفنون فيها أمواتا".

یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیئے کہ نبی اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی قبریں کس تر تیب سے ہیں۔ پیج میں بعض آیات قرآنی کی تشریح کر دی۔

"فاقبره، اقبرت الوجل: إذا جعلت له قبراً" افعال الساس كمعنى بين قبر بنانا"و قبرته اى دفنته "اس كے معنی بين وفن كرنا ـ

(كفاتا) ألم نجعل الأرض كفاتا أحياءً وامواتا" كفات كمعنى بين جمع بونے كى جگهـ

١٠٠ عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٥٠٣، وتفسير معارف القرآن ، ج: ٨، ص: ١١٩.

(۱) کفت یکفت کمعنی ہیں جمع کرنا،اس سے کفاتا ہے اور زمین میں بھی احیاء اور اموات وونوں جمع موتے بی "یکونون فیها احیاء ویدفنون فیها أمواتا".

امام بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ادنی مناسبت سے منتقل ہوجاتے ہیں۔قبر کاذکرچل ر ہاتھا کہتم اس میں دفن کئے جاتے ہو،اس ہے دفن کی طرف منتقل ہو گئے اور کے فساتہ امیں بھی یہی مذکور ہے کہوہ لوگوں کومرنے کے بعد جمع کرنے گی ،اس واسطے ذکر کیا۔

٩ ٣٨ ا ـ حدثنا إسماعيل: حدثني سليمان ،عن هشام . ح وحدثني محمد بن حرب: حدثناأبومروان يحي بن أبي زكريا، عن هشام،عن عروة،عن عائشة قالت: إن كسان رسول الله على ليتعذرفي مسرضه: (أين أنسا اليوم؟أين أنساغداً؟) استبطاء ليوم عائشة. فلماكان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، و دفن فيبيتي. [راجع: • ٩ ٨]

ترجمہ: حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی مرض وفات میں معذرت کے طور برفر ماتے ہیں کہ آج میں کہاں ہوں ،کل کہاں ہونگا۔حضرت عا کشہؓ کے باری کے دن کو بہت دورشجھتے تھے ، جب میری باری کا دن آیا تو الله تعالی نے آپ ﷺ کواٹھالیا اس حال میں کہ آپ ﷺ میرے پہلواور سینے کے چ میں تھےاورمیر ہے گھر میں دفن ہوئے۔

"ليتعبذر في موضه" يعنى عذر تلاش كررے تھے كہ كوئى اساعذر ہوجائے كہ قيام حفزت عائشہرضى الله عنها کے گھریس ہوجائے ،توبار بار پوچھتے تھے کہ کل کہاں ہوں گا؟ کس کے گھر کی باری ہے؟ چنانچہ تمام از واج نے حضرت عا کنٹ کے گھر میں تیار داری کا فیصلہ کیا۔

• ٩ ا ـ حدث موسى بن إسماعيل: حدثنا أبوعوانة، عن هلال، عن عروة، عن عسائشة رضى الله عنهاقالت:قال رسول الله ﷺ في مسرضيه الذي ليم يقيم منه: ((لعن الله اليه ودوالنصارى، المحذوا قبورانبيائهم مساجد)). لولاذلك أبرز قبره غير أنه عشى أو خُشى أن يتخذ مسجداً. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي . ار:جع ٢٥٣٨

حدثنا محمدبن منقاتل: أحبرنا عبدالله: أخبرنا أبوبكربن عياش: عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النبي للله مستما.

حدثنافروة: حدثنا على هشام بن عروة ، عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط في ٠ زمان الرليد بنعبد الملك أحذوافي بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنواأنهاقدم النبي ، فماوجد واأحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لاوالله ،ماهي قدم النبي ، ماهي الاقدم

عمررضى اللهعنه.

" كنانى عروة بن الزبير ولم يولد لى "ين ملم معرض كور بهال كاقول نقل كيا كم عروة بن الزبير الله عروة بن الزبير الله عرى كنيت ركى تقى جبكه ميرى كوئى اولا دنبيل تقى يعنى كنيت تواولا دوالے كى هوتى بها من الزبير الله عروه سے روایت بهال ماعروه سے روایت بهال ماعروه سے روایت مردایت مردایت بها كه باك كاعروه سے ساع ہے اور ملاقات ثابت ہے كے منكه بيروايت بهال كاعروه سے ساع ہے اور ملاقات ثابت ہے۔

حدثنا محمدبن مقاتل: أحبرنا عبدالله: اخبرنا أبوبكربن عياش: عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النبي الله مسنما.

قبر کو ہان نما بنا نا سنت ہے

سفیان تمّار کہتے ہیں کہانہ ںنے خود نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کومسنّم دیکھا یعنی کو ہان کی شکل میں کیکھا۔

اس سے پیتہ چلا کہ قبر کا کو ہان کی شکل میں ہونامسنون ہے۔

بعض حفرات منظح اور مربع کہتے ہیں ، بیرحدیث ان کے خلاف جمت ہے۔اس سے بیر بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کا اتنا بلند ہونا جس سے کو ہان بنایا جا سکے سنت ہے ،خلاف سنت نہیں۔

سلقی حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبر کو بالکل زمین کے برابر ہونا چاہیئے اور ابوالہیاج اسدی کی روایت جو ابو داؤد اور ترفدی میں آئی ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ فر مایا" أن لا أدع قبراً مشرف الاسویت ولا تسمنسالاً الاطمست، میں تہمیں اس کام کے لئے بھیجا ہوں جس کے لئے نبی کریم شے نے جھے بھیجا کہ جوتھور نظر آئے اس کومٹا دواور جوکوئی قبر بلندنظر آئے اس کو برابر کردو۔ کہتے ہیں "سویت ،" کے معنی ہیں "سویت بالارض" زمین کے برابر کردو، معلوم ہواز مین کے برابر کرنا چاہئے۔ المل

لیکن جہورکا کہنا ہے کہ سویت کے معنی ہمیشہ برابر کرنے کے ہیں اون نوس و ما سواھا " اباس کے یہ معنی ہمیں کہنا کہ بھی اتنی بڑی جتنے ہاتھ اور کان بھی اسے بڑے جتنے پاؤں۔ بلکہ سواھا " اباس کے یہ معنی ہمیں ہیں کہ ناکہ ہر چیز کاحق اواکر دیا ، قاعدہ کے مطابق بنایا۔ تو "قب و المنبی کھی سسنما " کے یہ معنی ہوئے کہ جو قبرزیا وہ بلند ہاں کو قاعدہ میں لے آواور قاعدہ ایک شبر کا ہے جو یہاں سفیان کی عبارت سے پہ چل رہا ہے کہ آپ کھی کی عبارت سے پہ چل رہا ہے کہ آپ کھی کی مبارک مستم تھی۔ ۱۸۲

ای طرح حدیث میں آیا ہے کہ قبروں کونہ روندو،ای طرح قبروں پر بیٹنے سے اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا،ان احکامات پرعمل تب ہوسکتا ہے جب قبرکاعلم ہو،اگر قبر بالکل زمین سے برابر ہوتو پھر کیسے پتہ چلے

گا کہ بیقبر ہے،اس لئے بیخیال بالکل غلط ہے کہ قبر بالکل زمین کے برابر ہونی جا ہیئے۔ ۱۸۳ ابوداؤد میں ایک روایت آئی ہے، جو قاسم بن محد کی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے درخواست كى كدمجه قورمباركه كى زيارت كرايي ، كهتم بين كه "كشفست لسى عن ثلاثة قبور" حضرت عا کشٹرنے کیڑا کھول کر مجھے تین قبریں دکھا کیں جونہ توزمین سے ملی ہوئی تھیں اور نہ بہت بلند تھیں بلکہ درمیانی تھیں،اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالکل زمین کے ہرابرنتھیں۔ سم ال

حدثنافروة: حدثنا على هشام بن عروة ، عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بنعبد الملك أخذوافي بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنواأنهاقدم النبي الله فماوجدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لاوالله، ماهي قد م النبي ، هاهي الاقدم

111 ، ١٨٢ ، ١٨٠ وقال الليث : حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولايكون عليها تراب كثير ، وهو قول الكوفيين والثوري ومالك وأحمد ، واختاره جماعة من الشافعية منهم المزني : أن القبور تسنم لأنها أمنيع من البجيلوس عليها ، وقال أشهب وابن حبيب : أحب الى أن يستم القبر ، وأن يرفع فلاباس . وقال طاوس : كان يعجبهم أن يرفع القبر شيئا حتى يعلم أنه قبر.

وادعى القاضي حسين احمد اتفاق اصحاب الشافعي على التسنيم ، ورد عليه بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح ، كما نص عليه الشافعي ، وبه جزم الماوردي وآخرون . وفي ( التوضيح ) : وقال الشافعي : تسطح الـقبـورولا تبـنـي ولا تـرفع وتكون على وجه الارض نحواً من شهر . قال : ويلغنا أن النبي ﷺ مطح قبر ابنه ابراهيم ، عبليته المسلام، ووضيع عليه الحصباء و رش عليه الماء، وأن مقبرة الانصار والمهاجرين مسطحة قبورهم، وروى عن مالك مشله واحتج الشافعي أيضا بما روي الترمذي عن أبي الهياج الاسدى، واسمه حيان . قال لي على : الا ابعثك على ما بلغني عليه رسول الله عليه (( أن لا أدع قبراً مشرفا الاسويته ، ولاتمثالاً الاطمسته))، فمن أراد التفصيل فُليراجيع، سنن الترمذي، (٥٢) باب ماجاء في تسوية القبور، وقم: ١٠٣٩، ج: ٣، ص: ٣٢٧، داراحياء التراث العربي ، بيروت ، وسنن ابي داؤد ، (٤٢) باب في تسوية القبر ، رقم : ٣٢١٨ ، ج : ٣ ، ص : ١٥ ٢ ، دارالفكر ، وعمدة

١٨٣٠ وبسما روى أبو داؤد عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها ، فقلت: يا أماه اكشفى لى قبير رمسول اللُّه عَلَيْكُ ، فكشيفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ، رأيت رسول الله عُلَيْكُ مقدماً ، وابابكر راسه بين كتفي النبي عُلَيْكُ وعمراً راسه عند رجلي النبي عُلَيْكُ . عمدة القارى ، ج: ٢٠ ، ص: 9 • ٣ ، وسنن أبي داؤد (٢٢) باب في تسوية القبر ، رقم: 9 ١ ٣٢١ ، ج: ٣، ص: ١ ٢ ، دارالفكر.

عمررضي الله عنه.

حفرت عروة اپنوالد حفرت زبیر السی روایت کرتے ہیں که "لے ماسقط الحائط فی زمان السولیسد بسن عبد السملک " یواس واقعہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جب ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں مجد نبوی (علمی صاحبھا الف الف تحیة) کی توسیع کا ارادہ کیا گیا، حضرت عاکشہ کے حجرة مبارکہ کے برابر میں جہت قبلہ ہے اور جہت مشرق میں ازواج مطہرات کے حجرات تھے، جن میں ازواج مطہرات رہتی تھیں۔

جب مبحد کی توسیع کاارادہ کیا گیا تو ان حجرات کومنہدم کیا گیا اورمبحد میں شامل کیا گیا،تواس وقت کی بات ہے کہان پرکسی عمل کے دوران دیوار گرگئی۔

"أحذوافی بنائه"اس کوبنانا شروع کیا"فبدت لهم قدم" جب کهدائی وغیره کی تو زمین سے ایک قدم ظاہر ہوگیا"ففذ عوا"لوگ گھبرائے"و ظنوا إنها قدم النبی الله "اور گمان ہوا کہ کہیں بیسر کاردوعالم کا قدم مبارک نہ ہو،لہذا گھبراگئے کہ بیکیا ہوگیا کہ ہماری کھدائی کے نتیج میں سرکاردوعالم کے جسداا طہر کا کچھ حصہ باہر آگیا۔

"فما وجدوا أحداً يعلم ذالك "اوركونى اليا آدمى موجود تبيل تفاجوية تاسك كديك كاقدم م؟
"حتى قال لهم عروة: لاوالله ما هى قدم النبي الله الله على الله عروة بن زبير في كها"لا والله ما هى قدم النبى الله عنه عمر رضي الله عنه: بلكه يه معرسة عمر الله عنه النبى الله عنه الله عنه

آ گے دوسری روایت ہے:

ا ٣٩ ا ـ وعن هشام،عن أبيه ،عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبدالله ابن الزبير: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع. لا أزكى به أبداً. [انظر: ٢٣٢٧] ١٨٥]

عا كشه صديقة كى تواضع والكسارى

عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبدالله ابن الزبير .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زبیر ﷺ کو دصیّت کی کہ مجھے ان کے ساتر لیعنی حضورا قدس اورشیخین کے ساتھ نہ دفن کرنا بلکہ میر ہے سوکنوں کے ساتھ بقیع میں دفن کرنا ، حالا نکہ قبر کی جگہ خالی تھی لیکن

۱۸۵ انفرد به البخاری.

پھر بھی حضرت عائشٹ نے وہاں فن کرنے سے منع فر مایا اور بیر کہا کہ ''واد ف نبی مع صواحبی بالبقیع '' مجھے اپنی دوساتھ نیں بعنی دوسری از واج مطہرات جوبقیع میں مدفون ہیں ان کے ساتھ بقیع میں وفن کرنا اس لئے کہ ''لااذ کسی بسه أحداً'' میں نہیں چاہتی کہ اس وفن کی وجہ سے میر انزکیہ کیا جائے یعنی کل کوکوئی ہے کہ در کھو حضرت عائش کی کتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ فی اور شیخین کے برابر میں مدفون ہے۔ تو اس کے ذریعہ میر انزکیہ کیا جائے ' بیہ مجھے پسند نہیں بلکہ میر سے ساتھ اللہ تعالی جومعا ملہ فرمائیں وہ میر ہے ممل کی بنیا دیر فرمائیں۔

بید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تواضع تھی اور ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ انسان کا اصل مداراس کے اعمال پر ہے، کسی بزرگ کے قریب وفن ہوجانا اس وقت تک مفید نہیں جب تک ایمان اور عمل صالح کا کچھ حقہ نصیب ہے وہ بی تمنا کرے کہ میں یہاں وفن ہوجا وال جیسا کہ آگے حدیث میں آر ہاہے کہ حضرت فاروق اعظم حصہ نے با قاعدہ درخواست کی کہ مجھے یہاں وفن کیا جائے، لیکن تنہا اس پر تکیہ کرلینا درست نہیں اور جیسا کہ اگلی حدیث میں آر ہاہے کہ جب حضرت عارف است کی تو حضرت عائش نے فرمایا تھا کہ میراجی عرفی نے حضرت عائش سے اس جگہ وفن ہونے کی درخواست کی تو حضرت عائش نے فرمایا تھا کہ میراجی چاہتا ہے کہ یہاں پر میں وفن ہوں لیکن میں اپنے او پر آپ کو ترجے ویتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائش تھی کیوں بعد میں رائے تبدیل ہوگئی۔

١٣٩٢ احدثنا قتيبة : حدثناجريوبن عبدالحميد: حدثنا حصين بن عبدالرحمن، عن عمروبن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ياعبد الله بن عمر، اذ هب إلى أمّ المومنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام. ثم مسلها أن أدفن مع صاحبي، قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل قال له: لديك؟ قال أذنت لك ياأمير المؤمنين. قال: ماكان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمربن الخطاب، فإن أذ نت لي فادفنوني و إلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من هؤ لاء النفر الله ين توفي رسول الله الله وهو عنهم راض. فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة السمعواله وأطبعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة و الزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن فاسمعواله وأطبعوا. فسمى عثمان وعليا وظلحة و الزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشريا أميرا لمؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ماقد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أحي و ذلك كفافا لاعلي و لا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمها جرين الألين خيراً: أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه ب لأنصار خيرا، الذين ولين خيراً: أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا، الذين

تبوّرًا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله الله ودمة وسوله الله ودمة وسوله الله ودمة الله ودمة الله ودمة الله والموافوق الموله الله والموافوق المورد المرام المرا

# حضرت فاروق اعظم ﷺ کی وصیت

یہاں حضرت فاروق اعظم کے مگل پر ذراغور کریں کہ شروع میں پیغام بھیجا کہ جاکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے پوچھیں ''أن ادف مع صاحبیّ قالت: انہوں نے کہا'' کست اریدہ لنفسی فلا و ثور نه الیوم علیٰ نفسی' یعنی میں اب اپنے اوپر حضرت عمر ظاہ کوڑ ججے دول گل۔''فلما اقبل'' جبوہ پیغام دینے والاحضرت عمر ظاہ کے پاس والی آیا تو''قال له: اسسے پوچھا''مالدیک؟''یعنی کیا جواب ملا؟''قال: أذنت لک یا امیر السمؤ منین قال: ماکان شیء اُھم اِلی من ذالک المضجع' میرے نزدیک اس سے اہم بات کوئی نہیں تھی کہ جھے وہاں دُن ہونے کی جگرل جائے۔

ليكن "فإذا قبضت" جب ميراانقال بوجائ "فاحملوني "توجيحا الله كرلے جانا" فيم سلموا" اوردوباره سلام كرنا" فيم قبل: يستأذن عمر بن المحطاب " اور حضرت عائشرض الله عنها سے كہنا كه عمر بن الخطاب الله الله الله عنها الله مقابر المسلمين "الخطاب الله المارت جانت جي "نفإن أذنت لي فادفنوني وإلافو دوني إلى مقابر المسلمين "اكراس وقت اجازت دے ديں تب تو مجھے وہال وفن كردينا، ورند مجھے مسلمان كے عام مقابر على لي جانا۔

یہ حضرت فاروق اعظم کے احتیاط ہے کہ کہیں ایبانہ ہوکہ حضرت عمر کے رعب کی وجہ سے یا مرقت کی وجہ سے یا مرقت کی وجہ سے یا مرقت کی وجہ سے پہلے دوبارہ اجازت دے دی ہو،اس لئے فرمایا کہ دفن سے پہلے دوبارہ اجازت لے لینا،اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے درنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کردینا۔

یہاں تکہ تو وفن کا واقعہ تھا، اس کے بعد حضرت عمر دہے نے وصیت شروع فرمائی، فرمایا''إنسی الأعلم أحداً احق بهاذا الامر' الامر سے خلافت مراو ہے۔

''من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله فلوهو عنهم راض'' مين خلافت كاحق داران چند لوگول كسوانبين شجمتا كدرسول الله فلانے اس حالت ميں وفات پائى كدان سے راضى تنے۔

"فسمن است خلفوا بعدى فهوال بحليفة" جس كوي لوگ خليفه بنادين و بى خليفه بوگااور چه آدميون كانام ليا" فساسسم عواله واطيعوا" جس كوي خليفه بنادين اس كى اطاعت مين كام كرو" فسسمى

١٨٢ انفرد به البخاري.

عشمان وعلیا و طلحة و الزبیر، و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبی و قاص" ان چه آ دمیول کے نام لئے کہ یہ وہ ہیں جن سے آنخضرت گا آخرونت تک راضی تھے، میں خلافت ان کے سیر دکرتا ہوں یہ جس کوخلیفہ بنادیں وہ خلیفہ بن جائے۔

"وولي عليه شاب من الأنصار فقال: انصار كايك نوجوان آئ اور آكر عرض كيا"ابشو يا الميوال من الله كان لك من القدم في إلاسلام ماقد علمت" آپ يخوش خرى قبول يجيئ كه آپ كواسلام مين قدامت حاصل ہے وہ قدامت جو آپ كومعلوم ہے يعني آپ فديم سے مسلمان ہوئے۔

ثم استخلفت فعدلت ' پھرآپ ﷺ وظیفہ بنایا گیا آپ نے عدل سے کام لیا ' ثم الشهادة بعد هلدا کله ' بیساری فضیلتیں عاصل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے آپ کوشہادت کامر تبہ بھی عطافر مایا ' فقال: لیتنی یا ابن احبی و ذالک کفاف لاعلی و لالی '' اس کے جواب میں حضرت عمر ﷺ نے فر مایا: کاش اے میر ہے جیتے بیمعاملہ برابر سرابر ہوجائے لیعنی ندمیر سے او پرکوئی حق رہے اور ندمیر اکوئی حق رہے ۔ مطلب بیہ کہنہ مجھے عذاب ہواور نہ ثواب ہو، برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بھی اللہ تعالی کافضل وکرم سمجھتا ہوں۔

اندازہ لگائے کہ آخروت کیافر مارہ ہیں ان تمام باتوں کے باوجود جووہ اپنے کا آں سے سُن چکے ہیں کہ '' عسمو فی المجند ''اور'' لو کان بعدی نبی لکان عموبین خطاب'' پھر بھی یہ کہ رہے ہیں کہ کہا گران عالم میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو میں اللہ کافضل سمجھوں گا۔ اس واسطے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بل بوتے پر نجات نہیں پاسکتا ،کوئی کتنا ہی عمل کرے وہ بارگاہ اللی میں کوئی استحقاق نہیں رکھتا۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ اگر برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بھی اللہ تعالی کافضل وکرم ہے، چہ جائے ہوں۔

"أوصى المحليفة من بعدى بالمها جرين الاولين خيراً" مير \_ بعد جوظيفه بنع مين أسه مهاجرين اوّلين كا خاص طور پرخيال ركھنے كى وصيّت كرتا ہول" خيسراً" ان كى بھلائى كى وصيّت كرتا ہول" أن يعرف لهم حقهم و أن يحفظ لهم حرمتهم ، و أو صيه بالانصار خيرًا" اور انصار كيلئے بھى خيركى وصيّت كرتا ہول" الله الله الله الله الله والايمان" جن كوثر آن نے" الله ين تبوؤ الله ادو الايمان" فرمايا يعنى انہوں نے مهاجرين اور ايمان والول كو له كان ديا، "أن يقبل من محسنهم و يعفى من مسينهم "اور مين وصيت كرتا ہول كه ان كے جواجه مل كرنے والے بين ان كو تبول كريں اور جو يُرك كرك كرا والے بين ان سے درگر دركريں۔

وأوصيمه بددمة اللهو ذمة رسوله " اوريس اس كووصيت كرتا مول كدالله اوراس كرسول الله كال

ذم داری کو پوراکرے"أن يوفى لهم بعهد هم" جولوگ الله اوراس كرسول كا كذم ين بيل يعنى ذم دارى کو پوراکرے"أن يوفى لهم بعهد هم" جولوگ الله اوراس كرسول كا حالت كے لئے قال كرے"وإن لا يكلفو افوق طاقتهم"اوران كوكل اليه كلف نه كيا جائے جوان كى طاقت سے ماوراء مويا تواس سے مرادابل ذمة بيں اور يا پھروہ سار بے لوگ مراد بيں، جن كى الله اوراس كرسول كا فقت نه دارى لى ہو۔ دارى لى ہو۔

سوال: روضهٔ اقدس میں جوجگه خالی ہے، کیااس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے؟ جواب: جی ہاں، یہ بات صحیح ہے، جوجگہ خالی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفین ہوں گے۔

### (44) باب ماينهي من سب الأموات

# مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان

٣٩٣ - حدثنا آدم: حدثناشعبة، عن الأعمش ، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي الله تسبوا الأموات فإنهم قدافضوا إلى ماقدموا)).

ورواه عبداللهبن عبدالقدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش. تأبُّعُد علي بن الجعدوابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. [انظر: ٢١ ٢ ١ ٢ ٢] ٨ ل

جود نیاسے جانچکے ہیں ان کو بُر ابھلامت کہو، اس واسطے کہ وہ اس عمل تک پہنچ گئے ہیں جو انہوں نے آگے بھی جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تم خواہ مخواہ ان کی برائی کر کے اپنے آپ کو کیوں غیبت میں مبتلا کرتے ہو۔ اس واسطے فر مایا''لا تسبوّا الاموات فانھم قد افضوا الی ماقدموا''

اس سے کا فرنہیں بلکہ مسلمان مراد ہے، کیونکہ کفر کی برائی کی جاسکتی ہے، جبیبا کہا گلاباب ہے۔

# (۹۸)باب ذکر شرار الموتی مردول کی برائی کابیان

٣٩٣ ا ـ حدثنا عمربن حفص:حدثناأبي:حدثنا الأعمش:حدثني عمروبن مرة،عن

<sup>1/1</sup> وفي سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب النهى عن سب الأموات ، رقم : • ا ٩ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأدب، باب في النهى عن سب السوتى ، رقم : ٣٢٥٣ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب باقى المسند السابق، رقم : ٢٣٢٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب السير ، باب في النهى عن سب الأموات، رقم : ٢٣٩٩.

> [انظر: ۳۵۲۵، ۳۵۲۷، ۳۷۷، ۳۸۰۱، ۳۵۲۱، ۳۵۲۵، ۳۵۲۹ هم] ۸۹ اب یه "تبت یدا أبي لهب و وتبّ" پڑھی جائے گی۔ اس سے بیاستدلال کررہے ہین کہ ابولہب کی برائی کرنا اوراس پر تب کہنا جائز ہے۔

۱۸۸ ابولہب (جس کا نام عبدالعزی بن عبدالمطلب ہے) آئخضرت الکاکا حقیقی پچاتھا، لیکن اپنی کفروشقاوت کی وجہ سے حضور الکاکا شدید ترین ویشن تھا۔ جب آپ گئر وشقاوت کی وجہ سے حضور الکاکا شدید ترین ویشن تھا۔ جب آپ گئی کی مجمع میں پیغام حق ساتے یہ بد بخت پھر پھینکا، جتی کہ آپ کے پائے مبارک ابولہان ہوجاتے اور زبان سے کہتا لوگو! اس کی بات مت سنو، یخض (معاذ اللہ) جموٹا بیدین ہے، کمی کہتا تھے ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جومرنے کے بعد ملینگی ، ہم کوتو وہ چیز ہوتی نظر نہیں آتی، پھر دونوں ہاتھوں سے خطاب کر کے کہتا " تب المحما ما اری فیکھا شینا مما یقول محمد" علیہ (تم دونوں ٹوٹ جاؤ کہ بیل تبهارے اندر اس میں سے کوئی چیز نہیں دیک جو تھے بیان کرتا ہے)۔

ایک مرتبه صنور ﷺ نے کوہ صفا پر چڑھ کرسب کو پکارا، آپ کی آواز پرتمام لوگ جمع ہوگئے آپ ﷺ نہایت مو ٹر میرا بیش اسلام کی دعوت دی، ابولہب بھی موجود تفا کہنے لگا '' تب المک سائس المیوم المھذا جمعتنا '' (لینی تو: باد ہوجائے کیا ہم کوائی بات کے لئے جمع کیا تھا) اور روح المعانی بیل بعض نے تقل کیا ہے کہ اس نے ہاتھوں بیل پھرا تھایا آپ کی طرف بھیئے ، غرض اس کی شقاوت اور جن سے عداوت انتہاء کو کئی بھی مال دوروح المعانی بیل بھی مال پر جنب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ اگر بچ کچ یہ بات ہونے والی ہے تو میرے پاس مال واولا دبہت ہے، ان سب کوفد یہ سی وی میں میرے باس مال واولا دبہت ہے، ان سب کوفد یہ سی وی میرے کیا گئیاں ڈال کو کے کہ کی جوٹ جاو تکا ، اس کی بیوی ام جس کو کھی تیفیر المنظم اللہ کا اس کی بیوی ام جس کو کو کی کیفیر المنظم اللہ کو کھی تیفیر المنظم اللہ کو کھی تیفیر المنظم اللہ کو کھی تیفیر المنظم کے اس کو اور تیز کرتی تھی۔

سورہ بذا (لہب) میں دونوں کا انجام بتلا یکرمتنبہ کیا ہے کہ مرد ہویا حورت، اپنا ہویا بیان ، بڑا ہویا حجوثا جوتن کی عدوت پر نمریا عدھے گاوہ آخر کار ذکیل اور تباہ ہو کر رہے گا۔ پیغیبری قرابت قریبہ بھی اس کو تباہی سے نہ بچا سکے گی۔ بدایونہب کیا ہاتھ جنگ کر با تنس بناتا اور اپنی قوت بازو پر مغرور ہو کر خدا کے مقدس ومعصوم رسول کی طرف دست درازی کرتا ہے! سمجھ لے کداب اس کے ہاتھ ٹوٹ بچے۔اس کی سب کوششیں حق کے دبانے کی بر باد ہو چکیں اس کی مرداری ہمیشہ کے لئے سٹ گئ ،اس کے اعمال اکارت ہوئے اس کا زورٹوٹ کمیا ، اور وہ خود تباہی کے ٹرجے میں بیانی چکا۔

کیتے ہیں وغز وہ بدر سے سات روز بعدال کے زہر لیانتم کا ایک دانہ لکلا اور مرض لگ جانے کے خوف سے سب کھروالوں نے الگ ڈال دیا، وہیں میکیا اور تئین روز تک لاش یوں ہی پڑی رہی ،کسی نے نہ اٹھائی، جب سرٹے گئی، اس وقت مبشی عردوروں سے اٹھوا کر د بوائی، انہوں نے ایک گڑھا کھود کراس کوایک کٹڑی سے اندرڈ ھلکا دیا اور پھر سے بھر دیتے، یہ تو دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی۔و لعذاب الآسحوۃ اکہو و کانو یعلمون ۔ تغییر عانی ،سورۃ اللحب، ف، ۱،ص: ۲۰ ۸۔

1/4 وفي صحيح مسلم ، كتاب الأيمان ، باب في قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، رقم : ٣٠٤ ، وسنن الترمذي، كتاب تـفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة تبت يدا، رقم : ٣٢٨٦ ، ومسند أحمد ، وه ن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس، رقم : ٣٢٢٣ ، ٢٢٢٣. معلوم ہوا کہ جوشرار موتی ہیں اور کفار ہیں ان کی برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں،ان کے کفراور برے کاموں کا ذکر کرسکتے ہیں لیکن طاہر ہے اس کومشغلہ بنالینا پیندیدہ نہیں،البتۃ اگران کا ذکر آجائے تو ان کے برے کاموں پران کی بُرائی کی جاسکتی ہے۔

دوسرانسخد بي "قال حدثنا الأعمش" اس صورت مين عمروبن حفص براوراست استاذ بول محمد

# <u>☆☆☆☆</u>

#### اللمراخترلنا بالخير

كمل بعون الله تعالى الجزء الرابع من "انعام البارى "ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس: أوّله كتاب الزكاة ، رقم الحديث: ١٣٩٥.

نسال الله الإعانة والتوفيق لا تمامه والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى الله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

آمين ثمر آمين يا رب العالمين.

# شخ الاسلام مولا نامفتى محمر تقى عثمانى صاحب دامت بركاتهم شخ الحديث جامعه دارالعلوم كراچى

کے گرانفذراورزندگی کانچوڑ اہم موضوعات کیسٹوں کی شکل میں

| ☆       |
|---------|
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
| ☆       |
|         |
| ☆       |
| ******* |
|         |
|         |

E-Mail:maktabahera@yahoo.com +9221-5031039:

# تصانفي شخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمر تقى عثمانى صاحب حفظه الله تعالى

| عدالتي فيصلي                                    | ☆                            | انعام الباري دروس بخارى شريف كجلد                   | ☆      |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| فرد کی اصلاح                                    | ☆                            | اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت                          | ☆      |
| فقهي مقالات                                     | ☆ .                          | اندلس میں چندروز                                    | ☆      |
| تا ژحفرت عار فی "                               | ☆                            | اسلام اورسياست حاضره                                | ☆      |
| میرے والدمیرے شخ                                | ☆                            | اسلام اورجدت پسندي                                  | ☆      |
| ملکیت زمین اوراس کی تحدید                       | . <b>☆</b>                   | اصلاح معاشره                                        | ☆      |
| نشری تقریریں                                    | ☆                            | اصلاحي خطبات                                        | . ☆    |
| نقوش رفتگان                                     | ☆                            | اصلاحي مواعظ                                        | ☆      |
| نفاذشر بعت اوراس کے مسائل                       | ☆                            | اصلاحی مجالس                                        | ☆      |
| نمازیں سنت کےمطابق پڑھئے                        | ☆                            | احكاماعتكاف                                         | ☆      |
| جهار نے عالمی مسائل                             | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ | ا کابرد ٰیو بند کیا تھے؟                            | ☆      |
| جهارا معاشي نظام                                | ☆                            | آسان نيكيا ل                                        | ☆      |
| هماراتعليمي نظام '                              | ☆                            | بائبل ہے قرآن تک                                    | ☆      |
| تكمله فتح الملهم (شرح صحيح مسلم)                | ☆                            | باتبل کیاہے؟                                        | ☆      |
| ماهي النصر انية؟                                | ☆                            | پُرنوروغا ئیں                                       | ☆      |
| نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي                 | ☆                            | رّا <i>څ</i>                                        | ☆      |
| احكام الذبائح                                   | ☆                            | تقليد کی شرعی حیثیت                                 | ☆      |
| بحوث في قضايا فقيهة المعاصره                    | ☆                            | جہان دیدہ کر ہیں ملکوں کاسفرنامہ )                  | ☆      |
| ☆ An Introduction to Islamic Finance            | œ                            | حفرت معاويه ﴿ اورتاریخی حَقائق                      | ☆.     |
| ☆ The Historic Judgement on Inte                | rest                         | مجيت حديث                                           | ☆      |
| ☆ The Rules of I'tikaf                          |                              | حضور ﷺ نے فرمایا (انتخاب حدیث)                      | ☆      |
| ☆ <b>The Lang</b> uage of the Friday Kh         |                              | حكيم الامت كے سیاسی افکار                           | ☆      |
| ☆ <b>Discourses on the</b> Islamic way of       | of life                      | נ <i>רט דו</i> גט                                   | ☆      |
| ☆ Easygood Deeds                                |                              | دنیام ہے آگے (سفرنامہ)                              | ☆      |
| ☆ Sayings of Muhammad &                         |                              | د ین مدارس کا نصاب ونظام<br>دین مدارس کا نصاب ونظام | ☆      |
| ☆ The Legal Status of                           |                              | ري دورون ما برون<br>و کروفکر                        | ☆      |
| following a Madhab                              |                              | ر رو ر<br>ضیط ولاد <b>ت</b>                         | ☆      |
| ☆ Perform Salah Correctly                       |                              | عیسائیت کیاہے؟                                      | ☆      |
| ☆ Contemporary Fatawa ☆ The Authority of Sunnah |                              | علیت نیاہے!<br>علوم القرآن                          | n<br>☆ |
| A THE Authority Of Sunnah                       |                              | <b>عو</b> م اسر آن                                  | M      |
| •                                               |                              |                                                     |        |

# فقه المعاملات ﴿ انعام البارى جلد ٢٠١٤ ﴾ كى خصوصيات و اهميت از: يُح الاسلام فقى محمد قى عثمانى صاحب مر ظلم العالى

#### معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ بیٹی کہ چندسوسالوں سےمسلمانوں پرغیرمکی اورغیرمسلم سیاسی اقترار مسلط ریااوراس غیرمسلم سیاسی افترار نے مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ اس بات کی تواجازت دی کہوہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اورمسجدوں میں عبادات انجام دیتے رہیں، اپنی انفرادی زندگی میں عبادات کا اہتمام کریں لیکن زندگی میں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جوعام کام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ا بن کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات کے احکام کوزندگی سے خارج کردیا گیا، چنانچے معبدو مدرسہ میں تو دین کا تذکرہ ہے کیکن بازاروں میں ،حکومت کے ایوانوں میں اورانصاف کی عدالتوں میں دین کا ذکر اوراس کی کوئی فکرنہیں ہے۔ پیسلسلهاس وفت بسے شروع ہوا جب ہے مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ختم ہوااور غیرمسلموں نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جومعاملات ہے متعلق احکام ہیں وہ عمل میں نہیں آ رہے تھے اور ان کاعملی چلن دنیا میں نہیں رہااس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث ومباحثہ اور ان کے اندر تحقیق واستنباط کا میدان بھی بہت محدود ہوکررہ گیا۔لیکن اس وقت اللہ ﷺ کے فضل وکرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہور ہا۔ اور وہ شعور بیہ کہ جس طرح ہم اپنی عبارتیں شریعت کے مطابق انجام دینا جا ہتے ہیں اس طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالیں، بیقدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جوساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل وصورت اور ظاہری وضع قطع کود کی کر دور دور تک بیگمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ بیمتندین ہوں گے لیکن اللہ ﷺ نے ان کے دل میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فر مادی۔ اب وہ اس فکر میں ہیں کہ سی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہوجائیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے لیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے ۔ ان کے مزاج و مزاق کو سجھ کران کے معاملات اوراصطلاحات کوسمجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہوگئے اس وفت ضرورت تو بہت بڑی ہے کیکن اس ضرورت کو بورا کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔

اس لئے میں عرصد دراز سے اس فکر میں ہوں کہ دین مدارس کے تعلیمی نصاب میں ' فق المعاملات ' کو خصوصی اہمیت دی جائے ، یہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال یہ ہے کہ ' کتاب البیوع' سے متعلقہ جو مسائل سائے آئیں انہیں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تا کہ کم از کم ان کے واقفیت ہوجائے۔ بہر حال انعام الباری جلد ۲۰ انہی اہم ابحاث پر مشتمل ہے۔

# بشارت عظملي

حضرت مولانا شخ الاسلام مفتی محرتی عثانی صاحب حفظہ اللہ تعالی جہاں فقیہ عصر، عالم اسرار شریعت، شخ طریقت ، زہد وورع کے عادی ،علم وعمل کے داعی ،عدل واضاف کے قاضی ، ماہر قانون ومعاشیات اور بے شار طالبان سلوک کیلئے مرکز فیض رسانی اور اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کا مرجع ہیں ؛ وہاں آپ درس بخاری شریف کے کتاب المغازی میں میدان حرب وضرب کے مجاہد، شمشیر وسنان کے استا دنظر آتے ہیں آپ کا درس بخاری حوصلہ کو بلند کرتا ، ہمت کو بڑھا تا ، جذبہ جہاد کو گرما تا ہے ، آپ کی "درس مغازی" سن کراور پڑھ کر دانائی اور بصیرت ترقی کرتی ، دوراندیشی بڑھتی ، حزم واحتیاط کی عادت پیدا ہوجاتی ہے ، احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت ترقی کرتی اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے۔

آیئے!ان ملمی جواہر کوزیا دہ سے زیادہ طلب علم حدیث تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔

رابطه:

مكتبةالحراء

8/131 میکیٹر 36A ڈبل روم، کے ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان۔ فون: 03003360816،5031039

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneis!am.com

website:www.deeneislam.com

# علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

# www.deenEislam.com

#### اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصرِ حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو، اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں صبحے رہنمائی کرنا ہے۔

توہین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو بی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام ہیں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعه دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظله مفتی اعظم پاکستان ، شخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ نخ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب حفظه الله اور نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی حفزت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب محصروی مدظله کی ہفتہ داری (جعد، اتوار دمنگل) کی اصلاحی مجالس ، سالانه تبلیغی اجتماع اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پراس ویب سائٹ پرشنی جاسکتی ہیں ، اسی طرح آپے مسائل اوران کاحل" آن لائن دارالا قام" اور مدارس دیدیہ کے سالانہ تبائج سے بھی گھر بیٹے باسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

رابطه:

#### Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com
E-Mail:info@deeneislam.com
WebSite:www.deeneislam.com